

بہنوں کا اپناماہنا مہ

خطع في آبت كايت المهنام ست معاع 37 - الكة بالأركزي

باً فَ وَمُدِيلِ عَلَىٰ مَعْمُودُ رَاضِ مُدرِ رَضِيدَ عَمِيلِ مُدرِ رَضَا طِنْ مُدرِ رَضَا طِنْ مُدرِ رَضَا طَنْ مُدرِ رَضَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ

APNS CPNE





ا مقتیا 6 ماہنا مدشعاع ذا بجسٹ سے جملہ حقوق محفوظ ہیں ، پہلشہ کی تحریری اجازے کے بغیر اس سالے کی سمی کہائی ، تاول ، پاسلہ لیکوسی بھی انداز ہے تاتو شائع کیا جاسکتا ہے ، تاسی بھی ٹی وی چینل پرڈ راسد، ڈراما لی تفکیل اور سلسلہ وارقسط سے طور پر پاسی شکل میں چیش کیا جاسکتا ہے۔خلاف ورزی کرنے کی صورت میں قانونی کارروائی ممل جی لائی جاسکتی ہے۔

## **Copied From Web**





خالكجيلاني 270

خالەجىدتى 288

ارارو 290

فروگهی **2015** چه 29 هم 6

صیاسحسر 265 واصفہ آیں واصفہ آئیں شگفتہ جاہ 267

آهندزنين 17

مرکزی است انصبور 282 مرکزی است انصبور 282

خط و كتابسته كاپية: ما بهنامه شعاع، 37 - أردوبازار، كراچي .

رَضَدِ بَيَلِ فَلِينِ حَسَن بِينَ مُنْكُ بَرِلِس مَعْ مِجَوَلَوشا لَعَ كِيا - سَقَلُ ١١١٥ فِي ارِيْ سِيَ الِين وَمَا فَي الرايي

Phone: 32721777, 32726617, 021-32022494 Fax: 0092-21-32766872

Email: shuaa@khawateendigest.com website: www.khawateendigest.com

Copied From Web





شعاع کا فروری کاشارہ آب کے اعتدی میں ہے۔ ال مزب بوسكاول براتها بسدى بنياد برسى الدعدم برداشت بيد سنكن الزامات عائد كرية رسامين فرانس مي بيش أنه وإله حاليه وا تحديد ابنين أيك بالتعير موقع قرام كرديا سے مسلانوں ر دادکتی کے لیے وہ سرتری اور تھ ہوگئے ہیں۔ مغرق میں بیان میں بیش ہے۔
دسول الد صلی الذعلیہ وسائی الایا ہوا پیغام پندرہ موسال سے دس بی امالالر رہا ہے۔ آپ کی تعلمات
ویامت کا سانیت کی دا ہول کو روش کرتی د ہی گی نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصر ہے
ویامت کا سانیت ہی دا ہول کو روش کرتی د ہی گی نئی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصر ہے
ویامت کا سانیت ہیں کہ ایک عام سانے عمل مسلمان آمی آب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واحساسات
ویکھتا ہے۔ دو جانبے ہیں کہ ان کو اشرائی نزا قبالدائے کہی سنگین اظہار علی کوجنم درمے سکتا ہے۔
ویکھتا ہے۔ بورب كابل علم احددانس ورول كوسوجذا حاسي كما زادي اطب دي نام يرسر الكينري كرك وه دميا كوكس طرف سفيجادست لين مسلمانول يرتنگ نظري اور منيا ديرسي كا أنزام لسكارنے والے كس انتها ليسندي اور تعقرب امطابره كردسه إلى -چا لیں ملکوں کے سربرا ہاں ہمتوں میں ہاتھ ڈال کرسطے اور لاکھوں افراد نے ان کے ساتھ بکہ جہتی کا مطاہرہ کہا ۔ آزادی اطہار کے ان نام ونہاد علم بردادول، کے لیے خودان کے دومانی پیٹرا پوپ فرانسس کا یہ تبعرہ بہترین جاب ہے۔ وازاری اظہاری می کوئی مدہوتی ہے۔ اگر کوئی میری ماں کے ملے ناز ساالفاظ استعال کرسے تواسعے میرا

کھونسا کھانے کے لیے تبارر ساما ہے !

آذادى اظهارى مدود سرصف مغرى ميديا بكر بهاد ديديديا كوبعي مقردكرنا بول كى -

ا منتسس شارسه می<u>ی ،</u>

قررا سخاری کامتحل ناول۔ شام خزاں طویل سہی، سمیر جید کامتحل ناول۔ یارم "تکمییل کے مراصل میں ، بنی مدون ، داشدہ دنعیت اور سحر سامد کے نا ولٹ،

میما بهت عاصم، نظیرفاطر، فزیده فزیداود کنیزنودعی کے اضالے ،

ن دی فنکاره سیمنی دکیری سیم ملاقاست ،

، سازكرميردوجهال كرياب مندري كاتبوره ،

، معروف فذكاً ول سے كفت كوكا سلسله سد ستاكت،

، سادید می کی سادی ایس سامادیت بنوی می الد علیه وسلم کاسلسله

، خطائب کے اور دیگرمتعل سیلیلے شائل ہیں -فرودی کاشماده آب کوکسالگا ؟ آب کی دارا که یک مستظرد بی کے۔

المعالم فروري وال



دل کی و سیایں ہے دوشتی آہے سے ہمنے یائی نئی زیدگی آہے۔ کیوں نہ نازال ہول اپنے مقدر ہے ہم ہم کوا یمال کی دولت ملی آہٹسے کل بھی معود تھا آ ہے کے نورسے ہے منورجہاں آج بھی آ ہے۔ دُ شمنول پرمھی در رہمتول کا کھسلا راہ ورکسیم محبّت جلی آ ہے ہے دل كاغنجه جنكت اسب صلى على اینے کلٹن یں۔ ہے تازگی آسیسے ختم ہے آہے ہر سٹان پیغمبری یہ روابیت مکمل ہوئی آپ سے



خدایا تو رحیم ومہربان سے تيرا أطع وكرم سب برعيال س تو ہے موجود مرددسے میں لیکن تیرا پیکرنگاہوں سے نہاں ہے تيبرا مشكورس أيك ايك ذره تبيرا منون بال سرائس وجالس کھلے ہیں مفول تیرے إذان ہی تبريد بى محم سے درياروال ہے تُوَى مَالك سِے براكستے كامولا زیری تیری ، تیرا بی آسال ہے جے بختی ہے توکے اپنی دحمت عمول کے درمیال وہ شادمال سے نہدیں ہے فکر پھراس کو کسی کی تیرا کلمداگر ورد زبال ب شميم فالممد



## عشاء كے بعد بات چيت كى كراہت

ایں ہے مراد وہ بات چیت ہے جو اس وفت کے علاده وبكراو قات ميں جائز ہے اور اس كاكر نااور چھوڑنا دونول برابر ہوں۔ کیکن وہ بات جواس دفت کے علاوہ ویکراو قات بی حرام ہو تو دواس وقت (عشاء کے بعد) زياده حرام اور زياده ممروه موگي- ليكن بهلاني كى بات جیسے علمی ندآلرہ 'نیک لوگوں کی حکایت عمرہ اخلان کا تذكره عمهمان كے ساتھ اور كسى ضرورت مندوغيرو كے ساتھ گفتگو کرتا ' تواس میں کوئی کراہت نہیں بلکہ بہ متحب (پندیده) ہے۔ اس طرح سی عذریا سبب کی وجہ سے بات کرنے میں بھی کوئی کراہت نہیں ہے۔ یہ تمام ہاتیں جن کامیں نے ذکر کیا 'ان پر سیجے حدیثیں ولالت كرتي إس- (يدا حاديث ملاحظه مول)

حضرت الوبرزه رضى الله عمر سے روایت ہے، که رسول الله عملی الله علیه وسلم عشائے پہلے سونے کو اور عشائ بعدبات چیت کرنے کونایند فراتے نضہ

(بخاری ومسم) فوائد ومسائل : (1) عشاعسے قبل سونے کی ممانعت کی جبریہ ہے کہ اس طرح عشاری نماز فوسن ہو جانے کا قول اندیشہ ہے اور عشامے بعد جائز ہات، چیت اس کے ناپندیدہ ہے کہ اس سے سونے میں باخر موجاتی ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے تبحد ا بخرے وقت المفنامشكل موجا ماہے اس صورت ميں گویا نماز فجرکے فوت ہونے کا ندیشہ رہتا ہے۔ علاوہ ازی انسان عشاری نماز کے فورا"بعد سوجائے تواس لحاظ ہے بھی بہترہے کہ اس کی دن کی سرگرمیوں کا

اختام نمازر ہو گاجوافضل ترین عمل ہے۔ (2) ہے بھی یادرہے کہ جب عشائے بعد بات جیت نا ينديده إودوسر كام بهي عجن من كوتى دي فائده اور شرعی غرض نهیں ہے جمکہ وہ ہوں سمے ،جیسے معیل کود " ناش بازی عظر بج وغیرواور آج کل کی عالمی لعنت نیلی دیون اور دیر یو وغیرو دیلهنا ۔ بیر ساری چیزی تو دیسے بھی حرام ہیں۔ عشائے بعد ان لغویات میں مصوف رمنااور بھی زیاوہ حرام ہوگا۔ سی طرح الم نووی رحت الله نے علمی زاکرے وغیرہ کر جوجائز بلکہ مستحب قرار ویا ہے توب بھی مشروط ہے برونت نماز فجری ادائیگی کے ساتھ۔

حضرت ابن عمررضی الله عنه سے روایت ہے کہ ب شک رسول الله صلى الله عليه وسلم في اين زندگي ومجعلا بتلاؤ توسمی میدرات کون ی ہے؟ بے شک جو مخص آج روئے نین پر زندہ ہے مدی کے بورے ہونے تک وہ باقی تنتیں رہے گا۔" (بخاری و مثلہ ب فوا کدومسائل : (1) بینی سلی الله علیه وسلم فوا کدومسائل : (1) بینی سلی الله علیه وسلم فرائی تھی کہ آج کی رات کے بعد جو زعمہ میں 'وہ مدی کے راس (بورے ہونے یا سرمے) پر بآتی نہیں رہیں سے۔چنانچہ ایساہی ہوا عمام صحابہ کرام رضى التدعمتم بهلى صدى بجرى تحاختام تك وفات مأ ب سے آخر میں وفات بانے والے محالی

ابوالطفیل عامرین واقعاد رضی الله عدم بی جن کا انتقال آیک سویس ہجری میں ہوا انعنی آپ کے فرمان کے بورے سوسال بعد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ (2) اس میں عشا کے بعد ضروری باتیں اور علم ہے۔ متعلق گفتگو کا جواز ہے۔

عطابي تماز تاخيري يرمهنا

حضرت النس رضى الله عنه سے روایت ہے کہ
ایک دن صحابہ نبی صلی الله علیہ وسلم کا انتظار کرتے
رہے۔ چتانچہ آپ ان کے پاس تقریبا '' آدھی رات کو
آئے اور ان کو عشاری نماز بڑھائی ' (معنرت انس
فرماتے ہیں ) پھر جمیں خطبہ دیا جس میں فرمایا۔
'' سنوا بے شک بعض لوگ نماز بڑھ کر سومئے اور
تم جتنی دیر انظار کرتے رہے ' برابر نماز ہی میں
رہے۔'' (بخاری)

فائدہ: اس ایک توبہ معلوم ہواکہ عثابی نماز نصف رات کا موخری جاشتی ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اس کے لیے جاگنا بھی جائز ہے ماکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جاسکے۔ تیسری بات یہ کہ انتظار کی ساری مدت نماز میں شار ہوگی اور اس حساب سے زیادہ اجروا واب لے گا۔

شوهركي اجازت

حفرت ابو ہررہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے،

ہوشک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

اللہ علی اس کی اور نہ ہے جائز نہیں کہ وہ خاوندگی موجودگ میں اس کی اور نہ ہے جائز نہیں کہ وہ خاوندگی موجودگ ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر کسی کو داخل ہونے کی اجازت دے۔ "(بخاری و مسلم)

واکر و مسامل : (1) بدزے سے مراد نفلی واکہ و مسامل : (1) بدزے سے مراد نفلی بدزہ ہے۔ علایہ ازیں اس طرح دیگر نفلی عبادات ہیں موجودگی میں خاوندگی اجازت کے بغیر کرنے جائز موجودگی میں خاوندگی اجازت کے بغیر کرنے جائز موجودگی میں خاوندگی اجازت کے بغیر کرنے جائز میں خاوندگی اجازت کے بغیر کرنے جائز

(2) اس طرح خادند کی رضام ندی کے بغیر عورت کو گھر میں اپنے محرم کو بھی داخل ہونے کی جازت نہیں دین جائے۔ بخیر محرم مردد اور رشتے داروں کو ۔ البتہ جن محرموں کے ۔لیے اس نے صراحتا سمازت دے رکھی ہویا اس بروہ خاموش رہتا ہو توان کو عورت گھر کے اندر آنے کی اجازت دے سکت ہے۔

المام يملح

حضرت ابو ہررہ رضی اللہ اللہ علیہ واست ہے ، اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ..

افعا تا تمہارا آیک آدمی 'جب اپنا سرامام سے پہلے افعا تا ہے 'اس بات سے نہیں ڈر تا کہ اللہ تعالی اس کے سرکو کرھے کا سربزاوے یا اللہ اس کی صورت کو 'کرھے کی صورت میں بدل دے۔"(بخاری ومسلم) فائدہ ۔ اس میں امام سے 'بیل کرنے کی وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ تعالی کے لیے کسی کے سریا شکل و

صورت کو گدھے کے سمریات ورت میں بدل دینا کوئی مشکل کام نہیں۔اس کیے مقاندی کو ہر کام امام کے بعد کرناچا ہیں۔اہام سے پہلے رکوع یا سجدے میں جانایا پہلے سراٹھانایا کوئی اور کام پہلے کرنا سخت گناہ اور نمایت خطرناک ہے۔

نمازمين كوكه برماته ركصه كرابت كابيان

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عسر سے مدایت ہے کہ نماز میں کو کھ پر ہاتھ رکھنے سے منع فرایا گیا ہے۔ (بخاری ومسلم)

(بخاری وسلم)

فائدہ : انسان کے دائیں بائیں ددپہلوہیں انہیں
کوکھ کما جاتا ہے۔ نماز کی مالت میں ان پہلوؤں
(کوکھوں) برہاتھ رکھنا تکبر کی الامت ہے جب کہ نماز
تو سرا سربار گاہ النی میں مجزونیاز مندی کے اظہار کا تام
ہے۔ تاہم پہلومی در دہواور اس کی دجہ سے کوکھ پر
ہاتھ رکھنے کی ضرورت چیش آجائے تو بات اور ہے۔
اس وقت ایسا کرنا جائز ہوگا۔

Copied From 13 2015 2015

أوهرو يجيف كيابت يوجهاتو آب صلى الله عليه وسلم في

"دیدایک جھیٹ ہے جس کے ذریعے سے شیطان بندے کی نماز کا کھے حصہ ایک لیتا ہے۔" ( بخاری) فاكموه في جهيث إليك لين كامطلب بمو تايج سى كى غفلت اور ب خبرى من نهايت تيزى سے اس ی چزلے لیا۔ جب انسان نماز میں خشوع و خضوع كے بجائے ادھراد حرد كھا۔ بور كويا انسان كى غفلت اوربے خبری ہے جس سے شیطان فائدہ اٹھا آ ہے اور اس کی نماز کو بے اثر کردیتا۔ ہے۔

قبروں کی طرف منہ کرکے نمازر مصنے کی \_\_\_مَمانعت، کابیان \_

حضرت ابو مرقد كنازين حصين رضى الله عسر روايت بكريس فرسال الله صلى الله عليه وسلم كو فرماتے ہوئے سنا۔

" قبروں کی طرف رہے کر کے نماز مت پڑھو اور نہ ان كاور بليمو-"(مسلم)

فوا كدومساكل: (1) قبول كي طري من كر کے نمازر مے کی ممانعت کی دجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس طرح مشرکین سے سراتھ مشاہب ہو جاتی ہے۔ علاوہ ازس غیراللد کی تعظیم کا پہلوہمی اس سے نکانا ہے جوانسان کوشرک کی طرف کے جایا ہے۔ (2) قبوں پر بیٹنے ۔ انبان کی تذلیل ہوتی ہے جب كه الله تعالى في انسان كوتوقيرو تكريم سے نوازا ب\_اس ليان دونون كامول سے بحتاج ميے-نمازی کے آگے۔ گزرنے کی حرمت کا

حضرت ابوجهیم عبدالله بن حارث بن صمه انصاری رمنی ابلد عنه عنه سے روایت ہے وسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔ دواگر نمازی کے آئے ہے گزرنے والے مخص کو بے علم ہو جائے کہ اس کا کتنا گناہ ہے تو وہ گزرنے سے

نمازييه جبك

حصرت ما تشهر منی الله عنها بیان فرماتی بین که عمر ما نے رسول الله مسلی الله علیه وسلم کو فرماتے ہوئے منا.. و کھا۔ کی موجودگی میں نماز نہیں اور نہ اس وقت جب کہ بد باب اوانے کی شدید حاجت ہو۔"

فائدہ : بیال نفی معنی سی ہے ایعنی کھانے یا پیشاب باخانے کی حاجت کے وقت کوئی صحف نمازنہ ہڑھے۔ میکن یہ علم ایسے مخص سے کیے ہے جس کو شدید بھوک کی ہواور کھانا بھی سامنے تیار ہو۔ کیونکہ اس صورت من وہ کھانے سے پہلے نماز پر مے گا او سكون اور الشوع وخضوع سے نماز نہيں پڑھ سکے گا۔ اس طرح بشاب بإخانے ي ضرورت بھي شديد مو تو يهلِّ قضاء عُ عاجت كالمِتمام كرے اور چُرنماز بردھے-

نمازمیں آسان کی طرف دیکھنا حضران انس بن مالك رضى الله عمد سے روايت ہے 'رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا "الوكول كا كيا حال ، إلى مده التي نماز من إلى نكابي آسان كي طرف الله تي بين - " چنانجه اس كى بابت آپ كاله به خت ہوگیا میاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ و حمام نے

فرایا۔ "لوگ اس سے باز آجائیں ورند ان کی نگاہیں الهك لي جائين كي-"( بخاري) فأكمه فأسمان من المان في طرف نكاه الفانا خشور في خضوع کے منافی ہے اس کیے اس بر سخت وعید فراتی عنی ہے.. آہم نماز کے علاوہ 'مثلاً" دعا کے وقت، یا غورو فكر ك وفت آسان كي طرف نكاه كرفي الألي حرج نهير ہے۔

بغیراندر کے نماز میں ادھراُدھرد مکھنے کی \_\_\_\_\_کراہت کابیان \_\_\_\_

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز میں اوھر

# جعد کے دان کاروزہ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عتم ہی ہے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے روئے سنا۔

''تم میں سے کوئی شخص جمعے کے دان روزہ نہ رکھے۔ ہاں 'اس کے ساتھ ایک دن پہلے یا ایک دن بعد کاروزہ ملا لے (تو پھر کوئی حرج نہیں۔)" (بخاری و مسل

قائمہ : اس میں جمعے کے دن روزہ رکھنے کی آیک اور صورت کا بیان ہے کہ انعرات یا ہفتے کے دن کا روزہ ساتھ ملالیا جائے توٹھیکہ ہے۔

### ممانعت

حفرت محربن عباد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم نے جعے کے دن کاروزہ دکھتے ہے منع فرمایا میں ؟"
انہوں نے فرمایا "بال-" (بخاری و مسلم)

### جمعه كاروزه

ام المومنين حفرت جوريه بنت حارث رضى الله عليه وسلم (ايك مرتبه) جمع والحي بن حتى الله عليه وسلم (ايك مرتبه) جمع والحي دن ان كياس تشريف لائه جب كه وه روزے سے تعين ان سي صلى الله عليه وسلم في ان ان مان الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في الله عليه وسلم في فرايا و كيا تمهار الراده انهول في عرض كيا "نهين و" كيا تمهار الراده انهول في عرض كيا "نهين و" كيا تمهار الراده انظار انهول في عرض كيا "نهين و" روزه انظار انهول في عرض كيا "نهين و" روزه انظار انهول في عرف كيا "نهين و" روزه انظار ان مرف كرادون در كها بوتوات توثر ايتا ضروري بي معلوم بواكه آثر كي في عرف عرف في كاروزه ركھا بوتوات توثر ايتا ضروري بي معلوم بواكه آثر كي في عرف في كاروزه ركھا بوتوات توثر ايتا ضروري بي معلوم بواكه آثر كي في عرف في كاروزه ركھا بوتوات توثر ايتا ضروري بي معلوم بواكه آثر كي في عرف في كاروزه ركھا بوتوات توثر ايتا ضروري بي معلوم بواكه آثر كي في عرف

بجائے چالیس تک کھڑے رہنے کواپنے لیے بہتر سمجے، محا۔"

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے 'نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرایا۔

" تم جعے کی رات کودو سری راتوں سے درمیان سے قیام (نفلی نمازوغیرہ) کے لیے خاص نہ کرواور جھے کے دن کودو سرے دنوں کے درمیان سے روزے کے لیے خاص نہ کرو نمریہ کہ جمعہ اس مرت میں آجائے جس فاص نہ کرو نمریہ کہ جمعہ اس مرت میں آجائے جس فاکرہ ، جمعہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا کسی فاکرہ ، جمعہ ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا کسی عاشورے یا عرف کاروزہ رکھتا ہو 'اس میں جمعہ کادن ماشورے یا عرف کاروزہ رکھتا ہو 'اس میں جمعہ کادن آجائے 'یا ایام بیض کے روزوں میں جمعہ آجائے 'یا جمعہ کے دن روزہ کروزہ رکھتا ہو کرر کھے ہوں 'ان میں جمعہ کے دن روزہ کروزہ رکھتا ہو کرد کھے ہوں 'ان میں جمعہ کے دن روزہ کروزہ رکھتا ہو کرد کھے ہوں 'ان میں جمعہ کے دن روزہ کروزہ رکھتا کرد کے دن کاروزہ رکھتا کرد کروزہ کے کروزہ کروز

# Copied From 15 2015 (c)

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گتب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وصل کا روزہ رکھنے ہے منع فرمایا ہے۔ (بخاری و

حضرت ابن عمروض الله عمد ے دوایت ہے کہ نى صلى الله على وسلم في وصال كاروزه ركف سيمنع فرمايا- صحابه \_ نے عرض كيا

" آپ خور تو وصال کرتے ہیں (بغیر کھائے پہنے سنسل روزه بريجيتي ميني

توآب ملى الله عليه وسلم في فرمايا- "من تم جيسا سیں ہوں ' بیص تو (اللہ کی طرف سے) کھلایا بالیا جا آ

ہے۔"(بخار الومسلم) فوائد و مسامل ہے (1) بعض شری معالمات مِن ني صلى الله عليه وسلم كي سليه خصوصي احكام يقط جن کی روست بعض چزیں آب پرواجب تھیں ہمت بروہ واجب نہیں "آپ کے حق میں وہ جائز تھیں امت کے لیے ان کاجواز شیں ہے۔ ایسی چیزی آپ ی خصوصیات کہلاتی ہیں جن میں آمت کے لیے آپ کی افتدار کرنا جائز نہیں ہے بلکہ مناہ ہے۔ ان ہی خصوصیات ہیں سے ایک صوم وصال ہے جس کا مطلب ہے بغیر کھائے ہیں مسلسل کی گی دن کاروزہ رکھنا۔ اللہ افیالی نے آپ کو صبرو تحل کی جو خصوصی قوت عطافرائی تھی اس کی وجہ سے آپ روزوں مر، وصال فرمایاً کرتے ہتھے لیکن افراد امت میں وہ قوت، نہیں کہ وہ اس کا محل کر شکیں 'اس کیے ان کے لیےوہ

(2) میں م جیسانہیں کامطلب بھی سے کہ اُللہ نے مجھے جو خاص قوت عطائی ہے اس سے تم محروم ہو۔ اس کا بیہ مطلب نہیں کہ میں تم جیساانسان ہی نہیں۔ کیونگ یہ مطلب انماانا بشرمثلکہ نص اثر آئی سے خلاف ہے۔

بغير كمائي وددن إزياده دن مسلسل موزه

(3) كملائے بلائے جانے سے مراو بھی روحانی قوت تن ہے نہ کہ روزے کی حالت بی کسی خصوصی غذا کا اہتمام میونکہ کھانا ہیاتوروزے ی کے منافی ہے۔ قبربر بينصنے كى حرمت كابيان

حصرت أبو ہريرہ رضى الله عنه سے روايت ب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمايا-تم میں ہے کسی شخص کا انگارے پر بیٹھنا جواس کے کیٹروں کو جلا دے اور اس آگ کا اگر اس کی جلد تک بہنچ جائے "کسی قبریر الجھنے سے بھتر ہے۔"

فا كده : قبرر بيضي من مرد يك المنت كالبلوع، اس کیے اس کو مجھی سخت گناہ قرار دیا ہے۔ اس سے اجتناب ضروري ہے۔

قبر کو پخته کرنے اور اس برعمارت (قبدوغیرہ) بنانے کی ممانعت

حضرت جابر رصنی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے منع فرمایا ہے کہ قبر کو بخته کیاجائے 'اس پر بیٹاجائے اور اس پر کوئی عمارت

بنائي جائے (مسلم) فأكده : قبول كو يختدكر: ايك تونسول خرجي ب كيونك اس سے كوئى فائد، مردے كو نييں ہوناك ووسرے اس میں فوت شد کان کی اسی تعظیم ہے جو انسان کو شرک کی طرف ۔ عالی ہے۔ قبروں پر قبہ ادر گنبدوغیرو بنانے کا بھی کی معالمہ ہے اور قبروں پر بیشنا تکریم انسانیت سے مناتی ہے۔ اس کیے ان تینوں كامول من روك من كياب.



# عجم و عرب الرقبي (سفرنام) مضنف، تحرض الرقبين تبصره: امتذرين

ہارے بائیں کو دھلتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ معوہروں کی مملکت تحتم ہو چکی تھی۔ ام کیاس کے ایک کھیت کے پاس سے گزرے ، جس کے حاشیمے پر شان دار ورخت ایک زمروی قطار کی طرح صف باندھے کھڑے تھے۔ ڈوڈول میں کیاس کے پھول سفید

میروں کی طرح دمک رہے ۔ف مجمع اس سے سلے تبهی به خیال نه آیا تعاکه کپاس کا کھیت بھی انتاخوب صورت ہوسکتا ہے۔ گرکیان کایہ تھیت تقریباس بلا منظرِ تھا 'جس نے بہا روں کے منظری یکسانیت اور یک ر بلی کوتو را تھا۔ یہ میری آئکھوں کے سامنے اجاتک باغ ارم کی طرح میک اٹھا۔ سے تصورے اب بھی میرادل اچیکنے لگتاہے۔"

واكر آپ ايديت كااندانه نگانا چا جي بن تومين آب کو ڈیپلو سے نول کوٹ تک اونٹ پر سوار ہو کر رات کے وقت سفر کرنے کا مشورہ دول گا۔ سورج غروب ہوتے ہی اس سفر میں اربت رہنے گلتی ہے اور یوں معلوم ہو تاہے جیسے سے سار کمیں ختم نہیں ہوگا۔ ریت کے شلے ایک دو سرے کے بعد موت کی سی المل تأكزريت كے ساتھ آتے ہيں۔ اور مسافريوں محسوس كرياب جيد بقاى اس بياياني مس اسان ٹیلوں سے قطعی کوئی مضرضیں

والمركوني حيوان مشين سي كسي طرح مناسبت رك سكتاب توده صرف اونث ہے۔ اس سے زیادہ مطمئن ' ہے اعتبالور آسوں خاطراور کوئی جانور نہیں۔ایے غور ہے دیکھیے تومعلوم ہو باہے کہ جیسے یہ ای خوراک یں بھی دلچینی نمیں لے رہائی ہم یہ ایک ناقابل تصور مقدار نگل جا اے۔ ایک جگہ پر مادیر بیٹھے رسنااس

خانه بروشی ہرا گلا مردلہ۔ چھلے مرطے سے جدائی کا تقاضا کر آ ہے۔ بچین ' جوانی ' رشتے ' صحت عروج۔ سب کھھ چھوڑتے جھوڑتے۔ ہنسی خوشی۔ دنیا جھوڑدینے کی صلاحیت موج د ہو تو بیہ مظّرے اس عضر کا مکم ظمع و حرص سے محفر ظ ایک ول ہے جو ورویش کا ہے۔! كيونكه بس درونتي مي وه منرب جو آبله ياكى كان تمام مرحلول \_ گزرنے كا آسان تسخد \_!

ونياكيان،؟

احساس وبال كو بنهائيال عطاكرنے والا عضرے اور اس کا مزید سمندر کی وسعت اور مرائی ہے مما تل ول كامقام ب- أيك شفاف ول كاعطامونا-حصول لطف کاب منتل دریعہ عابت ہو تاہے۔ ہرام نیر عمی خیال جھ الی ممیز ثابت ہوتی ہے کہ جاروان کی اس بنامیں کہ جس کونے ثبات کماجا تاہے۔ کھے لوگ سرشاری کے عالم میں۔ ایسی بعربور زندگی مزار جاتے ہیں جونادرو کامیاب توہوتی ہے۔ قائل رشک و

تقلید بھی تھرتی ہے۔! زیرِ نظر کماب صاحب کماب کے ان اوصاف کو آپ سے متعارف کرداتی ہے اور کیا مجھے اعتراف کرنا عاسے کہ یہ آیک مشکل مرطب کہ صاحب کتاب كُو بِيْرٌ ، كياجاً- يُما كتاب كو من طرح دونوں كو مربوط

خير- چلتے إن ولچيب سفرنامول كے مجموع كى جانب جہاں آپ کے لطف اور خیال کو بھی پیکھ عطا

وجب ہم ہاڑیوں سے باہرایک میدان میں نکل آئے یہ بیا ایال اب ایک سرخ خواب کی طرح

17 2015 فروري 17 2015 T Copied From

ہوئے مضبوط جنمے والا بہ قض 'بردباری' حمل' خوش افلاقی اور مہمان نوازی کا یہ بہلا۔ رسول عربی کا نہ ہب صرف ایسا ہی قفص دنیا میں بھیلا سکیا تھا۔ اس نے نہ ہب کی تجی روح اپنا ندر فعلیل کرلی تھی اور اس کا د مکتا ہوا چہواس کی اندرونی روشنی کا بہا دیا تھا۔ وہ ایک نہ ہی جنونی نہ تھا۔ ان آومیوں میں سے نہیں جو خدا کا چفہ ہیں کراہے ہم نفسوں رجی بن کر جمعے ہیں اور ان سکے لیے دائی عذاب متعین کردیتے ہیں۔"

ہرسفرایک مہم نہیں ہوسانگ اس کو مہم ہنانے کے عتاصر' دریافت اور حصول طلب کی تجی لگن ہیں۔ سو' ہرسفر کے اختیام پر فہم واوراک کے نئے مہمان جمان ہمراہ ہوتے ہیں!

أسريب من جو حقيق طور برخوفتاك اور شيطاني

عضرہے' وہ جنون کا ہے اور میری نظرمیں ایک ندہی دیوانے سے برمہ کر قابل نفرت اور گھناؤ تا مخص اور کوئی نمیں ہوسکیا۔ جنون آرمی کاسب نے دلیل جبلی جذبہ ہے۔ یہ نفرت کی دیون کو بدا کر آ ہے۔ نفرت ہمیشہ تباہ کرتی ہے اور نفرت پر جو کچھ پلرآ ہے' زندہ رہنے دالا نمیں ہو گا۔''

یاد رہے کہ یہ نظریہ ہرندہب کے حوالے سے ربوطہ!

المرائے گائیڈ نے جو ایک نورانی وجود کے ہلکے قدموں سے جانا جا اتھا ' ہماری ڈھارس بندھائی کہ جسل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس کے لقین دلانے کے باوجود یہ بہاڑنہ ختم ہونے والا ثابت ہوا۔ راستہ اس کے باوجود یہ بہاڑنہ ختم ہونے والا ثابت ہوا۔ راستہ تعالمہ بعض جگہ یہ راستہ آری کے باوس کے سمارے تعالم اللہ بعض جگہ یہ راستہ آری کے باوس کے سمارے کے لیے جانوں کی نوکوں اور کنگروں کو پکڑتا پڑتا۔ ایک خاص نم دار جگہ کا تقسور کر کے مجھے، اب بھی پیسنہ چھوٹ جا تا دار جگہ کا تقسور کر کے مجھے، اب بھی پیسنہ چھوٹ جا تا دار جگہ کا تقسور کر کے مجھے، اب بھی پیسنہ چھوٹ جا تا دار جگہ کا تقسور کر کے مجھے، اب بھی پیسنہ چھوٹ جا تا میں دار تھی جا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی فیٹ خلا ہے کی بیٹ کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلال ہے چیائی فیٹ کیک کے بعد بیہ پھر شروع ہوجا تا تھا۔ خلا ہے چیائی کے بعد بیہ پھر شروع ہو تا تھا۔ خلا ہے چیائی کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کی بیٹ کے بعد بیہ پھر شروع ہو تا تھا۔ خلا ہے جیائی کی بیٹ کے بیٹ کی بیٹ

کے جذبات ہر (اگر اس کے کوئی جذبات ہوتے ہیں۔)
طاہری طور پر اتفاق کم اثر انداز ہو باہے جتنا سارا دن
مسلسل چلتے رہتا۔ میرے خیال میں کسی اور حیوان
میں اتن قوت ، برداشت اور لا ابلی بن نہیں جتنا اونٹ
میں اور اگر اسے بردر کوں نے صحرا کے جماز کالقب دیا
ہے تو وہ بالکل راستی پر ستھ۔ بردگ بھی بھی بھی
باخیں کمہ جائے تھے میرے دوستو!"

یہ ذکرہ، 1945ء میں تھرکے گاؤں ڈیہ او ۔۔۔ نوں کوٹ تک کے اس سفر کا جو اونٹ پر بیٹے کر ہے کیا عمیا۔ صحرا کی جاندنی کرات کا حسن ساربان کے لغے ' در ختوں کے ممیب سائے میں ڈھلتی ہوئی تخیل کی واردا تیں۔ اور پھر سبح کے ظہور کا دل آویز بیان۔ مبح

جس کے ایم دعنامری کروٹوں میں سے ایک ہی کروٹ جھے، سب سے زیادہ اور خوب صورت "کی ترکیب استدمال ہوئی ہے۔

منافری عمراس وقت کے کسال تھی!

و سرا سفر جو انہوں نے ایک ایسے شخص سے
ملا قات کی ااطرر کھا جو دور افرادہ علاقے میں محض اپنے
محدود وسا کل سے طلبا کی تعلیم کے لیے دن رات
وقف کیے ہوئے تھا۔ یہ سفر سائیل پر طے ہوا۔ اور
راستے میں جلنے والے تمام کردار 'مناظر کا حوال کنی
آسانی اور روانی سے ہم تک پہنچا ہے!۔

اورے ما ہوں پر سے سے اور رہائی در مدیث کا علی فقہ اور مدیث کا مطالعہ و سبع تھا جو مجسم طمانیت اور رضا تھا جو فولاو کے بحتے کی طرح ایمان داراور کے بحتے کی طرح ایمان داراور سب باک نامہ کھلی ہواؤں اور صالح خوراک کے بنے

المالد شعاع فروری الله 18 ما Copied From

ذرای کوک سے آدی کر کرنے چانوں پر پاش باش ہوسکا تھا۔ ہم سب کے چرب خوف سے سفیہ ہوگئے مگر آخر الامر ہم ایک ایک کرنے چان کے سوراخوں میں باؤل رکھتے دو سری طرف پہنچ گئے۔ " اینے کمرے اور شفاف اور آک پر ابحر نے والے ہر عکس کو بردھنے والے کے ذہن پر مرتسم کرنے کی صفاحیت جزئیات نگاری کملاتی ہے اور ارد کردموجود منام عناصر کا مشاہرہ "قاری کو مربوط تسلسل سے جوڑے رکھناہے!

اس بچ دار راستے پر چلتے ہوئے ہم میاڑ کے ایک کونے پر آئے اور یمال اچا تک ہماری نظریں فطریت کے ایک ہے مثال نظار سے پر پڑس ادر ایک کمجے کے لیے ہمارے سانس رک محصے ہم دم بخود ہو کر اس معجزے کو بچھنے لگے۔

اور بلندیوں کے درمیان ایک زریں دھند کے میدان
اور بلندیوں کے درمیان ایک زریں دھند کے میدان
میں سیف العلوک جمیل یا قوت ۔ کی طری
جڑی ہوں تھی۔ سفید برف کے تودے اس کی صالب
سنر سخی تیررہ تھے۔ ان میں سے چند اپنے خاص
زاویے گی دجہ سے سورج کی روشن میں خون ساچھاکا
رہے۔ تھے۔ جمیل کے مشرقی کونے سے کچھ دور آیک
رشکوہ ارف سے سفید بہاڑا پنا مغمور مرافعائے کھڑا
رئے تیں۔ اس تسانی منظر کور کھ کر ماری سب
میاڑی کہتے ہیں۔ اس تسانی منظر کور کھ کر ماری سب
تھکادت کویا جادو ہے اگر سے انرکی۔

یہ کاغانی مہم تھی بو 53ء میں سرکی گئی اور ہر مہم اپنے آغازے انجام تک کے ہر مرحلے ہر براائی ہر مدور ایک ہے مور مرحلے ہر برائی ہر مدور ہے۔ وہ سفری معوبۃ بر مروان ہر منظر کی مجسم تصویر ہے۔ وہ سفری صعوبۃ بر ہوں یا سمولتوں کی عدم دستیائی شہوں کے نام ہواں یا تھیت کھلیان۔ خانہ بدوش قافے 'سوری اور ان سے جواہے 'چنگی ہوئی جاندی یا ڈوسٹے ابھرتے مان سے جواہے 'چنگی ہوئی جاندی یا ڈوسٹے ابھرتے سوری کے رکول کابیان۔ ہم ان مناظر کوئی جرب، اور خوش کے ساتھ دیکھتے ہیں!

روس اور توموں کے مجھوں اور ہوں کے میموں اور پروں کے میں میں کو ایک رہا دینے والا دونہ خیاں اور اس کا ایک برترین عذاب مکھیاں میں میں کھیاں وہاں ایسے او نے مقام پر اور سرد موسم میں کیوں تھیں اور میں نہیں تمیں اور میں نہیں تمیں اور میں نہیں تمیں اور میں نہیں تمیں اور جونڈوں میں تھیں اور جونڈوں میں تھیں اور کا اور کی ہوئی نشنوں اور کا اور میں تھیں کا اور کی ہوئی نشنوں اور کا اور میں تھیں کا اور کی جونے کا کانوں میں تھیں ایک مینے تک یہ سرا جھنے کا راستہ وہوند تی تھیں ایک مینے تک یہ سرا جھنے کا راستہ وہوند تی تھیں ایک مینے تک یہ سرا جھنے کے راستہ وہوند تی تھیں ایک مینے تک یہ سرا جھنے کے راستہ وہوند تی خواہش کو خبریاد کی دیا اور پائی سال کے اور اور پائی سے باہر آگیا۔ "

دوہم ایک سیلون میں جا تھے۔ یہ ایک با انتہاغلیظ اور آریک جا ہے ہیں۔ جام صورت سے ایک قاتل معلوم ہو آفا ہمکن تھا۔ میں معلوم ہو آفا ہمکن تھا۔ میں سے آبکہ انگل کنداسترے سے مجامست کرائی۔ "

جانبیر سفر کیبارے میں ان کی رائے۔ دفوکر ایک مخص میں خلنہ بدوشی اور سفر کا اصل جذبہ نہیں' آگر وہ چیزوں اور اپنے ہم جنسوں کو ایک شاعر کی روح سے دیکھنے سے قاصر' تو ایسے آدی کے لیے بہترے کہ وہ سفرنہ کرے۔ ایسے آدمی کے لیے سفر میں نفع نہیں۔"

میں نفع نہیں۔"

"اپ سفر کے اختیام پر ہم نہ صرف جسمانی طور پر
زیادہ صحت مند تنصہ بلکہ ہر طریق سے پہلے سے زیادہ
سیانے اور زیادہ بہتر آدئ تنصہ سواتی مہم نے جماری
رکوں میں گردش کرنے ہوئے خون کو نیا کردیا تھا'
جمارے دباغ پر جے ہوئے میل کود حود ڈالا تھا' اور اسے
خوب صورت یا دوں کا خزانہ دے کر ہے اندازہ امیر
کردیا تھا۔"

چلیے رہل کے سفر ہر ''یہ مسافر گاڑی شاید دنیا بھر کی گاڑیوں میں سب سے آہستہ رفمار تھی۔ بیہ ذرّیں سہ پہر میں چھک چھکاتی اس کلملی اور آلکسی سے چل رہی تھی' جیسے اسے کسی خاص منرل پر نہ جانا ہو' بلکہ بس 'یو نسی مٹر

اہناسٹعاع فروری 19 2015 Copied From ماہناسٹعاع فروری

محشت کرنے نقل ہو۔ مکراے ملکوال تک ہی توجانا نفا' جلدی کی ضرورت ہی کیا تھی؟" " ترائی آبک مستقل دلچیپیوں کی تضویروں کاالم

تھی۔ ابھی نہمارے سامنے ایک اولجی کھاس اور سِبرے کی چرا گاہ ہوتی کو سرے کھیے ایک سیاہ آب و گیاہ چینل میدان تمہارے سامنے آجا تا اور اس کی ورانی تهمار\_ یاخون کوبرف کردجی-"

قاری کو افاطب کرنے والی تحریر میں انسیت کا اولین احساس و معیرے و میرے پختہ آور کمرا ہو یا جا یا ب اور برد من والا خُود كو مركم ميں صاحب تحرير نے

سانحه محسوس كرن كالطف أخيا ماس المسرع قاری ایقیتا کسی دن تم اور مس ای طرح انتفے اس سڑک پر ساتا کونڈی جائیں کے كوتكه أيك اليسي ناسوالي جكه كود عجم بغير آدى زنده اي

منعے۔ کتابوں سے وار فتکی کی عالم کی ایک كيفيت "مجع كآبول سے محبت يب براني قديم مڑے ہوئے کا بنول والے ور قول 'انگو تمون سے میلے فول والى كتابول سے خصوصى دنيا ميس كوئي جوشبو مجھے اس خوشبر سے زیادہ پیند نہیں جو بوسیدہ نسخوں' ان کی تدیم جلدوں اور زرویائے ہوئے اور اقے آتی

۔ خالد صاحب، کے ذوق مطالعہ نے ان کے تخیل بر ہیشہ قائم رہے والے اثرات مرتب کیے۔انگریزی ارود ودنوں میدانوں کی شناوری نے ان کے اسلوب بیان برایک منفولہ عطاکیا 'جو فطری روانی کے جمال اوراثر آفری ہے بھرپورے دوران سنز اپ شام كردارول سے تشبيهات آب يران كے دوق مطالعه كا راز کھولتی ہیں۔

كتاب مح تنارني الفاظ واري كويش آنے والے ذہنی ارتقاء کے مرحلے کے جلا بخش رہنمائی فراہم کرتے ہیں اور اپنے ہنر کی مشاقی کے مظہر بھی۔ "زرِ تظرجار میں شامل آخری تین سفرناموں کو

چھوڑ کر باتی تمام سغراندرون ملک مقامات کے ہیں ' جس سے محمد خالد اختر کے رویے کا بنیادی عضر ظاہر ہوتا ہے بس کی روسے امرال اہمیت اس مقام کی نہیں ہے ،جس کاسفرافتیار کہ آگیاہے بلکہ سفرے انہا

انسانی تجربے کی ہے۔" " در بڑھنے والے کو معور کرنے دالی بات ان انسانی کردارول کی رنگار گئی ہے جوانی اپنی مخصوص صورت حال سے ودچار انسانوں پر مشمال ڈندگی کامیلہ ہی ہے جس سے محمد خالد اختر کاسفری تزریہ عبادت ہے۔" جس سے محمد خالد اختر کاسفری تزریہ عبادت ہے۔" چلیجے دیکھتے ہیں اپنے کچی شہر۔ جو ہمارے ہیں' لیکن ہارےیاں ان کودیکھنے کی فرصت اس طرح سے

"ہم اب لاہور کے نزدیک تھے اندھیری محلی رات میں پلی نیلی اور سرخ رو صنیاں جھر رہی تھیں۔ ہمارے دلوں نے وہ لدیدو حراکن محسوس کی جو لاہور میں دارد ہونے والے ہرسے مسافر کو محسوس ہوتی ے۔ تم خواہ پہلی بارلامور کے نزدیک آؤ 'خواہ تعیسویں بار' یہ عجیب روح کی اٹھان' یہ ٹر اشتیاق وھڑکن مهيس ضرور محسوس ہوگ لاہور آيك انبي كافر محبوبہ ہے 'لاتعداد داریا ئیوں اور عشوہ طراریوں کی حامل کم اس کے جاہنے والے اس کے لیے ہیشہ تڑیتے رہتے

ہم راوی پرسے گزر کر شیخو بورہ جانے والی سروک پر سُرُك تُوسورج نكل آيابه مارك كردك وسيع كهيون اور سبزے کی دنیا و مک اسمی- امارے دل گانے لگے۔ ہوا میں بہار کاسانس تھا۔ تصلب کٹ چکی تھیں اور كي بوع كيت بلي مون كيت تغير" "مخوشاب ایک چھوٹا ساخوب صورت شرہے۔ یسال م کویا ہرت کی عنابی بہاڑیوں کے ساتے میں

آجاتے ہواور اجاتک ان کی مودور گے اگاہ ہوجاتے ہو۔ ہارااحمہ ندیم قامی بھی توان ہی بہاڑوں کارہے والا ب-انبى كورى نعجم بتاياكه بريمار نمك كا بما زہے۔ یہ نمک کاہوسکتا ہے۔ مگریہ نو کلاب اور عزر

ابنامشعاع فروري 2015 20 Copied From

ملتیمے پرسٹ مرمرکے چبوترے پرایک چموٹاسفیہ کل ایستادہ تھا۔ اس سنمے محل میں پھول کی ایک بی کی کی کی کی کی کی کی ک کی می زاکست محی۔ ایک غیر مرکی صفت۔ یہ پریوں کا محل تھا۔ پریال اس دفت کہیں گئی ہوئی تھیں اور محل مونا تھا۔

آخری بین سفر نامے ترکی بونان اور قونید کی مسلمات کی داستانیں ہیں بھوانہوں نے 72 سال کی عمر میں اس داور قرم جوش سے طے کیں۔ جو مسرف کیک فالص مبھم جو کا فاصابوتی ہیں۔! مرف کیک فالص مبھم جو کا فاصابوتی ہیں۔! ''دونوں کے وقعے یہ تستریرس کا فاقال 'نیم جاں اور ما' کے لیے کہ بیت ہم جاں کا وال 'نیم جاں این آپ کو پینینیس برس کا جوان سمجھنا۔''

ترکی کاسفرنامد انهول نے محقب عالب کے انداز میں لکھا ہے جو زبان ویان کاخوب صورت فرونہ ہے۔ "بال صاحب ممارے استعول کو تین مسافروں نے خوب چھانا پھٹا من سیاحت اواکیا کہ مارکو پولو بھی سنے آد جل دیام ہو۔"

بس مرین جماز فیری پارٹے اور چھوٹے کے دیسے قصے مورت مناظر کے خوب صورت مناظر کے جماز کے خوب صورت مناظر کے جماز کے عرضے سے سمندر میں ڈوسٹے سوری کے رکھ کی رائش اور سیاحت کے لطف 'انگیز بیان آپ کے سخیل کواڑ ناہوا قالمین بیادیے ہیں۔

درویش کی ایک خوبی دینے کی صفت ہوتی ہے۔
اس کے پاس جو موجود ہو وہ اسے دینے ہیں چکیا ہے

سے کام نہیں لیتا۔ اس دیویش کیاس دینے کے لیے
اپنے ذہنی کلی دروطانی مجولت کاجو ہر اور لطف تھا۔
سو اس نے کمال فیاضی سے دیا۔ ایک سے مہم جو کی
رفاقت کا لطف اس کے لطف اٹھانے کی صلاحیت
سے لطف اٹھائے کا لطف اٹھائے کی صلاحیت

کے رنگ کا ہے۔ یہ ایک منتقل طور پر جمانگاہوا بہاڑ ہے اور خوشاب کے بازاروں اور کوچوں کو ایک زندہ ' شفیق دوست کی انٹر دیکھارہ تاہے۔" مکمہ ایک میں کا معددنا

دیکھیے ایک جگہ رکنے کا منظر ایک جمولی دکان میں میٹی وراث میں میٹی ایک جمولی دکان میں میٹی جائے اور مکھن کئے بری بنول کا ناشتا کیا۔ ان جمولی جائے کی دکانوں میں جو ساری رات ملی رہتی ہیں کہ ایک میٹری میں ماحول نظر آ آ ہے۔ ان کی میٹری میٹری میٹن کی کرسیاں میٹی کی میٹری میٹری میٹری کی کرسیاں میٹی کی میٹری میٹری میٹری کی کرسیاں میٹی کی میٹری میٹری کی کرسیاں میٹری کی میٹری کی کرسیاں میٹری کی میٹری کی کرسیاں میٹری کی کرمائمی میٹری کی کرمائمی میٹری کرمائمی کی کرمائمی کرمائمی کی کرمائمی کی کرمائمی کی کرمائمی کی کرمائمی کی کرمائمی کی کرمائمی کرمائمی کی کرمائمی کی کرمائمی کی کرمائمی کی کرمائمی کی کرمائمی کرمائمی کرمائمی کرمائمی کرمائمی کرمائمی کی کرمائمی کرمائمی کرمائمی کرمائمی کرمائمی کرمائمی کی کرمائمی کرمائی کرمائمی کرمائمی کرمائی کرمائمی کرمائی کر

مسترازات بغیرمزاح بداکرتافطی خوش طبعی کی مدان مسترازات بغیرمزاح بداکرتافطی خوش طبعی کی بدت مدانت کا مدان مزاج کا عضر وصورت اینا قدرتی رفانت کا مظاہد

ورش كى عالت وكيه ارجارا في بيشر كميا محرقلول

تے ہاری ہمت بند حالی۔ انہوں نے پہلے تو ہوں تول کرکے بند وروا ذے کی کھڑی ہے ہارا سلان اندر پینکالور پھر سلان کے بعد ہاری باری آئی اور قلبوں نے ہمیں باری باری افعا کر دروا ذے ہے اندر تھیڑ ویا۔ کانی عرصے تک ہمیں بتانہ لگ سکاکہ ہم کون ہے میں اور ہارا اسباب کون سالہ آوی آدی پر جڑھا بیٹا تعلیہ بیش اسباب کون سالہ آوی آدی پر جڑھا بیٹا موالی اسباب کے اور انکے ہوئے تھے اور میں نے کم بعض اسباب کے اور انکے ہوئے تھے اور میں نے کم از کم ایک ایسا مسافر بھی دیکھا جس ہے اور اسباب بیٹا

"ترائی کے میدانوں اور پرلی بہاڑیوں پر رات پڑھی منی۔ کمیوند دور تملی بہلی روشنیوں کا انبوہ تعالیہ آٹھ بجے گاڑی ملکوال جنگشن میں داخل ہو گئی۔" وادی سوات کا محل و مکھیے۔ دہمارے سامنے زمروس کھاس کے قطعے کے

# والمسيري أبركي كنيزى كنيز

# يمكني رقي المحالقات المان شيا

یک تعلور "میلوکیمی بوسداشاه الله بهت احجی پرفار مربوی" "مجی الله کاشکرب بهت شکرید پیند کرنے کا۔" افکیامعمو قبات بیں ۔۔۔ کیا آن ایر ہے اور کیا اور دکھ

"اشاء الله سے معروفیات بہت واقا بن آپ کی کیز" آن دعاول سے آن کل "جیو" ہے "آپ کی کیز" آن ایر ہے اور فی آئی وی سے "کس سے کمون" جبکہ آنے والے میریلز میں " جگنو" فاروق رغد کی ڈائر کیش ہے۔ ہمت کی ہلکا پھلکالائٹ کامیڈی کردار ہے میرا۔" " یادی " کے نام سے جیوسے ہوگا" اسے عامر ہوسف سے ڈائر بکٹ کیا ہے اے ایڈنی کی پروڈکشن ہے اور جگنو کے بارے میں مزید خاول کہ اسے "آمنہ مفتی" جگنو کے بارے میں مزید خاول کہ اسے "آمنہ مفتی"

"ابے کیے کردار کاا تخاب کرنامشکل ہے یا آسان ۔۔۔اور 2014ء آپ کا کیما گزرا؟"

"جو آپ نے پوٹھا کہ انتظاب کرنا مشکل ہے یا اسمان کو میں بھتی ہوں کہ کردار کا انتظاب کرنا ہمت مشکل ہے۔ یا نہیں چل کہ کون سابھترے اور کون سا مشکل ہے۔ یا نہیں چل کہ کون سابھترے اور کون سا نہیں ۔۔ اور 2014 کو ہمت ہی اچھا کررا کام کے حوالے ہے جی اور ویسے بھی کور آپ کو یہ بھی بتاتا جو کہ بالی دوڈ کی جاتا ہوں کی کہ جیمے "انیس بڑی "جو کہ بالی دوڈ کی بیدائش کی کہ جیمے "انیوں نے ایک فیر کام کے لیے جو کہ بالی دوڈ کی بیدائش کی کے انہوں نے ایک فیر کو کہ بالی دوڈ کی سے رابطہ کیا اور ایڈ دول کی پیشکش کی۔ لیکن میں نے انہوں کے ایک میں جیمی ہول کہ آگر بہت ہی انکار کردیا کہ کی گھر کو آپ کریں وقد شائد کردیا ہے۔ انہوں کے آپ کریں وقد شائد کردیا ہے۔ انہوں کے آپ کریں وقد شائد کردیا ہے۔ انہوں کو آپ کریں وقد شائد کردیا ہے۔ انہوں کو آپ کریں وقد شائد کردیا ہے۔



کی نیدی ناظرین کے لیے اب نیانام نہیں ہے۔
کیونکہ اس نے اپنی بھترین پرفار منس سے اپنی
ملاحیتوں کالوہا موالیا ہے۔ آپ کی تنزمین اس کا
بھترین کردار ہے آیک ڈری سمی گاؤں کی لڑکی آیک
بردے کمر میں بیانی جاتی ہے اور اس کے ساتھ کیا
سلوک کیا جاتا ہے اس کی بھترین ترجمانی اس فتکارہ
نے کی ہے۔ آج کل کیا تین ارہے کیا کچھ آنے والا
ہے اور کیا کچھ کرنا ہے یہ جانے کے لیے بھی سے

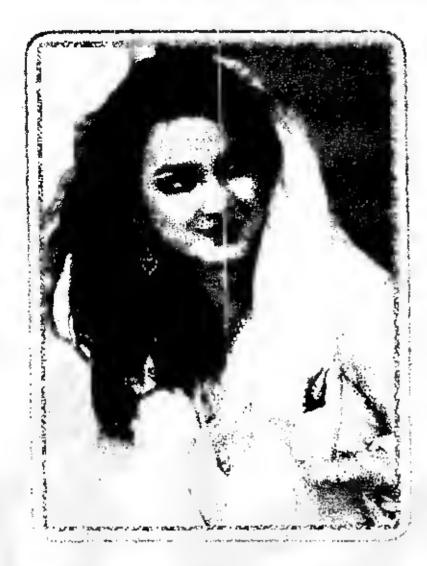

سرحال سین کردانے سے پہلے میں سیج میج بہت روئی ' بے شک مجھے ایکٹنگ کاشونی ہے۔ تمریہ کام توانتیانی مشکل تھااور ہیہ سوچ کربستہ خوفزوہ ہورہی تھی کہ آگر غیرانخواستہ کچھ ہو گیاتو۔ خبر میں نے بہت می دعا تعی<u>ں</u> ما نگیں محورا ہے آپ کواس سین کے لیے تیار کیااور بردی بمادری سے دہ سین کرایا مور پھرڈائر مکٹر سے کما كه آپ ديلي ليس كه ميں نه كيساكيا اگر تحيك نه كك تو میں دوبارہ کروائے کے لیے تیار ہوں کیا تہیں اتن مت جھ میں کمال سے آگئی تھی۔ لیکن میں سے بتاؤں ... اس سرل من میں نے بہت محنت کی ہے۔ یوں مجھیے کہ میں نے خون پسید ایک کردیا۔ گاؤں کے سين 'برايدُل دُرليس مِن بِهِ أَنَّا كَعِيرُون مِن ري بندهي اونی ... مگر جب سیرس آن ایر آیا ہے اور لوگ ائدرون ملك اور بيرون ملك بيند كرست بس ماري العريف كرتين جب كينيدا "آسريليا كيرس المريك برطانيك آب كي ليه أون آت بي الويفين كريس کہ محنت کا صلہ وصول ہوجا آے اور دھیوں خون برمه جا آہے۔"

دوسرے ملک، میں جا کرعام سے کردار کرنے کی میری نظریمی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تحریجر بھی انڈیا ہے قلم کی آفر آنائی میرے کیے بہت احجمی بات تھی اور خوشی اس بات کی ہوئی کہ ہمارا کام دوسرے ملکول میں مجى ويکھاجار ہاہے اور پسند کیاجارہائے۔" '' بالكل ... أف وألے سيريلز من كردار كس تشم ے میں بون دیا نیک ہو۔ آپ کے زیادہ تر کردار تو بوز او ی ہوتے ہیں۔ اور کس متم کے مدل پہند ہیں؟" "میں نے پوئیٹو اور نیکٹیٹو دونوں ہی طرح کے کردار کیے ہیں۔ رہتے کچھ ادھورے سے میں میرا تعورُا سِكَيْنُو رول تعا-اور آفوالے سيريكز من سب من بوزير ورول بي يا چراائيف كاميدي مول بي ... میں جاہتی اول کہ بہت ہی اسٹونگ قسم کے کردار كرول مين مي ميدافت مو اور لوگول كويتا عليه كه ہاری پاکستال الرکی کتنی اسٹرونگ ہوتی ہے مردول کے قدم سے قدم ملا کر پلتی ہے اور اپنے کھرکے کیے گئتی قربانیاں ویچ اہے۔ بس جس میں پرفار منس ہو وہ کرنا

ور آپ کا کنیز بعیں ایک سین میں آپ کو کتوں کے معالی ایک سین میں آپ کو کتوں کے آمے ڈالا جا تا ہے۔ اور ڈرایا جا تا ہے۔ یہ کتنا حقیقی تھا

''اس ڈرامے میں کون دالا سین انتہائی خوفاک تھا۔ اور وہ سین کی ونول سے ملتوی ہورہا تھا ہمیونکہ۔ ڈائر کمٹر کو سیانک قسم کے کتے نہیں مل رہے تھے۔اور جب کے اور مجھے وکھائے گئے تو میں نے رسین كردانے - المنع كرديا - اور بهت مشكل الله دائر يكثر نے بچھے کزینس کیا۔ کیونکہ ایسے خوفتاک کوں کے آمے کھڑے ہوتا ہی بہت ہمت کی بات ہے اور آگر آپ چيني الحي توده تو آپ كي طرف جيس طري ال\_\_ اور میں جب کوں کے شامنے جاتی تو بھاک کرواہی آجاتی و بن بارایساموال توجعے خوراحساس مواکه ایسا نہیں ہونا الے ہے۔اور پھرڈائر یکٹرنے بھی کہاکہ آپ مرئیں ہو · آئیں میں میں نے دیکھا کہ جو کتوں کی ہی گو پار کر کرا ہوا تھا۔ اس کے بھی اتھ تھک گئے تھے۔

ابناء شعاع فروری 115 23 Copied From

"واقعی ... اور اس میں شک نمیں کہ آب کی اواکاری میں دن ہوت کھار آتا جارہا ہے۔ اس فیلڈ میں آنے کا خیال کیسے آیا؟"

"دبس انقاق ہے۔۔ ہوا ہے کہ میری بمن این ہی اے بیس بڑھتی تھیں۔اور کانج میں میڈیا ہے تعلق رکھنے والے کو بڑی بہن کے ایک المیگ ہے تھے۔ تو بڑی بہن کے ایک المیگ نے بتایا کہ لاہور میں ایک ڈرامہ بن رہا ہے اور اس کے ڈائر یکٹر کو نے چروں کی ضرورت ہے تو میں ۔ نے ایسے ہی شوق میں تعور اکام کرلیا ۔۔ تو میں ۔ نے ایسے ہی شوق میں تعور اکام کرلیا ۔۔ تو میں ۔ نے ایسے ہی شوق میں تعور اکام کرلیا ۔۔ بھو سے رابطہ قائم کیا ۔۔ اور میں نے بال کر دی۔ وہ ڈرامہ سیر الی "تعکن" تھا اور اس میں میرا کروار اچھا خاصا اسٹرا گئی تھا 'جسے لوگوں نے بہت پہند کیا۔ اس خاصا اسٹرا گئی تھا 'جسے لوگوں نے بہت پہند کیا۔ اس خاصا اسٹرا گئی تھا 'جسے لوگوں نے بہت پہند کیا۔ اس خوشی ایک روار میں مرزا سے جسے کال کی اور ڈرامہ سیریل ڈوٹریکٹر محن مرزا نے جسے کال کی اور ڈرامہ سیریل ڈوٹریکٹر محن مرزا نے جسے کال کی اور ڈرامہ سیریل ڈوٹریکٹر محن مرزا نے جسے کال کی اور ڈرامہ سیریل شوشی آیک روگ "کے لیے جسے لیڈ رول آفر کیا۔ اور شوشی آیک روگ "کے لیے جسے لیڈ رول آفر کیا۔ اور شوشی آیک روگ "کے لیے جسے لیڈ رول آفر کیا۔ اور

آب کونونای ہے کہ بیرسریل کتابت کیا تھاؤر آپ نے جمی اس سریل کود کی کر جھے فون کیا تھا۔" "بالکل جھے یاد ہے۔ اور آپ کاسپریل حکن بھی یاد ہے جس میں آپ کانہ چینو رول تھا۔ اس کے بند نہ چینو رول کی ہی جیکش ہوئی ہوگی ؟" نہ جمیرا لک کہ ایسا نہیں ہوا ؟جبکہ میں بھی بھی سیجے

د میرالگ که ایسانمیں ہوا ؟ جبکہ میں بھی ہی ہے۔
رہی تھی کہ اب جھے ایسے ہی رول ملیں کے مگر بجھے،
«خوشی آیک روگ "میں بست ہی معصوم اور دکھی لڑکی کا
رول ملا۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ اس سیریل نے بلکہ
میرے ہیں رول نے جھے بست زیادہ شہرت دی اور پھر تو
قرزنہ ختم ہونے کا آیک سلسلہ چل پڑا اور الحمد للد کہ
ترجیس اس فیلڈ میں کوئی کامیاب جارہی ہوں۔ "
ترجیس اس فیلڈ میں کوئی کامیاب جارہی ہوں۔"
د' ماشاء اللہ ۔ تعریف نے مغرور کیا ؟ ۔ اور کسی
نے تنقید ہیں گی ؟"

"الله نه كرے كه بيس بمبى مغرور بول ميں آوا ہے ا رب كا ہروم شكراواكرتى رہتى ہول ... اور اليا نہيں ہے كه لوك صرف تعريف ہى كرتے ہيں۔ بھى بمجى

تقید کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے گوریہ تو ہمارے کام کا حصہ ہے۔ ہر کوئی پرفیکٹ میں ہو آاور کوئی ہمیں بتائے گاتو ہم پرفیکٹ ہول کے۔خودسے تو نہیں ہو سکتے نا \_\_ نقید سے تو بہت کچھ سکھنے کا موقع ملیا سکتے نا \_\_ نقید سے تو بہت کچھ سکھنے کا موقع ملیا

ہے۔" "شهرت 'دولت 'عزت 'کیسی لگتی ہے یہ دنیا؟ برائیاں زیادہ ہیں یا اچھائیاں؟"

'' '' چوچی آو مجھے آواس میں زیادہ اجھائیاں ہی نظر آتی ہیں۔ جھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے کوئی بہت لمبا چوڑا زمانہ نہیں ہوا۔ تمر آپ دیکھیں کہ تم عرصے میں میں نے کافی اچھے سپر طیز ۔ کیے ہیں اور کافی اچھے سپر طیز ایٹ بروڈ کشن دیوں۔''

اعڈر پروڈ کشن ہیں۔" "کلمیانی کاکیا کرہے؟"

"بوں کئی کہ اپنی حدود اپنی روایات مروں کا عربت و احترام کرتے روس سب آپ کے نزدیک آئیں کے اصل میں اچھی تعلیم و تربیت بھی اس فیلڈ میں بہت کاؤنٹ کرتی ہے۔ آپ کا کردار آپ کالی ہیور

اجھا ہونا چاہیے 'برائی اور اجھائی کی طرف انسان دو سروں کوخودراغب کریا۔ ہے۔ائے مضبوط کردار کے ہوجائے کہ کوئی آپ کو میلی آنکھ سے نہ دیکھ سکے۔ بس پھر آپ کامیاں ج

بس فجر آپ کامیاب ہیں۔" " یمنی ! آپ نے کہا کہ اداکاری ایک مشکل کام ہے تو بھی اس فیلڈ میں آگر پچھتاوا ہوا؟"

"اواکاری توسب ہی کرلیتے ہیں ہمرمزہ تو مشکل کام ہیں اواکاری توسب ہی کرلیتے ہیں ہمرمزہ تو مشکل کام ہیں ہے۔ بس جھے " ہے گئیز" میں کون والے سین میں مشکل ہوئی تھی ہمرجہ میں نے سوچاکہ کون کو تو کہ کون کو تو ہیں مشکل ہوئی تھی ہمرجہ کوئی تقصان نہیں ہو سکتا تو ہیں نے چرا ہوا ہے اور بجھے کوئی تقصان نہیں ہو سکتا تو ہیں سیریل " تھی ہمرس نہیں سیریل " تھی مرس نہیں ہیں تھی ہوتے ہے کہ ڈورامہ کھرائی تھی۔ " خوش آیک روگ " اور "میری ولاری" کھرائی تھی۔ " خوش آیک روگ " اور "میری ولاری" میں رونے کے سین حقیقی ہوتے تھے۔ میں تی بچے روٹی میں اور کی کرتی ہوں کے کرتی ہوں کے کرتی ہوں کھی۔ میں تو ہر کردار کوائے ، اوپر طاری کرے کرتی ہوں



دستادی نہیں کرتی گیا؟"

د بالکل کرتی ہے اور ام کی توبس کی خواہش ہے کہ

مینی کی شادی جاری ہے، ہو جائے کوئی اچھا سالڑکا

مینی کو بیند آجائے جبار میں چاہتی ہوں کہ میری

زندگی اچھی گزرتی رہی اور اللہ بھیٹہ میرے حق میں

برخ کرے اور میں یہ بات برے نخرے کمول کی کہ

میں نے زندگی میں جو جابا وہ حاصل کیا۔ اللہ جھے پر بھیٹہ

میں نے زندگی میں جو جابا وہ حاصل کیا۔ اللہ جھے پر بھیٹہ

سے تی بہت میران ہے۔"

''مزاج کی کیسی رہیں''' ''ملا جلا رحجان ہے۔ غصہ مجمی آنا ہے اور ہنس کھھ بھی ہوں ۔غصے کا اظہمار بول کر کرتی ہوں اور جمال نہیں بول سکتی' اپنے آپ کو بے بس سمجھتی ہوں' دہاں مجھے بھرروتا آجا باہے۔''

د خصر کن اتوں پر آئے؟"

د مخصوص نمیں ہے، کہ بید بات ہوگی تو خصہ آئے
گا۔ بید نیچیل عمل ہے۔ کوئی جسی بات دل کو لگ
جائے۔ تو دکھ بھی ہو تا ہے اور خصہ بھی آنا ہے۔ اور
ایک بات پر تو بھیشہ خصہ آنا ہے بجب میں دیے ہوئے
ٹائم پر پہنچ جاتی ہوں تو بھرکوئی دو سرا ٹائم پر کیوں نمیں

پاکه حقیق*دن کارنگ آئے*" ''اصل زندگی میں اس کا ٹر ہو تاہے؟'' "بہت ہو آہے۔ گھروالے تاراض بھی ہو۔ نے ہیں۔ چرچ کے مواج بھی چرچ اہو جا آ۔ ای کہتی ہیں کہ ایسے رول مت لیا کرو محمر میں بھی اليي بي راتي موسداب تحور النكاميدي روال كول كي اواس كابھي مزاج پر اثر برے گا بھر مبرے خيال ع كروالے خوش موجاً ميں مير -" "فیلڈے بارے میں توبت باتیں ہو گئیں۔۔۔ اب کھوا بے بارے میں بتائیں؟" "جی اسرور میرانام مینی زیدی ہے جس کامطلب کی (Lucky)اور بیس (Bless) ہے اور میرے:ام کا کر میران مخصیت پر بھی ہے اور واقعی میں ہر لحاظ ہے لی ہوں۔ شکر الحبد اللہ من 3 جولائی 1989ء كوكراجي ميں پيدا موئي-والده باوس وا تف بين جبك والدزمن واربين اورجو نكهدن ابنا زماده وقت زميبول يبه گزار ہے، تھے تو ای نے ہاری تربیت کی۔ ہارے گاؤں کا ام "عارف والا" ہے اور برمائی کے لیے ہم

سب لاہور میں شفٹ ہوئے۔ ہم تمن مین سے اور آیک بھال ہے اور میرانمبر تبسراہے۔" "بہن اور بھائی بھی ہیں اس فیلڈ میں؟"

دونس ہی ۔۔ کسی کوشوق ہی نہیں ہے احالا نکہ میری بہنس ہے احالا نکہ میری بہنس ہوتا آفرز ہمی آ میری بہنس بہت بیاری ہیں۔ برزی بہن کوتو آفرز ہمی آ چکی ہیں تکران کارتجان ہی نہیں ہے اس طرف۔۔ادر مال یہ جس بتادوں کہ ہم اردواسی کنٹ ہیں۔ آفرہاری تعلیم و تربیت پنجاب میں ہوئی اس لیے لک بھی ویسائی

"دوتعلیم عمل ہوگئی تمہاری؟"

درتعلیم عمل ہوگئی تمہاری؟"

درجی اللہ کالا کھ لاکھ شکرے کہ میرا ماشرز کمل ہو
چکاہے اور اس سال میری کانوکیشن ہے اور انٹیریہ
ڈیزائنگ میں میں نے ماشرز کیا ہے اور جھے پڑھائی۔۔۔
بہت لگاؤ ہے۔ میں نے اپنی مصوفیات کواپنی پڑھائی پہ
صاوی نہیں ہونے دیا۔"

المندشعاع فرورى 25 2015

Copied From Web

ب سے ... میں جب اس فیلڈ میں آئی تو جھے الیانگاکہ میرے والد جو کہ غصرے کانی تیز ہیں 'ناراض ہوں سے ہمرابیانہیں ہوا۔انہوں نے بھی جھے بہت سپورٹ کیا۔ اور بچول کو کسی معالمے میں سپورٹ کرنا ال اب کے بار کا اظمار مرتا ہے۔ اور میری دادی جان جن کا انتقال ہو دیا ہے۔میرے کام کو بہت پہند کرتی تھیں اور بہت تعریف کرتی تھیں۔ اور ہال مزے کی بات بتاؤں کہ صرف، میری نانی اس بات کے خلاف تھیں کہ میں اس فیلڈ میں آوں۔۔۔ یہ بھی ان کا بیار ہی تھا۔ خبر سج میں مجھے اپنے گھروالوں سے بہت

پیآرملااور *ل را ہے۔*" "اورجناب كركن ورلدكب شروع موفوالاب فروری میں سالگاؤے کرکٹ سے؟"

" بالكل ب جي \_اورجب اين علي مول تودلجين برمتی جاتی ہے۔ مرجب ہم ہارتے ہیں تو پھر ساری اميدس خاك ميں مل جاتی ہن اور بہت افس س ہو يا ہے۔ توانی نیم کو کمتا جاہوں کی کہ پلیز جم کر کھیلیے گااور سب کی امیدوں پر بورا انہے کااور صرف اور صرف ياكتان كونظرين ركه كر تصليے لا۔ " "اور کھ کمناھا ہیں گی؟"

"جىسىش بى اين اين الدالله تعالی بیشہ مجھے توقیق دے کہ میں دوسروں کے کام آدک اور میرے اردگرد جولوگ ہیں ان کے ول بھی بھی میری دجہ سے نہ ٹوٹیس اور نہ ہی وود کھی ہول۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم نے مینی زیری سے اجازت جابی اس شکریے کے ساتھ کہ انہوں نے مهمیں وقت د<u>ما</u>۔

آبا۔ بس ایک خامی ہے جھے میں کہ میں اپنے کام میں بت زياده بدكيو كل مول-" و شرت نے مجمی ریشان کیا؟" دوشهرت اور پریشانی ؟ نه بالکل مجمی نهیں۔

شکرے کہ میری پیجان

ایک آرنسه کی حیثیت سے ہے۔ ورنہ بھان توبرے کاموں سے بھی ہوتی ہے۔جب لوگ ہمیں پہچان کر ہمارے پاس اُتے ہیں تو آب سوچ بھی نمیں سکتیں کہ جھے کتی خوش ہوتی ہے اور میں اپنے رب کا کتنا شکر اوا کرتی ہوں۔"

"فارغ وانتمات المائيس؟" "اب توفر رغ وقت بهت بی کم ملتا ہے ... ممر آپ یہ من کریقینا "حیران ہوں گی کہ مجھے ڈراڈنگ کا بھی شوق ہے اور میں شاعری ہمی کرتی ہوں۔ عرمیری شاعری میری ڈائری اور جھ تک بی ہوتی ہے۔ ڈرتی موں کہ پانہیں کی کوبسند آئے گی یا نہیں۔ کمانیاں لکھنے کا بھی شوق ہے۔

"تواصلاح كرواليا كرو\_اوراي سارے شوق اوا کاری کی نذرنه کردیتا؟"

"اصلاح ... ده توای کروی بین - کیونکه میری ای " شابنه زیدی "غوربست احتیمی شاعرو بن ... اور ایسانهیں مو گاکه سب محداد اکاری کی نظر موجائے" "اور گھرواري؟"

د میں ہوم اکنا نکس کالج کی تعلیم یافتہ ہوں۔اندازہ لگائیں کہ گھر اری میں کسی موں کی مجھے بہت شوق ہے گھرداری کا ... کھر کوصاف ستھرار کھنا اجھانکانا اتھا کھانا۔ سب کھ آتا ہے۔ میں مجھتی ہوں کہ اڑی کو سب کھ آنام ہے اور ۔۔." " اگریا۔ نے کھرجاکرمشکل نہ ہو؟"

قىقىسى "اكى بىمى يى كىتى بىلىسداور تھىك كىنى ہیں وہ بھی توایا ۔ طرح سے جاب ہوتی ہے اور بردی ذمہ داري بوتي ٢٠٠٠

تگھرم**یں** سبسے زیادہ پار کس سے ملانات

ابنارشعاع فروري 26 2015

Copied From Web



# شَادي مباركة بو

# 

"ارے بر تمیزی ہے۔ او بھلا دو سرول کے گھریس واش روم میں جا کرمنہ دھوؤ اور مجھے توایش کی مسک ہی بری لگتی ہے۔ " (تومنہ نہ و **موؤ۔ ٹشوے صاف** کرلو

مایوں کا چھوٹا سافنکشن مهاکے چھوٹے پچاتتور کے گھر ر تھا۔ انہوں نے (ان میں پیلا شامیانہ لگا کر مچولول اور لائٹول سے سجایا تھا۔ کھرے ہی قری عزیز تصلین سائے جیا بچیال کھودھ فی اکرنزاور ہم جير غريب الوطن كابهور اورابيت آباوى مردى كهاكر کراچی کے متوازن موسم کا طف لے رہے تھے۔ مہا۔ ہماری بھانجی نمبر چار۔اعلا تعلیمیا فتہ ببسترین فوٹوگر افر- کسی اعلا درجے تی ماڈل سے بردھ کرسٹرول اوردرازفند مجھے کراچی الے ایک ممینہ ہو گیاہے۔ آ

بارے مماکی مایوں کی رسم 19 دسمبرکوہو گئ۔ برى تيارى تھي- ابنن بينديال بيلے كيڑے- ايك خاص ماحول - جھے توشادی کی رسموں میں یہ رسم بست بہتد ہے۔ شادی کا آغاز۔ روشھے ہوؤں کو مناتا آسان ا حینے۔ ایش بھے سے آکرلگادیا۔ ادھرے بھی منتے ہوئے ہی کارردائی کی گئے۔ میاری ازائی ما اختلاف اجن نے مٹاویا۔البتہ چرو

بھی رنگ گیانو کوئی بات نہیں۔ دوستی کی بنیاد مصبودا ہونی چاہے۔ ہاں بھی بھی منے منائے لوگ مرحات ہیں کہ بھٹی اتنی محنت ہے کیا ہوا میک اپ خراب بلکہ

ستیاناس کردیا۔ ویکون بینڈو تھاجیسنے اجن ایجاد کیا۔ لوجی اناک كان مِن بھي اَبْن بھرگيا۔"بيبھي ہو ناہے۔

Copied From



الماله شعاع فرورى 15 2015 27





کر پہلے ہما کا سوئٹر بنایا۔ دولها کے لیے ظاہور میں بلکہ ایبٹ آبد میں ہی بنالیا تھا ۔۔۔ پھر مونگ کی پینڈیاں بنائیں۔ رسم کے لیے سوتی کی پینڈیاں زیادہ تعاراد

موسم بے حد خوشگوار ہے۔ بون ویسٹا کی سیار حوب منزل متمینہ کانیا فلیٹ۔ اپنی وسعت اور

کشادگ کے ساتھ مہمانوں کو با آسانی سمونے کو نیار۔
وو پہر میں عائشہ لاہور ہے آئیں۔ یہ ہمارے بابا
سید ہاشی فرید آبادی (آفاجان) کی نواسی ہیں۔ امریکی
شہری ہیں۔ لاہور آئی تھیں ہمارے چیاسید مطلی فرید
آبادی کے پر پوتے کی شادی میں۔ جو اشفاق احمہ قد سیہ
بانو کی بوتی ہے ہوئی ہے۔ ایک پنتھ وہ کاج کے
بانو کی بوتی ہے ہوئی ہے۔ ایک پنتھ وہ کاج کے
گادرے کو بج بنانے کو آبی مہاکی شادی کے لیے آ

رسم ہو چی تھی توسلمہ (بھانجی نمبرایک) ہی ای اور مومالی کرمانہ (مسزانس) کے ہمراہ آئیں۔ خسب معمول جہازلیث تفاہ علی ارسلان کے گھرتے آئی تھیں تیا، ہو کر۔ مسزارسلان اور ان کے بیٹے بھی تھے کھاناہو رہا تھاتو یہ لوگ بہنچے۔ ابٹن داسے دن کے لیے ایک گلوکار کی خدمات حاصل کی گئی تھیں کیکن اس سے ہملے بہاور کے المناک سانچے نے سب کورلا دیا تھا۔ حل چروسے ہے تھے۔ قوی المیہ۔

مهاے ابا جادید نے وہ پروگر ام کینسل کردیا۔ اے نے برے درد ناک الیے کے بعد کس ول سے خوشیاں منائی جاتم ہے۔ ہردل خون کے آنسوردر ہاتھا۔

مهمانوں نے تو بس رسا" مہائے ابٹن اگایا۔ بھائیوں۔نے ول کھول کراس کے منہ پر ابٹن کا پلاسٹر کر ویا۔ نہ جانے کس بات کابدلہ لیا تھائے جاری ہے۔ موقع نہ تھاکہ لڑتی۔(اور ضرور لڑتی)

مہندی تو بڑے ہانے پر ڈیفنس کے بل ان میں مشترکہ تھی۔ وہ ملتوی تہیں کی جاسکتی تھی۔ تہینہ نے مہندی کی مناسبت سے بہت خوب صورت ڈرتیں مہا کا بنوایا تھا۔ کام دار اور بج کلر کی لمبی قمیم۔ سبز خوش

رنگ دوہیں۔ پہلے دولها داستوں اور بھانی کے نرنے میں دوہیٹے کے ذیر سامیرلائے گئے۔

اسٹیج بہت احجماسجایا ہوا تھا۔ مہابھائیوں کے ہمراہ کام دار دویٹے کی جھاوں میں نمودار ہو کم ۔ کرنزان سے آگے گونڈن روشن لالینیں لیے ہوئے تھیں۔ جدت ایک جدت اور۔ بعنی مماکے زیور۔ اتھا ٹی بھی نگائی تھی۔ واہ زہردست، 'اچھا انتظام تھا۔ بھرپور

روشنیال مصوری بنی روب.

ہم نے تو اپنی جگہ ہے، ہنے کی بھی کوشش نہیں
گی۔ بھٹی کرسی بہت بہار اُں ہوتی ہے۔ بل میں چھن
جاتی ہے۔ بھٹی کرسی بہت بہار اُں ہوتی ہے۔ بل میں چھن
جاتی ہے۔ بلپائیدار۔ مبھی وہی پھلکیوں اور شوار ماسے
تواضع ہوئی۔ پھر کھانا ہوا۔ کب رسم ہوئی۔ کیا ہوا۔ خبر
نہیں۔ کرسی چھوڑنے کی است نہ کی۔ بس شور شرابہ
ہو ما رہا۔ خبر گاجر کا حلوہ محرم جلیبیاں آ رہی تھیں۔
اجا تک یاد آیا۔

ابنن کی رسم کے لیے سعدیہ (مماکی بھابھی) نے جو گلاب جامنیں بنائی تھیں وہ تو ہم نے چکھی تک نہیں تھیں۔ اس لیے مہندی پر حلوہ جلبی کوہاتھ نہ نگایا۔ گھرجا کر سعدیہ کی گلاب جامن کھانے کے شوق میں۔ البیتہ پہاچلا کہ قلفہ بھی تھا۔ جس سے ہم محروم رہے۔ وہ تو کھایا جاسکہ اتھا۔

مرآ گرگلاب جامنوں کی فرمائش کی۔ اچھا ہوا کہ وقت بریاد آگیا' درنہ وہ بھی نہ ملتیں۔ کیونکہ ہمارے کھاتے ہی سب ختم۔ ابٹن کے لیے مماکی چی محمت میدے کی بینڈیال ہنا کرلائی تھیں۔ اور پھوچھی زبی نے گلاب جامنیں بنائی تھیں۔ ہرسمت پیٹھا بن۔ بیٹم انور کادال کا حلوہ الگ۔

ودلما کاجوڑؤ بھیجنا بھی ایک مرحلہ۔۔۔ جد نفاست کے ماتھ سجا بنا کر۔ خوب صورتی اور ممارت سے باسکٹ کی آرائش کی گئی۔ اس میں پینڈیاں مضائی ' چاکلیٹ رکھ کر ماتھ ہی شیشے کے بردے بردے کی سنمری رو پہلی لیس ہے آراستہ کرکے اس میں ڈرائی فروٹ بھر کر سر ھیانے بھیجے گئے۔

Copied From 28 015 فروری Copied From



ادھرے بھی مماکا شادی کاجو ڑا مٹھائی اور پھولال سے سجاکر 'یا نفنے والی مٹھائی بھی چھوٹی ڈھکن دار باسکٹوں بن سلیقے سے رکھ کر مہاکی ساس شاہانہ چھوٹے بیٹے کے ہمراہ لائیں۔ شادی ڈاک دسمبر کو کلفٹن کے یام ایمرلڈ ہار کی نزد ڈولمن ہال میں منعقد ہوئی۔ پھولوں کی بہار ہرست نظر ڈولمن ہال میں منعقد ہوئی۔ پھولوں کے گلدستے بہار کی نوید دے رہے تھے۔

سسرال سے مرخ غرارہ سوٹ اور رولی کاسیٹ آیا تقاله خالفة " روايتي ولهن وولها شايان تهمي شيرواني میں بھولول کے بار کے ساتھ مشرقی دولما بنے ہو ا تصدارمان توبورے کرنے تصد دالدین کے بھی اور اسيغ بھی۔ کھانا بہت ہی زبروست اور مختلف تھا ہے ور لذيذ عمر محى مبح كوئة سے آكياتھا۔ يحصلے ونول آل برصاحب شادي من باند مع محية بين ولين مريم بين اسيخ كام كے سلسلے ميں كراجي آئى ہوئى تھى-دەنى س مِن تَصَهَرَى مُونَى تَعَى عِيرِ مِعَى وَبِينِ جِلا كَياتِها .. ان دوادں کی موجود کے سے سب کوخوشی ہوئی۔ جھے توایک برس دے کرصوفے بر بھادیا گیا۔ سلامیال بنور كريرس من ركھنے كى قدے دارى ابلك يابندى كے ساتھ کہ ای اب بہاں ہے الماسیں ہے۔ گفٹ مجی وہیں رکے جارہے تھے پھرلو تمام خواتین لعنی کہ عزیر خواتنن اینے اپنے بریں اور شالیں میرے پاس رکھ رکھ کریے اگر ہو کر چکی تمثیں۔اسیج بھی بہار دکھار ہا تھا۔ لكتانه فوكه به موسم خزال بـ تضويرس بتي ربير-تكار بربست المجيمي دعا موتى - الله دولها دلهن كواي امان میں دیکھے۔خوشیوں کے ساتھ ۔ سب کی امیر میں بوری کریں آمین۔ اور اے اللہ تمام یا کستان کے ل**وگوں کی حفاظت کرے۔ ان کی جان اور آل اولاد** ک مجمى الله حفاظت كرے - آمين ثم آمين- رہشت گردول سے ملک کویاک کروے۔ آمین - رحامتی قریبا" ایک بجے ہوئی۔ اللہ سب کو اپنی امان میں

رتھے۔ آمین۔

لینڈنہ کرسکا۔ واپس کراچی چلاگیا۔ بھائم بھاگ سفیان پھر ایرپورٹ بلیم کو وصول کرنے کہنچے۔ کراچی ایرپورٹ پرانمیں اسکے دن کی فلائٹ کی نوید سائی گئی۔ بچے تو خوش۔ ہم لوگ اسکاء دن ان کے کھر پہنچے۔ سو دہی تھیں ہے فکری خاتون۔ جگا کرانمیں سمجھایا 'پارو اب آج تو تم جلی ہی جانا۔ بہارے سفیان کو مزید سزانہ

ال الماكر وايس آئے تمينہ نے کھ ور بعد فون کیا۔ان کاجواب آیا۔ آج کی وہ فلائٹ نہیں ملی۔اور امیں مختلف لوگوں سے ملے کو کما گیا۔ ہم نے خوب جیخ يكارى تواب ومس إسلام آباد بعيج رب بي (يقينا" مارونے سب کو زچ کر دیا ہو گا۔اس کیے کسی طرح بیجیا چھڑانے کے کیے روالہ کردیا۔ اب وہ الکے وان بس سے لامور جائیں گی۔ یول توسیب ہی مہمانوں کی فلائث كيث مونى - مكر اسم كهاره جو تمن بيح كى فلائث ے جانے کے لیے ایک بچے کھرے چلا گیا۔اے بی آئی اے والوں نے ہر آدمے کھٹے بعد روائلی کاجھانسہ دے کرار بورٹ پر بٹھائے رکھا۔ ہم سب مها ہے چاانور کے گھرد عوت اُڑا رہے تھے 'وہ کچارہ جماز کا نظار کر رہاتھا۔ آخر ساڑھے گیارہ بج ردانه ہوا جہاز - کیااس وقت وصند نہ تھی؟ کیا ہے بمانہ تھا۔ جمازوں کی کی اور خرائی گا؟ لی آئی اے کے خسارے کی جھوٹی سی وجہ معلوم ہو گئی۔ حمالت۔جی۔ جب ہرسال دھند ہوتی نے۔ توشام کی فلائٹ ختم کر کے صبح اور دوسرای کی کیول نمیں کردیتے؟ نہ مسافروں کو پریشانی ہو۔ نہ اساف بر مسافروں کے زبانی حملے بلکہ انتہائی بھی۔ کیا صحیح فیصلہ کرنے کا کے زبانی سیم جمعہ کی گئی؟ ادراک نہیں یا جرات کی گئی؟ مدراک میں یا جرات کی گئی اور سعدیہ لاہور گئے اب گرمیں سناٹا ہے۔ مختشم اور سعدیہ لاہور گئے میں بٹی زمل کولے کر سعدیہ کی کزن کی شادی میں۔

زَلَ فَي رونقَ لا مور جَلَى عَنْ . ماشاء الله بهت ولجسب بحي

اکلے دن مختشم اور سعدیہ ناشنا ہے کہ بن کی سسرال کے نہ سہ آرام کادن تھا۔ (ہمارے لیے ) ہمینہ تو انظام میں معموف تعیں۔ بچا ہوا کھانا ہاسیوں ' ورائیور وغیرہ کو با نشخ کا کام تھوڑا کے نا اسیوں کو بینے کیا کام تھوڑا کے نا کو بینوں کی بھی بھی اس کے ایکے دن مہا کی چھوٹی بھی ہو قافرہ کے کو برد سیوں کے کھر برد سیوں کے کھر برد ایسا کی جھوٹی بھی جھوٹا کا باتا تھا۔ کھر آ کھر کر بالیا گیا تھا۔ بھر آ میں رہی۔ کھر آ میں رہی۔ اس کے اسلامی کی تھا کی انداز کی سیاسی کی اسلامی کی تھا کی اسال کی دائیں۔ کھر آ میں رہی۔ کھر آ میں رہی۔ کا میں میں کہ اس کی دائیں۔ کھر آ میں رہی۔ کا میں میں کہ اسال کی دائیں۔ میں کہ اس کی دائیں۔ کی دائیں کی دائیں۔ کی دائیں کی دائیں کی دائیں۔ کا میں کی دائیں کی دائی

ولیمدنی اے ایف میوندیم کے کنونش ہال میں تھا ہو

کہ بہت ہی نفاست سے سجاہوا تھا۔ مہاکاولیمہ کاجوڑا بھی سسرال سے آیا تھا۔ شاہانہ (ساس) نے دونوں جوڑوں میں اپنے اربان نکالے تھے۔ بہت شاندار لباس تھے۔ ماشاء اللہ شادی تو مکمل ہو گئی۔ سب ہی مطمئن اور خوش تھے لیکن دو سرے شہوں سے آسنے والوں کو والبی ۔۔۔ مشکل ۔۔۔ پنجاب دھند میں لیٹا ہوا تھا۔۔

علی سفیان آفاتی کی علالت کے باعث وہ اور لبنی نہیں آسکے، شصدان کی بڑی بٹی تادیبہ ملتان سے دا ہور اسٹی آسکے، شصدان کی بڑی بٹی تادیبہ ملتان سے اپنے کو شادی میں براچی بھیج دیا۔ اب ان دونوں کو ملتان لے کر جاتا ہارد کی ذہر داری تھی بجو بچوں کی خالہ ہیں. تادیبہ نمبردو ہو ایک ہیں۔ تادیبہ نمبردو ہو ایک ہیں ہارہ عمر تھیں۔

شادی بینی نے ہم ہے پوچھا۔

''آپ نے دو بھاند جیوں کاڈکر توخوب کیا ہے۔ دو
کاکم ۔ انہیں سلمہ اور پارو سے ملوایا کہ دونوں کے ہی
ذکر زیادہ تے۔ اب سفتے ملیان جانے کے لیے بچوں کو
لے کرار بورٹ بہنچ گئیں بارو بیم ۔
لے کرار بورٹ بہنچ گئیں بارو بیم ۔
ملیان کی دھند بہت تھی۔ فلائٹ کینسل ۔ ایکا،
دن لاہوروالی فلائٹ کی بگنگ ہوگئی۔

وقت پر سفیان علی پارد کوار بورث لے محصہ جماز روانہ ہو گیا تو گھر آ گئے۔ (انفاق کہ پارو کے والد علی سفیان آفاقی) شوہر سفیان علی۔ ) لاہور سے لبنی نے یمال والد سفیان کو فون کر کے بتایا کیے جماز رن وے پر

 $\Box$ 

### حستی وستک حستک حستک شید



" آج کل میرے دیک اینڈے یہ وہیں۔ دیک اینڈ اکٹ شواور سنڈے کو چل آوٹ شوز ہوتے ہیں۔ تو بروا مزا آباہ ایک احول بتالیتا۔ توالیے پروگر اموں میں آواز کا آبار چرجماؤلوگوں کو بہت میں ٹر کر تا ہے۔ اتواس کا مطلب ہے کہ نوجوان آپ کو زیادہ بسند کرنے ہیں؟" "جی ہاں۔ لیکن میری آواز من کر کم عمر نوجوان

سبھتے ہیں کہ شاید میں ہمیں ہے اوپر کانو جوان ہوں اور جب میں لوگوں کو اپنی تھیج عمر تر ماہوں تو وہ حیران ہو جائے ہیں۔ کوئی مانیا ہی شہیں کہ میں پجیسویں سالگرہ مناکر چھبیسویں میں واخل ہوا ہوں ۔ اور مزے کی بات یہ کہ میں تصاویر میں بھی اٹھا میں انتیاں کائی لگیا ہوں۔ "

آصف، ملک ریاض
"کیسے ہیں آصف ملک ریاض صاحب؟"
"الحمد نشہ بالکل محک۔"
"ایک بات ہا ہمیں کہ آپ کی پروفائل پہ آپ کا Acis کھا ہے۔ توابیا کیوں ہے؟"
ام Acis کھا ہے۔ توابیا کیوں ہے؟"
"یول جھے کہ یہ تھوڑی یو نیک نیس ہے جب بیس کالج میں انٹر کا طالب علم تھا تو ان ونوں ناموں کو برے اسانطن اور از میں لکھا جاتا تھا تو جھے اس بات بیس نیادہ کشش محسوس ہوئی کہ میں اپنا نام کے برے اساندہ کھا کروں۔ تو میرے ڈاکومینٹس میں تو میرانام ساتھ لکھا کروں۔ تو میرے ڈاکومینٹس میں تو میرانام ساتھ لکھا کروں۔ تو میرے ڈاکومینٹس میں تو میرانام ساتھ لکھا کروں۔ تو میر کہا کہ آپ کی انگریزی کمزور "کسی نے یہ قرنہیں کہا کہ آپ کی انگریزی کمزور "کسی نے یہ قرنہیں کہا کہ آپ کی انگریزی کمزور

ققہہ "بست سارے ایس ایم ایس آتے ہیں اور میرے سفتے والے، ہیں توان کو ہیں نے وضاحت بھی کر وی ہے ہیں توان کو ہیں نے وضاحت بھی کی تو دی ہے پھر ہیں ۔ نے اس یہ تھوڑی ہی ریسرچ بھی کی تو جھے بتا چلا کہ Vowel کے بعد آپ کوئی بھی لفظ استعمال کرسکتے ہیں اور کا کا استعمال بھی غلط نہیں ہوگا تو یہ اور پھر تو یہ اگریزی کے حساب سے غلط نہیں ہے "اور پھر میرے سفتے والوں نے بھی اسے پند کیا تو ہیں نے میرے سفتے والوں نے بھی اسے پند کیا تو ہیں نے میرے سفتے والوں نے بھی اسے پند کیا تو ہیں نے میرے سفتے والوں نے بھی اسے پند کیا تو ہیں نے میرے ساتے والوں ہے دیا۔"

" آپ کی آواز جیساکہ میں پہلے بھی کہ چکی ہوں کہ بہت عمرہ ہے، تو کالزنوبہت آتی ہوں کی: '
"بالکل تی ... آواز کی وجہ ہے بہت پیند لرتے ہیں
میرے چاہنے والے اور میرا اسٹائل بھی پچھے ایسا ہے
کہ سب ہی پیند کرتے ہیں اور آج کل جو شوز کر رہا
ہوں وہ بہت پیند کیے جارہے ہیں۔"
موں وہ بہت پیند کیے جارہے ہیں۔"

Copied From W 31 015 فروری الله الماندشعاع فروری

"جى أب بالكل تُعبِك كهدر بى بين-كيكن شكري له میرے کام پر اس اکوئی اثر نہیں ہوا۔ ہمیشہ وقت

ئے سکے بہنچ جا آموں۔" "دریڈیو کی کمائی ہے، گھر چل سکتا ہے؟" " ہر طرز نہیں ۔۔ ریریو توبس ایک شوق ہے۔ اِس لیے میں جاب بھی کر آبوں اور ڈراموں کی ڈبٹک بھی كريابون أوربرا شكري كه احجها خاصا كماليتا بون-" " وہ کون ساائیا ٹائم ہو آ ہے جب لوگ بہت زیاوہ ریڈ یو سنتے ہیں اور کون ساانیا ٹائم ہے جب لوگ بالکل تهي<u>ں سنتے يا</u> كم <u>سنتے ہر</u> ؟"

'' ود باتوں کی وضا<sup>ر</sup>نت کر دوں ایک تو پیر کہ لوگ ریڈیوس کب رہے اِس اور دوسری مید کہ ریڈیو سننے كے بعد فيڈ بيك دينے تى يوزيش ميں كب موتے ہيں ' اب جو چھے سے آٹھ بجے والے اور آٹھ سے دس والے شوہوتے ہیں ان میں لوگ کام کررہے ہوتے ہیں۔ لیعنی سرفیصد لوگ اپنے کام میں مصوف ہوتے ہیں یا گھر آ رہے ہو۔تے ہیں۔ وہ لوگ سن ضرور رہے ہوتے ہیں الیکن وہ فبار بیک نہیں دے یاتے فیڈ بیک لما ہے وات وس بجے سے شروع مونے والے بردگراموں کاجو رات من سے جار بجے تک جاری رہے ہیں۔سنڈے کے شومیں فیڈبیک زیادہ آیا ہے اورسٹروے سے ڈیل فیڈ بیک آیا ہے۔ تو آئیڈیا ہوجا گا ے کہ لوگ توجہ سے من رہے ہیں۔ " دوران شو كن إتول كاخيال ركهنا بهت صروري

وروران شوان باول كاخيال رتعيس كد آپ ي کوئی میکنیکل غلطی نهر ہوجائے مطلب میر کہ ایک وقت میں آپ کے سامنے مین اہل ی ڈی پڑی ہیں "آپ کے سامنے پنیل ہے "آپ کو کمرشل ٹائم یہ چلانے ہیں۔ آپ کوازان ٹائم یہ چلانی ہے۔ نوزوالے کو ٹائم دریا ہے "یہ چیزیں ٹیکنیکل ہیں اور اس کے لیے آپ کے داغ کا عاصر ہونا بہت منروری ہے۔ چھوٹی آپ کے داغ کا عاصر ہونا بہت منروری ہے۔ چھوٹی کھی آواز کی بدولت تو آپ کے اس دونوں چیز بر ہیں تواسكرين يهجمي آجائية؟

" بجیمے آداکاری کابھی شوق ہے اور میرااران بی ہے كه ين اسكرين به أول بد توان شاء الله بهت جاد ثرائي كرول كاذراموں كے ليے ويسے اسكول ادر كالج كے زما۔ نیمی تواینا ہر شوق میں نے بورا کیا۔"

" آپ کی شکل معروف فنکار نهایون سعیدے بھی ملتى - به تو آپ بهت جلد این جگه بنالیس کے ملائلک کا تجمی اوق ہے؟"

"ب شک میری شکل این سے ملتی ہے اور مجھے بہت و کول نے کہ اہمی ہے ، مرم جکہ بناؤں گانوانی مخصرت سے استے لمان سے اور اوانگ کا شوق منیں ہے جمعے اگر ٹی دی یہ آیا بھی تو یا تو بھیت دمہوست "کے یا بھرادا کار کے ... اور ہوسٹ ان کاتو سی رات کے پروگرام کا کیو کلہ مبح مبح اصر میرے لييات مشكل كام

" بيە نوجوانول كے ساتھ كيامستليہ بيان ور تک موتے ہیں اور رات دیر تا۔ جات جی "بي توخيراً يك كامن ى بات يندور مي اليي شوز میں بھی لوگوں کو اور نوجوانوں کو جگا گااور جبیموڑ کا رہتا ہوں۔ لیکن خود بھی انہی میں سے ہوای۔ ساڑے کو بارہ آیک بجے شوکرنے جانا اور سنڈے کی نیند خراب كريا ورسٹرڈے نائٹ شوكرے كھ جانامشكل كام . تمرشاید ہم نوجوانوں کے خون میں بیات سرکولیٹ كرچكى ہے كہ مبح انصنے كو نوجوان جرم بجينے اگ گئے بن كريه كونى ايساكام بي جو أم غلط كريب إن - بمعن منیں کرنا چاہیے اور میری وال والواس حوالے ہے

بست سخت ہیں۔ وہ مبع گھڑی کا ٹائم پیچھے کر کے مجھے جگاتی ہیں۔ کہ نوبج کئے اٹھ کرد مجھولو آٹھ بجے ہوتے ہیں۔ تو آن کے اٹھانے کا اپنا انداز ہے۔ ادر ہیں بھی ثاثبعنة تك كأبهت خيال ركمتا بهون."

" کامیابی کی پہلی سیڑھی وقت کی پابزری ہے۔ كيونك جووفتت كوضائع كرديية بين وفتت انهيش شائع

المالد شعاع فروري 2015 32 Copied Fro



"جى الله كاشكر السياب آب البي السياب " آپ کی دعا ہے ۔۔ ملکہ عالیہ میں دیکھے رہی ہوں ماشائند بهت احمایرفارم کردہی ہیں ہمیشہ کی طرح ... كيسارسيالس مل رباب؟

ووبس جیسا ہمیشہ ملتا ہے کہ جی بہت اچھا کر رہی ہیں۔ بہت بند آرہاہے آپ کا کام۔ ایسے بی ایکھے رول کرتی رہیے گا۔ وغیرودغیرو۔" " آپ کوخود کو کیسالگ رہائے؟"

" بجصے اجھالگ رہاہے اور میں وہی مول کرتی ہوں جو مجند المجمد لكنة بن -ورنه عام سيد مع ساد الم مدول توبات طنے ہیں۔ حریس انکار کروئی موں کہ میں نے وراموں کی تعداد نہیں برمعانی بلکہ این آپ کو روسروں سے منفرد دکھاتا ہے آلہ لوگوں کو میرا کام باد

"فبالكل تى بدير كوالتى تو آب مي ب\_ اس كي او آپ کاسیرل "من کے موتی"بہت پیند کیا گیااور آپ کے سیریل " مجازی خدا "کو بھی نوگ تھیں بھونے کہ اس میں بھی پرفار منس بہترین تھی؟" س بھی علطی آپ سے ہو گئی تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے کی اور آپ کے لیے ہینڈل کرنا تھوڑا مشکل ہو

" بردهائی میں کیے تھے آب اور پر پکٹیکل لائف

درمیٹرک تک تواے دن کریڈ آتے تھے بھرانٹر میں مريديني - آين اور مريجويش من بهي ايسابي بوا ... اور شاید ایداس لیے مواکد میں نے کم عمری میں بی جاب شروع كروال مقى يعنى انتركي بعدي انترك رزلٹ سے پہلے ہی۔ مجھے احساس ذمہ داری تھااس كي من فارغ نهيل جيفا-"

"ميرى والده كاتوخيال تعاكه بائيس حبيس سال كي عرمیں شادی ہو بانی جانے ہمراب دوربدل چکا ہے۔ اس کیے اسٹیبائس ہوئے کے بعد ہی شادی کرنی

علمہے۔ وقلمانے منے کاشوں ہے؟" '' کھانے یہ کا شوق ہے۔ محر بحین سے تربیت اليي تھي كه جو مجي ملے ہسي خوشي كھالو۔ اور جس حال مِن جو بھی ملے کھاؤ ... اور جو بھی ملے پہنواس کیے خرے نہیں کر ا\_اوراس فحاظے میرے کروالے بھی کی ہیں کہ میں نے بھی تخرے نہیں دکھائے۔" "فارغ او قات میں کیا کرتے ہیں؟"

"فارغ وقت اب توخير ملتاي تبيس ب بس ايك لیب ٹاپ ہو ماہے اور میں ہو ما ہوں۔میوزک سے اور کھیلوں کی دایا ہے لگاؤے۔ کرکٹ سے بہت اجھا تعلق رہا۔ بہن میچ جیتے 'فاسٹ باؤلر تھا۔ تمراہے، جاری نمیں رکا سکا۔آگر پر میش میں رہتانوشا پر بہت اجها فاسك باؤار مو تااور آل راؤنڈر بھی ہو تا۔ آگر تم

عمري ميں جاب نر آنو پھر کر کٹ ميں ہو تا۔"

يا مره رضوی " سیلوی کیاحال ہے؟"

ابنار شعاع فرورى 15 2018 Copied

روب دهارا ہوا ہے۔ سب اصلی والی سمجھ رہے تھے۔ مركيرے وغيره ولي كرانتيں اندازه بواكه بيد گاؤل والى نمیں بلکہ شرمے آتی ہے۔" " كِعرِلُو خُوبِ أَوْ بِعَمَّت مِونَى مُوكَى؟" ''جی تی ... گاول کے لوگ بہت مخلص اور مہمان نواز ہوتے ہیں بہت اجھے دن گزرے ان محے ساتھ۔ بهت محبت وی سبدند" ۔ سبعدی سبے۔ در آپ خور بھی تورائٹریں۔ کیالکھ نااچھالگتاہے۔ سوب سرمل ما چرکیلی قلم؟ ؟ ؟ دو میں تیلی قلم کو جی پسند کرتی ہوں اور میں رو منز بھی ٹیلی فلم کی ہی ہوں۔ مجھے اجھا لگتا ہے کہ کوئی ایک ہی نشست میں بیٹھ کر برا ڈرامہ دیکھ لے۔ آج کل زندگی این مصوف ہوگئ ہے کہ سیریل کے لیے بھی لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے تو سوپ کے لیے تو بالكل بھى ٹائم نميں \_- مرجو نكريد دونوں طرح ك وراے تواتر کے ساتھ بن رہے ہیں تو ٹائم ہے نالو کوں کیاں متب ہی تودیکاہتے ہیں۔ وو آب كالمكه عاليه بهي توديكها كيا- كاني لمباجلا تعاوه بھیاور من کے موتی تھی کافی کساگیا؟" " دی تومیں کہ رہی ہوں کہ لوگوں کے پاس ٹائم ہے تولوگ دیکھتے ہیں۔ میں توانی پند کی بات کر رہی ہوں کہ مجھے فلم بناتا 'گھنا اور دیکھنا پند ہے۔" "مصروفیات من گفرتونظرانداز بو تابو**گا؟"** " نہیں جی ۔۔ بجین ہے ہی کھر کھر ہستی کی عادت ڈِال دی تھی ماں نے ہمس کیے مصوفیات کے باوجود کھرداری میں حصہ مسرور لے لیتی ہوں۔ بہت احجا ایکا لیتی ہوں ... اور بدان کی تربیت ہی تو تھی کہ جب امریکه روصنے گئی تو وہاں اپنے گھر کے سارے کام خود کرتی تھی۔" مطلب تعلیمی قابلیت؟" دمبیومن ریسوری کی ڈگری کے لیے امریکہ می اور ماس کمیو نیکیش کے کیے برطانیہ می تھی۔" "پھرتو آپ کوخاصا اورن ہو تاجل سے تھا؟" " بال.... تھوڑی اورن ہو گئی تھی۔ مگر پھریہ سب کھھانی نیچرکے خلااب لگا۔ بس اس کیے ای طبیعت يدلوث أل جهاس طرح ساد رسالهما لكاب-"

"إلى جي ... دونول سيريل أيك دوسرے ست بهت مختلف، تنے اور جس زمانے میں سے سیریل ایک ساتھ چلے میرے لیے بہت فائدے مندرہے کہ لوگول کو اندان ہوگیاکہ یا سروس کام کرنے کی کوالٹی بھی ہے۔۔۔ أكروه سيده مع ساده ع كردار كرسكتي ب تو ماذرن كردار بھی کر حمتی ہے۔" "سکرے بھی خوب ہی آپ نے مجازی خدا میں ولیا کیا الیا کھے نہیں ہے کہ مجھے عادت ہے۔ زندگی میں ایک آدھ کش تو ہر کوئی لگالیتا ہے،.... شروع شرود ع میں تعو ژی کھالسی اور مجلے میں خراش ہو جاتی

تقی. پھر تھیک ہو گیا۔ ویسے سگریٹ نوشی کے سین زياده نهيس تصه."

"من کے موتی "اور اب ملکہ عالیہ .... دونول میں انتهائي معمل معل ... كيون؟"

وو کیول کی کوئی بات نہیں ... وونوں رال میرے حساب ہے اجھے تھے اور مجھے اندازہ تھاکہ بیریہ نارکیے جائیں سے اس لیے میں نے انہیں کرنا پند کیا۔ بس كردارون مس جان مونى جاسم يسيد مع اور ماؤرن ے کوئی فرق نہیں پڑتا۔''

" تو ڈرامہ سائن کرتے وقت آپ کردار کو انہیت دىتى بىل بىدرا ئىزادر ۋائرىكىز كونىس؟" ''ایسا کچھ نہیں اچھاڈائریکٹر بمیشدا حجمی اور <sub>'</sub>ہان دار کمانیل پر بن کام کر تاہے اس کیے اندازہ ہو دا آ ہے كه كام الجمام وكالسمس والريكترك علاقه سب سلے اناکردارد میمتی ہوں آور پھرسمائن کرتی ہوں۔" "میں نے دیکھاہے کہ اتنی شہرت کے باوجود آپ

سپور ننگ رول بھی کرلتی ہیں۔۔۔ اس کی کوئی خاص وجہ

"اس کیے کرلتی ہوں کہ مجھے کوئی فرق سیں برتا کہ ہیر سپورٹنگ ہے یا لیڈنگ ہے۔ بس جو کروار میر۔ یا دل کو اچھا لگتا ہے وہ میں کرلیتی ہوں۔ آپ ایمی پید معے رول کیات کرری تھیں تومیں نے ایک ملی قام میں گاؤں کی آیک اڑی جو تھلونے بیچی ہے کا رول بھی کیا ہے اور کوئی پھان نمیں سکا کہ میں نے

# دائشر وفعت



ملکا بھلکا بخار اور معمولی سافلو۔ آفس ہے ٹیھٹی کرنا بنر تو نہ تھالیکن وہ اپنے موڈ کاکیا کر نا۔ کبھی کبھار تو بندے کواپنے دل کی بات اننائی پڑتی ہے تا۔

اور آج آبیای دن تھا۔ وہ رات کی بھرپور نیند کے بعد وہ آب کی بھرپور نیند کے بعد صبح اٹھ کرایک بھرپور تاشنا کرچکا تھااور اب بہت اطمینان سے اخبار کی ورق کروائی کررہا تھا۔ اماں بروس میں آبی کسی جانبے والی کی عیادت کو گئی ہوئی تھیں۔ اس وقت ہوئی تھیں۔

اسی وقت دُور بیل بی تھی۔

در برت ہے المال اتن جلدی آگئیں۔ دوبر رکھ کر گیٹ کھولنے گیا تھا۔ آنے والی المال نہ تھیں۔ المال کی گھرائی ہی عزیز از جان بھا بی صاحبہ گیٹ کھلائی سی عزیز از جان بھا بی صاحبہ گیٹ کھلنے کے انتظار میں کھڑی ہاتھ کی الگالیاں مروڑ رہی تھیں۔ دوسری جانب ابنی خالہ جان کے سپوت کود کھے کر محتر مہ کی گھرا ہے۔ بی

خاطرخواہ اضافہ ہوا تھا۔ حارث نے اسے اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ حارث کو منهنا تاساسلام کرکے گھرکے اندر داخل ہوئی۔

مربیر "دان درا پڑوس کے گئی ہیں۔ تم میٹھو میں امال کو ...."

حارث نے ہانیہ کے سلام کا جواب دے کراہے آگاہ کرتا جاہا تھا مگروہ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کے بغیریول بڑی تھی۔

کے بغیربول بڑی تھی۔ ''کیا کہا آپ نے 'فالہ جان گھرپر نہیں ہیں۔'' خوف زدہ سالہے اور انداز ایسا جیسے کہ ابھی واپسی کے لیے دوڑ لگادے گی۔

"''لهاں آبناسیل فون ساتھ لے گئی ہیں۔ میں انہیں کال کرکے بلالیتا ہوں' قریب ہی گئی ہیں۔ یانچ منٹ میں آجا کیں گی۔''

ناۇلىك





حارث نے اسے بے حدر سانیت سے جواب دیا۔ اس کے چرب پر جھایا تذبذب ابھی بھی کم نہ ہوا تھا۔ حارث نے اس کے ساتھ مزید دماغ کھیانے کے بجائے لاؤرج میں چارجنگ پرلگا پناموبا کل قبان اٹھاکر امال کو فون کردیا۔ محترمہ کی تسلی کے لیے اسپیکر بھی

'' اِنْية آئي ہے۔اچھااچھا۔ بٹھاؤمیری بچی کو۔ میں

ددمنید، میں آئی بس۔" خالہ کی آواز من کر دریجی "خود ہی صوفے پر آلے گئی تھی۔ حارث اس کی مزید تسلی کے لیے اپنے کمرے میں چلا گیا۔وہ جانتاتھا' ہانیہ اس کی گھر میں موجودگی کی توقع نه كررى موگى- مردس بندره دن بعد وه ايني خاله کے ماس اسے دکھڑے رونے آتی تھی لیکن چھٹی والے دن آنے ہے گریز ہی کرتی تھی۔الال کی زبانی اسے انبدی آرکاعلم ہو آاورنہ صرف اس دان بلکہ اس ہے استحلے دن بھی امان کی زبان پر اپنی بھا بھی کا ہی

"ب چاری بی جی کا بوجھ بلکا کرنے آجاتی ہے میرے باس- آیا اور بھائی صاحب نے کیسالاڈواں میں يالا تُعا . تَتنول بِهِ أَنَى بَهِي جان جِهِرُ كِتَ تَقِيدٍ مال باب، كالو چلواللہ کے ہاں سے بلاوا آیا ' <u>جلے س</u>ے کیکن آلوز ارے بھائی''بنی ہمجھیں اور کان اپنی اپنی بیویوں کے،پاس كردى ركه ديے- كم بخت اربول نے جينا حرام كرر كھا ہے۔ بے جاری انبداک۔"

المال مح باس توسنانے کو اور جھی کچھ ہو یا تھا کیکن حارث، کوہانیہ کے عور مارے بھائیوں اور کم بخت ماری بھابھ ول کے تذکرے سے چندال دلچیسی نہ تھی 'پھر بهى ا\_ ال سے اکثر اند تامد سنتار تا تعا۔ بائيه مال كى مرحومه بمن كى اكلوتى لادنى بيني تقى-خالہ' خالواللہ کو بیارے ہو چکے تھے اور اب وہ اپنے بھائیوں اور بھابھیوں کے ساتھ رہتی تھی۔اس کے حالات این بھی قابل رحم نہیں تھے۔ انھا ہونتی اور جتی تھی۔ گھرکے کامول کا بھی خاص بوجھ یار تھا۔ چھوٹی بھوٹی معمولی باتیں جو گھروں میں ہوہی جاتی ہیں'

مانمیه کو بهت دل گرفتهٔ کردیتی تقییں۔ دہ حساس تو ب**می**شه سے تھی۔بال آپ ۔ کے گزر نے کے بعد ضرورت سے نیادہ نود رہے ہوگئی میں۔ کی بھی چھوٹی سی بات پر بهرول كرمتى تقى أورجب صبط كالبيانه بالكل لبريز ہوجا آ او ول کا غبار ہاکا کرنے کے لیے یساں الا کے یاس آجاتی- رونے والونے کاطویل سیشن ہو الاال اسے حیب کروائیں۔ دھیروں ولاسے دیتیں۔ پکھ نصيحتي كرتيب دوسرك إلفاظ من بائيدال سے كتفارسس كرواكروايس أيخ كمركي راه نتبي-

افتال آیایا عینی آیا سسرال عصصیک آئی ہو تیس تودہ بھی ال کے ساتھ مل کرہائید کو ڈھیروں ڈھیر تسلیاں دیتیں۔ حارث کے علاوہ سب گھروالوں کوہانیہ سے دلی ہدردی تھی۔ خبراس کے ساتھ کوئی ایسا خاص بیر حارث کو بھی نیہ تھالیکن جو مسئلے لے کر محترمہ یہاں آتی تھیں ادر گھردالوں کو بھی جن باتوں کی وجہ سے ہانیہ بے چاری پر ترس آ تا تھا۔حارث کوان باتوں پر سوائے ہنی کے یکھانہ آیا۔

معلا" بانيه ي مرن سيلي ي شادي تقي - توفق بھائی کو دو تین دن جیلے ہے یا دوبانی کروار ہی تھی کہ وہ مقرره وفت پر گاڑی سمیت گھربر رہیں۔مقررہ دفت بر ىرەنىق بھائى گھرىر ہى تتے، كىكىن شو ہركى شكل دىكيو كرنازو بھابھی کویاد آگیا کہ آن توانسوں نے اپی بین کی نند کا نومولود بياد يجصنے جانا ہے۔ بچے کی پیدالش کو سولہ روز كزرجكي فتص اكرنازو بهابهي ايك دودن بعد مبارك بادويية جلى جاتيس توكيه فرق ررمجا ثا-اس ي محمري تسميلي کی شادی کافنکشن مس ہوتے ہوتے رہ گیاتا۔ وہ تو س بھیا کواس کی بے جاری می شکل پر ترس آگیااور وہ اپی پیٹیچری بائیک رائے میں بال چھوڑ آئے۔ والبني كيتے ہوئی وہ الگ المناك داستان تھى جو ہانيہ بى نی نے چیکیوں سے رویتے ہوئے سنائی اور امال دویئے ے اس کی آنگھیں ہو جہتی رہیں۔ شادی کے بعد سے آری ستیلی ہانیہ سے ملئے گھ

آئی۔ ہفتے بعد اس نے میاں کے ساتھ بیرون ملک جلے جاتاتها- نازد بهابهی اور شهلا بهابهی گھریر تھیں۔ دونوں بخار خودہی اتر کیا۔ اس طرح جب شہلا بھابھی کے سب سے جھوٹے فتنے مطلب بیٹے نے اس کی اہم اسانندند بھاڑ دی اور اس نے غصے میں جینیج کواکیا۔ جماٹلا طمانچہ) رسید کردیا تو بظاہر تو شہلا بھابھی کچھ نہ بولیس مردودن تک ان کاموڈ آف ہی رہا۔

اسی طرح کے ورجنوں قامے تھے مجن کو سناتے

ہوئے ہانیہ بی بی پر رفت طاری ہوجاتی اور امال لاڈلی اما بھی کو سننے سے بیٹا کر ڈھیروں ڈھیر تسلیاں دیتیں اور پھرا گلے دو دن تک حارث کے سامنے امال آب دیدہ ہو کر بھانجی کی باتیں دو ہراتی رہتیں۔

# # # #

وونوں ہنوں کی شادیوں کے بعد امال ماراون جب
رہ رہ کر اکتا جاتی تھیں۔ جب وہ آفس سے گر واپس
آ آتو امال اسے کھا تا بعد میں دیتیں دن بھر کی رپورٹ
پہلے دیتیں۔ اے امال کا تنمائی کا بخوبی احساس تھا۔ وہ
مال پہلے ایا کا انتقال ہوگیا تھا۔ اس کے بعد ہے امال
بہت تنما ہوگئی تھیں۔ وونوں ہمنیں اپنے گر بارک
میں۔ پندرہ ہیں دن بعد میے کا چکر لگا۔ مال کے
ما منے سسرال والول کی ڈھیروں ڈھیر غیبتیں کرکے
ما منے سسرال والول کی ڈھیروں ڈھیر غیبتیں کرکے
ما منے سرال والول کی ڈھیروں ڈھیر غیبتیں کرکے
ما منے سارال والول کی ڈھیروں ڈھیر غیبتیں کرکے
ما منے سارال والول کی ڈھیروں ڈھیر غیبتیں کرکے
ما منے سارال والول کی ڈھیروں ڈھیر غیبتیں اور اپنی ان
مائی اور موضوع لگ کیا تھا۔ وہ جب بھی میکے
مائی مارث کی شادی کا ذکر چھیڑ دیبتی اور اپنی ان
مائی میں مارث کی بیٹیوں کا تام حارث کی ایک دل
میں مارث کے لیے تجویز
مائی میں ان ہی کی بیٹیوں کا تام حارث کے لیے تجویز
مائی میں حارث کی ہم

''ساری زندگی جن عورتول کی تیزی طراری کے قصے تم جھے ساتی رہی ہو اب ان کی بچیوں کو حارث کے لیے منتب کررہی ہو۔جب مائیں آئی تیز طرار ہیں قربچیاں کون می سید ھی اور معصوم ہوں گی۔نہ بھی جھے اور میرے بیٹے کو بخشو تم۔"

سمیلی سے ملنے تک نہ آئیں۔ ملازمہ کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں دو گلاس کولٹہ ڈرنگ بھجوادی... كلاسول بيس أنني برف وال دي تقى كه كولد وريك. بالكل شرمت البان كن البيه مانيه كان اصطلاح تقي) اور اس شام نازو بھابھی کے بمن منوکی گھر آئے نو طرح طرح کے لوازمات سے بوری میزسج گئی۔ بلکہ انهوں نے شای کمایہ تلنے کوہانیہ سے ہی کمااور شامی كباب تلت موئ منى كاليها جهينا كلائى بربراكه احجا خاصا آبلہ بن گیااور جب بانیہ مهمانوں سے سلام دعا كرنے منى۔ بواہمى كى بهن نے اس كى اسٹڈيز كے متعلق ایک دو موال پوچھے تو نازو بھابھی نے مینگائی کا رونا شروع کردوا-دربرده ده بانید کوسنانا جاه ربی تھیں کہ اس کے تعلیمی اخراجات کی دجہ سے گھرکے خرچوں اس کے تعلیم اخراجات بی دجہ ہے۔ میں کیسی تنگی ہر داشت کرنی پڑتی ہے۔ میں کیسی تنگی ہر داشت کرنی پڑتی ہے۔ اور چھوٹی بوراہمی شانیگ بر حمیس تو رسا" ہانیہ ہے معی بوچھ لیاک اسے کھے جاسے تو سیں۔اس کامنڈ بيك بهت پرانا موچكاتھا۔اس كاآسرِي بھي بس لوئے ای والا تھا تو اس نے بھا بھی سے کما کوئی مناسب قیمت والا جندبيك في آئين أور چھونى بھابھى جن كى جوائس كاأيك زمانه كرويده تعانوه اس كے ليے ايسابد رنگا اور بدو ضن بیک اٹھالا ئیں کہ ہانیہ بھی چرت ہے بھابھی کا منہ دیکھتی اور بھی بیک کا۔ اور رات کے کھانے کے بدر چھوٹی بھابھی کے کمرے سے چھونے بھیا کے اونچااونچابو لنے کی آوازیں آرہی تھیں۔ وہ خاصے تنجوس تھے اور بیوی سے اس نصولِ خرجی کے بارے میں بازیرس کررے تھے توجھوٹی بھابھی فریے ي وضاحت دي موے باربار بانيد كے بيند بيك كان ذکر کرتی رہیں۔ ہانیہ اس وقت کو کوستی رہی جنب اس نے ہینڈ بیک ان فرمانش کی تھی۔ ایک وفعہ جنب اے بخار ہوا تو وہ دوران تک بھیا کے میڈیکل باکس میں سے بخار کی میلدی سے کر کھاتی رہی ۔ بھابھ وں اور جمائيون من سے سي كوخيال تك نه آياكه اسے داكثر کے باس بی لے جایا جائے وہ توشکرے کہ دودن بعد

ابنا فروری 15 20 39 Copied From 39

ہے یہ بات ہمارے ذہن میں کیوں نہ آئی۔ "افشاں آیا
نے فورا "سے پیشعر آئیدی دوشہ دے ڈالا۔
"مہمارے ذہنوں پر تمہماری سسرالی پچیاں چھائی
ہوئی تھیں۔ بتاؤ توسمی ان ایس ہے کوئی میری ہانیہ کے
باسک بھی ہے۔ "امال نے تفاخرانہ نہجے میں استفسار
باسک بھی ہے۔ "امال نے تفاخرانہ نہجے میں استفسار

" ''فار گاؤ سیک امال! آپ ای رونی صورت والی بھانجی کو میرے ہے باندھنا چاہ رہی ہیں۔'' حارث کو مال کی بات سن کر گویا کرنٹ لگاتھا۔

''لِس بجھے اس چیز کا خاشہ تھا۔ اس لیے استے دن ہے سیہ خواہش اپنے دل میں دبار کھی تھی۔ شمجھاؤ اپنے بھائی کوہانیہ ہے اچھی لڑکی اور کہاں ملے گی اسے۔'' امال نے بیٹے کوٹاراضی ہے، دیکھاتھا۔

"ان توآور کیا حارث! ناو توسی-کیا کی ہے ہائیہ میں بھکل و صورت لاکھوں میں ایک پڑھی لکھی ا سیدھی سادی بھولی بھالی اور سب سے بردھ کر ہماری ای ۔ آپ کا انتخاب سوفیامد در ست ہے امال ابس بہلی فرصت میں توقق بھائی وغیرہ کے بال جاکر ہائیہ کا رشتہ مانگ لیتے ہیں۔"افشاں آپا تو ہھیلی پر سرسوں جمانے کے چکرمیں تھیں۔

''کمال کرتی ہیں آیا آیا! میں کمہ رہا ہوں 'جھے
ہانیہ بند نہیں اس امیچور لڑی سے جھے ہر گزشادی
سیں کرنی۔ کوئی ڈھنک، کی لڑکی ڈھوتڈنی ہے تو
دھونڈیں 'ورنہ سے کام میں خود کرلول گا۔'' ھارث کو
عصہ ہی آگیا۔اس کی زندگی کاسب ہے اہم معاملہ اور
اس کی دائے کو کوئی ایمیت دینے کوہی تیار نہ تھا۔
اس کی دائے کو کوئی ایمیت دینے کوہی تیار نہ تھا۔
د'اچھا خفا کیوں ہوتے ہو۔ ہتاؤ تو سہی 'کیا کی ہے
ہانیہ میں۔ تمہیں وہ کیول انچھی نہیں گئی۔'' بینی آیا
ہانیہ میں۔ تمہیں وہ کیول انچھی نہیں گئی۔'' بینی آیا

' میں نے جب جھی اسے ویکھا ہے 'روتے ہوئے ہی دیکھا ہے ۔ میرے لیے کیا وہی رونے دھونے والی اڑی رو بی ہے؟اس نے بگر کر ہوچھا۔ '' ماں کے معروضی عالات تودیکھو۔ال باپ سر "جیسی سیدهی اور معصوم به و آپ جاه ربی بین وه آب که دور میں تو ملنے ہے ربی۔ جن لڑکیوں کا ہم ذکر کرتے ہیں 'وہ ہمارے سامنے ملی پڑھی ہیں۔ ان کے مزاج اور عارتوں ہے ہم بخوبی آگاہ ہیں۔ تعوی بیت مراج اور عارتوں ہیں ہمیں نہیں ہوتی امال!" افشال آبا بہت رسانہ ہے۔ مل کو مخاطب کرتیں۔ بہت رسانہ ہے۔ مل کو مخاطب کرتیں۔ بہت رسانہ ہے۔ مل کو مخاطب کرتیں۔ بہت رسانہ ہے۔ کہ ربی ہیں، م

ہن ہو رور میا بان بابان ہائی ہاں ہے ہمہ رہی ہیں، الوینہ 'نو نابہ لائبہ اور زرمینہ چاروں بچیاں ہماری آنکھوں کے سامنے ملی بردھی ہیں 'بچر حارث ہمارا اکلو آبھائی ہے۔ ہماراتو میں تکھی ہی آس کے دم ہے ہے۔

کیاگار نی ہے کہ غیروں میں سے کوئی اوکی الائمیں گے تو وہ اس گر میں ہمارا مجھی کبھار کا آتا بھی برواشت کریائے گی۔ اپنی دیکھی بھالی اور کی کوھا بھی بتا کس گردو ہو جنوشی گوارا کرے گی۔ " ہمارا اور ہ رہے بچوں کا وجود بخوشی گوارا کرے گی۔ " ہمینی آیائے، اپنے ول کی بات کمہ ڈالی۔

دنوکی ضروری ہے کہ تمہاری سسرالی بچیوں میں سے ہی کس کو بہو بناؤل۔ تمہیں قرب وجوار میں کوئی اور الیں لاکی نظر نہیں آرہی جو دیکھی بھالی بھی ہے ۔ سیدھی اور معصوم بھی اور تمہارے بچوں سے بہت سار بھی کرتی ہے۔ ''آمال ذرامعن خیزانداز میں مسکرائی

عینی آبا اور افشال آبائے چونک کرامال کو دیکھا۔ چونکاتو حارث بھی تھا۔ ابھی تک تووہ ال بہنوں کی بحث سے لطف لے رہا تھا کیکن امال نے اس بارجو ففرہ بولا تھا 'اس میں کس ہستی کی طرف اشارہ تھا۔ وہ چند لمحول میں ہی اس اشارے کو یا گیا تھا کیکن ہوسکتا ہے اسے مجھنے میں علملی ہوئی ہو۔ اس نے بے بھینی ہے مال کو ویکھاتھا۔

''ہانیہ کی بات کر ہی ہیں آپ؟'' عینی آپانے حیرت نہاں میں ہانیہ کی ہی بات کر رہی ہوں۔ بولو' کوئی ''ہاں میں ہانیہ کی ہی بات کر رہی ہوں۔ بولو' کوئی اعتراض ہے توج''اماں نے مسکرا کر بیٹیوں کو دیکھا۔ ''اس سے اچھی بات اور کیا ہوسکتی ہے۔ جیرت

Copied From 40 2015 فرورى 2015

تعبی بیٹے ہر آیا غصہ بلاوجہ بیٹے دن پر نکل رہا تھا اور فرال بردار بیٹیاں چپ چپ ال کی ڈانٹ سے کئیں۔ مزید میں میں

حارث کو خدشہ تھا کہ امال دو اردہ یہ موضوع ضرور

ہجٹرس کی کیکن صد شکراس دن کے بعد امال نے اس

مرامنے ہانیہ کا نام نہیں لیا تھا اور اب تو کافی دنوں

مے محترمہ کی آمد بھی نہیں ہوئی آفی۔ حیرت انگیز طور

بر اسے مجھی کبھار ہانیہ کا خیال آجا آ تھا۔ امال اور

بہنوں کی بات یاد کرکے مجھم ہے، محترمہ کا سرایا ذہن

ہنوں کی بات یاد کرکے مجھم ہے، محترمہ کا سرایا ذہن

ہنوں کی بات یاد کرکے مجھم ہے، محترمہ کا سرایا ذہن

ے تصور بھی ذہن سے جھنگ ڈالٹا۔ اور بھرایک دن ہانیہ صاحبہ گھر آہی گئی تھیں۔ آج

خوا تين و المجسب المحتال المح

ر ہیں نہیں۔ بھائی بھابھیاں ای زندگیوں میں مگن ۔
مھر میں کوئی ایسا فرد نہیں جس کے ساتھ وہ اسنے ول
کی بات شیئر کر ایک۔ کوئی جھوٹا بہن بھائی بھی نہیں
جس سے الا جھار کر دل کی بھڑاس نکال سکے۔ یہال
الی کے پاس آگروہ اپنا جی بلکا کرئیں ہے ورنہ الی بات
تھوڑی ہے کہ وہ ہر وقت روتی دھوتی رہتی
ہے۔ افشاں آبائے بھی لاڈ لے بھائی کو بہت بیا رہے
سمجھایا تھا۔

''کوئی اور ہاہ۔ کریں آیا!جب میں نے کمہ دیا نہیں توبس نہیں۔''اس نے اکتاکران کی بات کائی۔

'رہنے دو افتال! جب اس نے نہ کردی ہے تو ہ کھی ہاں میں نہیں بدلے گا۔ اپنے لیے اپنی پند کی
ارکی بیہ خود تلاش کرلے گا۔ تم دونوں اپنے گھریار کی
ہواور میں نے بھی کتنے دن جی لیمنا ہے۔ جیسے مرضی
ارکی پند کرے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ "امال بیٹے
کی ہٹ دھری ہو ۔ آب دیدہ ہوگئی تھیں۔ حارث جی
میں کچھ شرمندہ او ہوا لیکن جانیا تھا مالی بہنیں اسے
میں کچھ شرمندہ او ہوا لیکن جانیا تھا مالی بہنیں اسے
قائل کرنے کو اور بھی بہت سے جذباتی اور نفسیاتی
حربے استعمال کر محق میں 'سواس وقت یمال سے چلے
حانائی بہتر ہے۔

' تعین داؤد کی طرف جارہا ہوں۔ کل وہ بائیک سے
سلب ہوگیا تھا۔ چھی خاصی چو نیس آئی ہیں۔اس کا
حال پوچھ آوں۔ ''اس نے اپنے قریبی دوست کا نام
لیا۔ مال بہنیں آیک دوسرے کو دیکھ کر اور دل مسوس کر
رہ سیس حارث، لاکھ فرمال بردار سہی مگریہ ہے تھا کہ
کوئی جھی اس کی سرضی کے خلاف اس سے کوئی کام نہ
کرواسکیا تھا۔

دونم دونوں کی جلدی پڑی ہوئی تھی بھائی کی شادی کی۔ نہ روز 'روز ایسے ویسے رشتے لے کر آئیں تو کا ہے کو میں ابھی ہانیہ کا نام لیتی۔ برط شیڑھا بیٹا ہے میرا۔ بہت طریخ 'سیلتے سے قائل کرنا تھا بچھے اس کو موقع محل دیکھ کر بات چھیڑتی۔ تم دونوں کی وجہ سے سب پچھ چوبٹ ہوگیا۔ '' کال اب بیٹیوں پر بجڑ رہی

Copied From W

الماستعاع فروري 2015 41

بھی اتفاق سے حارث کے آف کا آف تھا۔وہ اپنے کمرے: یں لیپ ٹاپ پر آفس کا کوئی کام نمٹانے ہیں مصوف تھا جب وردازے کی بیل بچی۔ اماں شاید واش ردم میں تھیں۔حارث گیٹ کھولنے گیاتو گھرائی بو کھلائی من ہانیہ وردازے پر موجود تھی۔ کچھ فاصلی پر ایک رکنے والار کشے سے کردن باہرنکال کراسی جانب متوجہ تھا.

''حارث بھائی! میں ہینڈ بیک میں بیبیوں والا پرس والنا بھول گئی' بلیزات کرا بید وے دیں۔'' بے شخاشا شرمندہ؛ وتے ہوئے اس نے حارث کو مخاطب کیا۔ ''عجب بھلکڑ لڑک ہے۔'' وہ ول میں صرف سورہ ہی سکا۔ اُلے ہی بل اس کی بے چاری می شکل دیکھ کر اسے ترس آگیا تھا۔

وحتم چگواندر میں اسے کرایہ دیتا ہوں۔" حارت نے اسے، نری سے مخاطب کیا اور رکشے والے کو کرایہ وے کر نب وہ لاؤنج میں سے گزرا توصو مے پر بیشی مالیہ بر نگادروی۔

ہانید پر نگاہ پڑی۔

وہ دو اول ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے سر
جھکا کر ہونے کس سوچ میں کم بیٹی تھی۔استے حاریث
کی آمد کا حساس تک نہ ہوا تھا۔ حارث اسے کمرے کی
طرف دہانا جا ہتا تھا گر کچھ سوچ کر وہ اس کے سائے
والے صوفے پر بعیثہ گیا۔اس لڑکی کو اس کی مال اس کا
جیون سر تھی بنانا جا ہتی تھیں اور حارث کے انگار پر وہ
جیون سر تھی بنانا جا ہتی تھیں اور حارث کے انگار پر وہ
بیہ خوا ہش دو ہارہ زبان پر نہ لائی تھیں جمران کی خاموش
سی سے نفلی بھی حارث سے برداشت نہ ہورہی تھی۔
سی سے نفلی بھی حارث سے برداشت نہ ہورہی تھی۔
شاوی پر راضی ہو سکتا ہے۔ "اس نے ہانیہ پر اک نگاہ
شاوی پر راضی ہو سکتا ہے۔ "اس نے ہانیہ پر اک نگاہ
ڈالتے ہوئے خود سے بوچھا تھا۔

وہ ﴿ وَبِ صَورتی مِلْ مُروجہ بِانے پر بوری اترتی میں۔ وردھ لمائی سی رنگرت ستواں تاک فدر فی گالی موجہ ہوئے۔ وردھ لمائی سی رنگرت ستواں تاک فدر فی گالی ہونے اسماری سے تسلیم کیا کین اس کی محصد مارث نے فراخ دلی سے تسلیم کیا کین اس کی غیر متوازن مخصیت کیا کی نودر نے مجالز اتن کہ بنا

پیروں کے گھرے نگل پڑی بخیر حاضر داغی کا یہ عالم کہ حارث اس کے سامنے والے صوبے نیر بدیشان کا چرو تک رہا تھا اور ہانیہ کواس کی موجودگی کا احساس تک نہ تھا۔ جانے کن سوچوں میں کھوئی ہوئی تھی دو۔ وہماری اسٹڈیز کیس جارہی ہیں ہانیہ!" حارث نے اسٹرین کیس جارہی ہیں ہانیہ!" حارث نے اسٹرین حارث بھائی! آپ نے محصہ کے کھا؟"

در جماری پڑھائی ۔ کے متعلق پوچھ رہا تھا۔ کیسی جارہی ہیں تہماری اسٹریز۔"وس نے دوبارہ اپناسوال دو جرایا تھا۔

وردهائی ٹھیک جارہ ہے حارث بھائی! خالہ کو بلادیں کھ برہی ہیں تا؟ مجلت میں اس کے سوال کا جواب دے کر امال کے بارے میں بوچھا۔ حارث سخت بد مزا ہوا۔ مانا مید لڑال اس کھ میں صرف اپنی خالہ سے لینے آئی تھی لیکن امالہ کے بیٹے نے اے مخاطب سے لینے آئی تھی لیکن امالہ کے بیٹے نے اے مخاطب کرنے میں کرنے میں کوئی مضا کہ تھی کہ تھا۔

درتم بیٹھو میں اماں کو بھیجنا ہوں۔ "سنجیرگی سے کمد کردہ اٹھ گیا تھا۔ سامنے سے ہی اماں بھی آرہی تھیں۔ دہ انہیں ہائی گا تھیں۔ دہ انہیں ہائی گا کہ کا بتاکرائے کمرے میں چلا گیا۔ تھوڑی دریا میں امال اس کے کمرے میں آئی تھیں۔ بتا پچھ کے انہوں نے ڈریسنگ نیبیل پروھرائشو کاڈیااٹھایا تھا۔

دو منے مینے کے ساران میں چارڈ بے فالتو منکوالیجے گا۔ آپ کی بھانجی گھر کے سارے مشو استعمال کرلتی ہے۔ ''اس نے امال کو مخاطب کیا' وہ کچھ نہ بولیں بس سیٹے پر تیکھی نگاہ ڈال کر مشو کا ڈبالیے واپس بلیٹ گئی معید

"جانے آج کیاستم ٹوٹا ہے محترمہ کی ذات ہے۔" اس نے استخراکیہ انداز میں سوچا تھا پھر سر جھٹک کر دوبارہ اپنے لیب ٹاب ال طرف متوجہ ہو گیا کیکن آج جانے کیوں کام پر توجہ برت کو نہ ہور ہی تھی۔ طبیعت بر بھی عجیب کسل مندی سے طاری تھی۔ ایاں تواپی

Copied From

علم المناشعاع فروري 15 0 42 42 42

بھائجی کے پاس سے گھنٹہ بھرسے پہلے کیابی اٹھنٹی' اس نے خیواہے لیے جائے بنانے کی سوچی - لاؤرنج میں اب الالدر ہانیہ نہ تھیں- امال شاید اسے اسپے ممرے میں لے تمی تھیں-

کرے میں لے گئی تھیں۔
حارث، نے اپنے لیے کیتلی میں چائے چڑھائی تو
جانے کیسے اخلاقیات اور مہمان داری کانقاضا یاد آگیا۔
المال اور ان کی بھانجی کے لیے بھی چائے بنائی۔ خود
شرے میں کپ سجا کر لے جانا تو اسے انچھانہ لگا۔ اپنے
سوچاتھا انہیں کہ دے کہ چائے بی ہوئی ہے۔ یکن
میں سے جاکر لے لیس مگر امال کو یا آواز بلند لیکار ۔ نے
میں سے بہلے می وہ ٹھنگ کر رکا تھا۔ کمرے میں سے
موصوفہ کی زور زور سے رونے کی آواز آرہی تھی اور
امال اسے جپ کروانے کی کوشش میں ناکام ہوئے
جارہی تھیں۔

وریشان کوریشان کوریشان کوریشان کوریشان کوریشان کرتی ہے۔ کوئی معمولی سی بات ہوگی اور یوں روزاد هوتا وال کوریشان کواز حد کوفیت ہوئی۔

"الله ميرى جى إنها توسى ہواكيا ہے۔ كب ت روئے جارى ہے۔ پہلے تو بھى اتنا تهيں روئى۔ ہلكان كرليا ہے فود كو جھے بناتوسى ہواكيا ہے؟" امال كى آواز نے مارث كو وہن كھڑے رہنے پر مجبور كرديا۔ فطرى جسس آڑے آياكہ محترمہ كيا جواب وہى ہاں۔ فطرى جسس آڑے آياكہ محترمہ كيا جواب وہى ہاں۔ منازو بماجمى نے ميرے كيے اپنے بھائى كارشتہ ديا ہے فالد!" بے تحاشاروتے ہوئے اس نے آخر بنان دالے۔

و تو میری چندا! اس میں بوں رونے کی کیا بات
ہے۔ اس مرمیں بچیوں کے رفتے آتے ہی ہیں۔ "
امال نے اسے بچکارا تھا۔ حارث کے ہو نوں پر
استہزائیہ سکراہٹ بکھر کی۔ جولڑ کی رشتہ آنے رایبا
واویلا مجارای تھی۔ اس کی ذہنی حالت کے کیا ہی تھیے ۔
اور امال ان محرمہ کو اس کے بلے باندھنا چاہ رہی
تھیں۔
دو آپ کو نہیں بیا خالہ! نازو بھا بھی کا بھائی آیک نمبرکا

لوفراور آدارہ ہے۔ ویسے آراس نے ایم بی اے کیا ہوا ہے۔ جاب بھی اچھی ہے ، کیکن وہ بہت ہی لوز کر مکٹر بندہ ہے اور تازہ بھائی کو اپنے لفنگے بھائی کے لیے میں نظر آگئے۔ ان کے خاندان میں کوئی اس فخص کو لڑکی دیسینے کو تیار نہیں اور میرے بھائی آنکھوں دیکھی مکھی نظنے کو تیار نہیں اور میرے بھائی آنکھوں دیکھی مکھی نظنے کو تیار ہیں۔ "وہ بچکیوں سے رور ہی تھی۔

نگلنے کو تیار ہیں۔ "وہ بچکیوڑی سے رور ہی تھی۔ " تحقیم س نے بتایا کہ وہ ایسالڑ کا ہے۔ "امال نے محل اور رسانیت ہے دریا انت کیا۔

ومشهلا بھابھی اور چھوڈی بھابھی کی باتیں سبی تھیں۔ انهیں سب پتاہے شنزادے متعلق بتاتولوفق بھائی کو مجھی ہے اطام ہے وہ ان کا سکا سالا ہے الیکن ان کے منہ میں تو نازو بھابھی کی زبان ہے۔افسوس مجھے متس بھیا اور چھوٹے بھیا پر ہے،۔جب میں نے انہیں بتایا کہ شنزاد کس ٹائے کالوکا ہے اور اس کی باتیں میں نے ان کی بیویوں کی زبانی ہی سی میں تو پہلے تو دونوں بھابھیاں مرکئیں پھرچھو۔ نے بھیا بولے کہ شادی سے يهلي الركول ميس تعورى بست اليي وليي عادتين موتى بي ہیں۔شادی کے بعد سب سد ھرجاتے ہیں۔لڑ کا پڑھا لکھا ہے۔ بر سرروز گار بھی اور کیا گارنٹی ہے کہ کسی اور حکدے رشتہ آئے گا ولا کابہت شریف اور سلجھا ہوگا۔ یہ تو تازو بھابھی کا بھائی ہے اس کیے اچھی بری عادتیں سامنے آگئیں اور ممس بھیا بولے کیے کیوں کہ نازو بھابھی ہمارے گھر کی ہو ہیں تو شنراد کے گھر میری بوزیش متحکم ہوگی ۔وہ ارک جمارے دباؤ میں رہیں مے۔ آپ خودیتا کیں خالہ کیا یہ معقول وجہ ہے میرا وہاں پر رشتہ کرنے کی اور ازو بھابھی جیسی خاتون بھی سی کے دباؤ میں آسکتی ہیں۔ جیسی وہ ہیں دیساہی ان کا خاندان ہے۔ میں تو ان کے کمر میں جاکر جیتے جی مرجاوي كي اور يعروه لفنكاشراد ... اف إليس مرحاول كي خالہ! مگراس سے شادی نہیں کروں گی۔" رو' رو کرمانیہ کا گلا بیٹے کیا تھا اور کمرے سے باہر

رو'روکرہانیہ کاگلا بیٹھ کیا تھا اور کمرے سے باہر کھڑے حارث کو اب اس کی باتیں اور رونا بچکانہ نہ لگ رہا تھا۔ جب کسی کی زندگی داؤ پر گلی ہو تو واویلا مجاتا حق ہے۔ اس وقت اپنی کزن پر اسے ترس بھی آرہا تھا وہ بلک بلک کرروئی تھی اور کمرے سے باہر کھڑے عارث کی کنیٹیال سلکنے گلی تھیں۔ اشتعال کی شدید لہر نے اسے ابنی لیسٹ میں لے لیہ۔ جس لڑکی کاروبتاد ہوتا اسے ہمیشہ بچکانہ لگیا تھا۔اس کے آنسو آج برداشت سے باہر تھے۔ وہ اس کی سکی خالہ زاد تھی۔ کسی فخص کی یہ جرات کیسے ہوئی کہ وہ اسے اس کے گھرجاکر ہراسال کر آئے۔

عارت کابس نہ چل رہاتھا کہ وہ اس شنزاد کا جاکر منہ اور شاہر کے سے ہامر کے کمرے کے ہامر اور ڈورے کے ہامر کیوں کھڑا ہے۔ وہ امال کو کہا کہنے آیا تھا۔ امال کو کہا کہنے آیا تھا۔ امال کو کارے بغیرواپس ملیٹ کیا۔

پی نہیں ہانیہ کی واپسی کب ہوئی تھی۔ بہت دربعد اللہ اسے کھانے کے لیے بلانے آئی تھیں۔ ہانیہ حالے کے دوران وہ ختطررہا کہ امال ہانیہ حالی تھی۔ کھانے کے دوران وہ ختطررہا کہ امال ہانیہ کے متعلق کوئی بات کریں گی۔ اس کے تکوڑ مارے بھائیوں اور کم بخت ماری بھابھیوں پر ضرور لعنت ملامت کریں گی الکین خلاف معمول امال آج ہانیہ کے مارے میں آیک لفظ نہ ہوئی تھیں الیکن ان کے چرب بارے میں آیک لفظ نہ ہوئی تھیں الیکن ان کے چرب بارے میں آیک لفظ نہ ہوئی تھیں الیکن ان کے چرب بارہ مار بریشالی حادث کی نگاہوں سے محفی برجھایا اضطراب اور بریشالی حادث کی نگاہوں سے محفی نہ رہھائی۔

و جمیا بات ہے امال! آسید، کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟''اس نے ان کو کریدا۔ وریدواپ میں کچھ نہ ہولیں بس ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بیٹے پر شکوہ کنال می نگاہ ڈالی۔

وراتنی ناراضی سے کیولہ دیکھ رہی ہیں میکھ تو بولیں۔" وہ جانے مال کے لیوں سے کیا شننے کا متمنی تھا۔

المولول توتب نا میرے بولنے کا کھ فا کدہ ہو۔ کھانا کھاؤ بیٹا! کوئی بات نہیں ہے۔ نہیں ہوں میں بریشان۔ "امال دھیرے سے بولی تھیں۔ حارث جب جاب مال کو سکے کیا۔ شدید شرمندگی نے اسے اپنی لیسٹ میں لے لیا تھا۔ امال اس کی ہٹ دھری سے دائف تھیں مالی لیے نہ صرف اپنی خواہش سے دست بردار ہو ال تھیں المکہ اب اس اورولی بهرردی بھی محسوس ہورہی تھی۔

''تم ایک بارتونی ہے بات تو کرد۔ وہ تمہار ابرطابھائی
ہے۔ تمہارے باپ کی جگہ پر ہے۔ تمہاری بات کیول نہ سنے گا۔وہ بمجی تمہاری مرضی کے بغیر تمہاری زندگی کافیصلہ نہیں کرے گا۔ ''اہال بہت خوش فہم تھیں یا پھر انہیں بھا۔ نبج کی فطرت کا اندازہ ہی نہ تھا۔ ہائی۔ انہیں ہے۔ ببحی ہے وکو کو ہلکان مت کرد۔ بیپائی انہیں ہے۔ بول خود کو ہلکان مت کرد۔ بیپائی پیو۔ ''اہال غالبا"اے بول خود کو ہلکان مت کرد۔ بیپائی پیو۔ ''اہال غالبا"اے بائی کا گلاس تھارہی تھیں۔

معلوساباس بول خود تو بلکان مت کرد سیبالی پود "مال غالبا" استیانی کا گلاس تھارہی تھیں۔
''رسول شنزاد ہمارے گھر آیا تھا خالہ!'' ہانیہ نے
رندھی ہوئی آراز میں مزید کچھ بتانا جاہا۔
''اس کی 'س کا گھر ہے۔ آگیا ہوگا بھر کیا ہوا۔''

الل نے اس کی پوری بات سی ہی نہ تھی۔

در نھیک نے خالہ! اس کی بہن کا گھر ہے اور وہ بہن بار شیں آیا ' آ رہتا ہے اور میں جریار کوشش کرتی ہوں کہ اس کا سامنا نہ کروں ۔ بجھے اس کی گندی نگاہوں سے آئی البحق ہوتی ہے کہ میں آپ کو بنا شیس سکتی۔ برسول بھی میں اس کی شکل دیکھتے ہی کئی میں میں میں بی خالہ! تھوڑی دیر بعدوہ میرے میں گئی اور بنا ہے خالہ! تھوڑی دیر بعدوہ میرے میں گئی اور بنا ہے خالہ! تھوڑی دیر بعدوہ میرے میں گئی اور بنا ہے خالہ! تھوڑی دیر بعدوہ میرے میں گئی اور بنا ہے خالہ! تھوڑی دیر بعدوہ میرے میں گئی اور بنا ہے خالہ! تھوڑی دیر بعدوہ میرے میں گئی اور بنا ہے خالہ! تھوڑی دیر بعدوہ میں بی چلا آیا۔ "وہ بنا تے بتا ہے بھری بری طرح مدیرہی۔

Copied From 144 2015 فروري 2015 44 2018

ہانید کے حالات بتائے ہے بھی ای نیے گریزاں تھیں کہ ان کی نگاہ "ں سے کا رتھا۔

دون اوردوراتیں 'اس نے مسلسل سوچاتھا۔ اِنہ یہ کو سوچتا تو ترس اور ہمدردی کے ملے جلے جذبات ول میں ابھرتے۔ ارال کی تھم عدولی اور اپنی ہٹ دھری یاد آتی تو شرمندگی کا حساس بیدار ہو تا۔ یہ طبے تھا کہ امال کاول دکھا کروہ خود بھی مطبئن اور خوش نہ رہ سکتا تھا۔ گزرے بہت سے دن اس حقیقت کا بین شبوت تھے۔

ہانہ اہاں کا انتخاب تھی۔ اس کی شخصیت کچھ ناپختہ تھی' لیکن وقت گزرنے کے ساتھ انسان میں بردباری اور سمجھ واری آئی جاتی ہے۔جو کام کوئی اس سے زور زبردستی سے نہ کرواسکیا تھا۔وہ بس خود بخود ہی ہوگیا۔ ہانیہ کے لیے ول قائل ہوگیا اور اس فیصلے ب دیاغ مطمئن ہوگیا۔ اب اہاں کو خوش کرنے کا مرحلہ باقی تھا۔

مجھٹی والے دن افشاں آپا اور مینی آیا آئیں تو اس نے بہت معصوم سے انداز میں ماں بہنوں کو مخاطب کیا قدل

''آپ اوگول نے ایک بار میری شادی کا ذکر کیااور پھریہ تذکرہ ہی بھول کئے ۔جانتے ہیں تا' میں کتنا شرمیلا ہوں۔ اس دن سے انتظار کردہا ہوں کہ دوبارہ بیدذکر چھیڑی تومیں انی پیندیتاؤں۔'' مید در جھے پہلے ہی بیا تھا کہ یہ کسی از کی کے چکر میں ہے۔'' مینی آیا کا صدے سے براحال تھا۔ شریف اور مدہ دی ایران خیری کسی از کی کون کی لوگائی کمان کم

معضوم سابھائی خودی کسی لڑی کو پہند کر لے گائی کم از کم یہ بات ان کی برداشت سے باہر تھی۔ ''تم اپنی پہند ہناؤ۔ ہم رشتہ لے جائیں گے۔''اماں نے برسکون اور ہو وار کسچے ہیں بیٹے کو مخاطب کیا۔ ''جی۔ میں بھی بی جاہتا ہوں کہ آپ لوگ جلد از جلد وہاں رشتہ لے جائیں کیوں کہ اس لڑی کا ایک بروبوزل آیا ہوا۔ یہ ہیں ہر گزنہیں جاہتا کہ اس کے کھر

والے کسی اور کوہال کردیں۔"

ور تمہارے ہفس میں کام کرتی ہے نا؟"افشال آپا

اخ یقین بھرے لیجے میں سوال کیا۔

ور کب سے بہند کرتے ہوا سے اور اسے دنوں سے

مربیات ہم سے کوں جھپائی؟"اس کے بچھ ہو گئے سے

مربیات ہم سے کول جھپائی؟"اس کے بچھ ہو گئے سے

مربیات ہم سے کول جھپائی؟"اس کے بچھ اس لڑکی کا

مربیات ہم سے کول جھپائی ؟"اس کے بچھ اس لڑکی کا

مربیات ہم سے کول جھپائی ؟" اس کے بچھے اس لڑکی کا

مربیات ہم سے کول جھپائی ۔ تم مجھے اس لڑکی کا

مربیات ہم سے کا بیا کہ اس کا بی رشتہ لے جاؤئی گی۔ "ممال کا وی

مربیات ہم سے مسکر اکر مال

مربیات ہم سے مسکر اکر مال

معرکی کا نام پا بناؤں گا تو مجھے دد جوتے تو نہیں رُکائیں گی۔" اماں جواب میں پچھ نہ بولی تھیں بس جبرانی سے بیٹے کو دیکھا۔

تحران مت ہوں اور کوئی اللہ گمان بھی ول میں نہ لائیں۔ کسی ایسی و بسی لڑکی کے مرتبیں بھیجوں گا آپ لوگوں کو الڑکی بہت بھولی بھالی ہے 'سید بھی سادی اور معصوم بھی۔ بس اے بات بات پررونا ....'

درمیں تجھے واقعی دوجوئے لگاؤں کی حارث! سیدھی طرح لڑکی کانام بتا۔ "کال نے اسے گھوراتھا۔ " آپ سب کی پیاری انبیہ "اور کون۔" وہ مسکرایا۔ "گر بانبیہ قبول ہے تواس رز ڈرائے بازی کی کیا ضرورت تھی؟" افشال آیائے۔ خوشی سے بے قابو مرورت بھی؟" افشال آیائے۔ خوشی سے بے قابو

کیا۔وہ محض سرتھجاکر مسکرادیا تھا۔ "اور تحجے کس نے بتایا کہ ہا سد کا کوئی اور رشتہ آیا ہواہے؟"امال کواچانک اس کیا راوبر پہلے کی گئی بات

میں وزبانیہ کی باتیں تو نہیں من سے اس روزبانیہ کی باتیں تو نہیں من ایس۔ اس کے جواب کا انظار کیے بتا امال نے ایک اور سوال داغا۔

و ال الم الكن الياغيرارادي طور بر موا- ميں تو آپ رونوں ہے جائے كا بوجھنے كيا تھا۔ " حارث نے جھٹ رضاحت دى۔ امال جمحہ لمحوں کے ليے خاموش ہو گئ اتھ.

Copied From 45 2015 فروري 2015

دوکهیں ایسانونہیں حارث ک*ه* توہانیه پر ترس کھا کر اس سے شادی پر راضی ہوا ہے۔"الاس نے سنجبرگ ے بوچھا۔

«فَافُورِ إِمَانِ! اب آبِ بل كي كهال تومت المارير». آپ کی تملی کے لیے بنارہا ہوں کہ بیر فیصلہ میں نے ا چھی طرح سوچ سمجھ کراور دل و دماغ کی آمادگی ہے، ساتھ کیا ہے۔"اس نے ماں کے ہاتھ تھام کر انہیں، یقین دلایا قال المال کی آنکھیں جھلسلا گئیں۔انہول نے بس بتہ بیٹے کی پیٹانی چوم لی۔

"الله عُفِي مداخوش رعفي ميرے يجے-" د امین امین-اب باقی باتنس بعد پر انھیار تھیں اور چلیں ہانیہ کے گھر۔" نینی آیا تو فورا" آٹھ کھڑی ہوئی

"إلى الوركيا- آج مم دونوں مبنيس الفاق \_\_ آسمی آئی ہیں توبس پھر چلے چلتے ہیں ہانیہ کے گھر۔ نیک کام میں در کیسی۔ چلیں ایاں اسمیں۔ "افتیال آیا بھی بین کی تھلید میں اٹھے کھیڑی ہو ئیں۔ بہنول کی اس درجه عجلت برحارث كوبنسي آلئي-

النبس اينابعد مير - يملي منصائي كادبا أور يجمه ميمل لا دو-خالی ان رشته الکنے تھوڑی جائیں گے۔"امال کی خوقتی کاعجیب بی عالم تھا۔

"جو تھم جناب کا۔" وہ منتے ہوئے اٹھے گیا۔ اور بارسارے مرطے موالیک جھیکتے میں ملے ہوئے بانیے کے بھائیوں نے خالہ زاد بھائی کو آشرف قبولیت بخن دی تھی۔ شروع میں توفیق بھائی نے چھ چکچاہٹ کامظاہرہ کیاتھا اور وہ یہ یقیتا " نازو بھابھی کی آ تھوں کے اشارے پر کررے معے کیکن الانے بنا ئسی لحاظ کے ان کی طبیعت صاف کردی۔ ''تم باربارا پئے سالے کے رشتے کا جو حوالہ دے رہے ہو ورا بناؤ۔ وہ میرے حارث کے باستک بھی ہے۔اس کے کرنوتوں کی وجہ سے جار جگہ تو اس کی مُنْكُنيانِ ثِونَى مِن مَنْ تَجِهُ تُوخُوفُ خِدا كُرُوتُوفِنَ ابرُا عِمالَى تَوْ

میں بیرسب کچھ حارث کی اُل ہونے کے تاتے نہیں كمه ربى - بھلے سے تم ہمیں انبیا كارشتہ نہ دد اليكن میں شنراد سے بھی ہانیہ کی شادی نہیں ہونے دوں گی۔ ہانیہ کی ماں زندہ شمیں تو کیا ہوا مس کی خالہ ابھی زندہ ہے'میرے ہوتے ہوئے گئی اس کے ساتھ زیادتی نہیں کر شکنا۔"

ایل کاجذباتی بن عروج به بخار ووكيسي باتنس مرتى بين أب خاله جان الجميس بانيه كے ليے حارث سے اچھااڑكا اور كمال سے ملے گا۔ جب تک کوئی اور رشته تهیں تھا ہم شنزاد کے پروپونل يرغور كررب تص ملين كوئي حتمي فيصله تونهيس كياتها تأ- آب بالكل مناسب وقت ير أكتي - جمعي ميه رشته

بخوشی قبول ہے۔" ہانید کے جھوٹے بھیانے انہیں مخاطب کیا تھا۔ مثمن بھیانے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ توفیق بھی کچھ شرمندہ سے نظر آئے اور جب نازو بھابھی نے تيوروب ، الكين المه كر مجه بات كرف كى كوستش کی توانہیں حیب کروانے کو فریضہ ان کے میاں نے ہی

والمح خاموش رمو نازو! جب جم تمنوں بھائيول نے فیصلہ کرلیا ہے تو تہارے بولنے کی کوئی مخبائش ں۔"اور تازو بھابھی واقعی ایک منٹ میں خاموش

'آلکے میں ہانیہ کے فائنل پیرز ہیں خالہ!اس کے بعد آب لوگ كوئي بھي ساسب تاريخ ركھ كرات رخصت كرواكرلے جاتيں۔"

توفیق کے الفاظ ہے الماں یر شادی مرگ طاری ہو گئی تھی اور ٹھیک دوماہ ہمیں دن بعید وہ بانیہ کو حارث کے سنگ رخصت کرواکر لے آئی تھیں۔

### 

ہانیہ کا گھبرایا ' بو کھلایا ما روپ حارث کے لیے نیا نہیں تھا۔ لیکن گھراہٹ وربو کھلاہٹ کے ساتھ آج اس كَاشرايا مشرايا ساروب انتاانو كهااور دلكش لك رما

2015 فروري 2015

باپ کی جگه پر مو آے۔ صرف اپنی بیوی کی باتوان بی

آگر جائے : بوجھتے ان کے ساتھ سے ظلم کررہے ہواور

تھیں۔اب شادی کے بعد المال اسے دھیرے دھیرے محمرك كام سكهارى تهيس وه بهت ول جمعى اورشوق ے الل سلے ساتھ بچن کے الموں میں حصہ لیتی عرب آج المال كسي رشته داركي عياديت كرفي تحيي-پیلی بار کھانا تیار کرسنے کی ذمہ داری صرف اور صرف ہائید کے کندھوں پر تھی۔ "بتائيس نا حارث أكيا بناؤل كلانے ميں مجھے تو کچه سمجه میں ہی تہیں آرہا۔"مسئلہ اتنا برطانہ تھا نیکن وه كافي يريشان لكبراي بهي-وواتن منفش كيول في روى مو- ووتين بياز كانو-اس میں دو تمن آنڈے جھینٹ لوادر مزیدار ساتاملیٹ بنالو-رولى من بازارے لے آول گا۔" حارث نے مسئله كافورى حل نكالا تفايه "آب ہے تومشورہ مانگنا کی نفنول ہے۔"وہ ذرا خفا ہوئی اور حارث کواس کابیہ نظگی بھرا انداز بھی بہت بعلالكاتفا د کیا کہیں گی خالہ جان پہلی بار مجھ اکبلی کو پچھ بنانا پڑا<sup>،</sup> تو آملیٹ بناکر کام جلالیا۔ کوئی ڈھنگ کی چیز بنائمیں حارث! "وه اپنے مسئلے میں ہی الجھی ہوئی تھی۔ وم چهایه بات ہے۔"حارث کو جیسے بات سمجھ میں أَكِي تقى -اسنة سملايا-" پھرلوں کرو چکن بریانی بنالو۔ چکن فریزر میں ہو گا در نه بتاؤیس مار کیٹ سے لار ناموں۔ "چکن برمانی-" بانیه نے تھوک نگلا۔ بانیہ جیسی نو آموز کک کوبریانی کانام سنتے ہی پسینہ آگیا تھا۔ ''پکٹ والی بنالویار! ترکب اس پر لکھی ہوگ۔'' حارث أس كي شكل د تلمه كرمستله بياكيا تقالب انہاں تھیک ہے ' بنالول گی۔ الیی مشکل بھی "اس نے جیے خود کو تسلی یی- حارث نے بت مشکل سے مسکرایٹ منبط کی تھی اور پھراس نے داِقعی چکن بریانی بنالی تھی۔ اہاں جب گھر آئمیں تو کھاتا بالكل تيار تقا-

تھاکہ حارث کااس برے نگاہی جٹانے کوول نہ جاہ رہا تھا۔ شایدوہ مشہور زمانہ محبت جو نکاح کے دو بولول کے ساتھ مشروط ہوتی ہے وہ اس کے ول میں بھی جنم لے چکی تھی۔ کیکن ل الوقت وہ محبت اور دار فتی کا اظهار کر كي باندي بو كفلامت من مزيد اضافه نه كرنا جابتنا تعل حارث جابتا تھا کہ سبسے پہلے ان وونوں کے درمیان اینائیت اور دوستی کارشته استوار موسوه باسید کی غير ضروري جھجك اور بوڭھلاہث ختم كرنا جاہتا تھا اور ائی اس کوشش میں وہ کامیاب رہا تھا۔ اس کے دوستانہ رویے سے ہانیہ کی جھبک میں خاطرخواہ کی ہوئی میں بلکہ شادی کے بعد ایک دن ہانیہ نے مسكرات بويه أاس بات كاعتراف بهي كياتفا " مجھے ہر گر اندازہ نہ تھا کہ آپ اتنے فرینڈلی اور ہنس کھ ہول کے۔ پہلے تو آپ مجھے بہت فشک مزاج اور سجیدہ ٹائب بندے لکتے تھے لیکن آپ تو بہت سوفٹ بھرکے مالک ہیں۔" " بجھے بھی ہرگز آندازہ نہ تھا کہ تم مسکرا کر بات كرت ہوئے اتن بہارى اور من موہنى لگوگى - بہلے تو بحث مهي رديني پر كريسة و يكها تفاس حارث أي د مکیه کر مسکرایا تھااور دہ بیاری سی لڑی اس ذراس بات پر ہی بری طرد ج شروائٹی تھی۔ "اچھا بچھے بتادیں کیہ کل تافس کے لیے آپ کے كون سے كيے إلى كروں كارشام كے كھانے كى تیاری کرول کی-"خارث کی جذبے لٹاتی نگاموں کے سامنے بیٹھنا ہانیہ کے لیے آسان نہ تھا۔اس نے جهث موضوع بدلاتفاب حارث مسكرات موئ افعا اور واردوب سے كيرك فكالخ لكا- بانيد ايك ذمه دار بوى ادر بهو بن کی بھرپور کو شش کررہی تھی۔حارث کو اس کی الیمی کویششوں پر ہنسی بھی آتی اور پیار بھی۔ كم يلوكان كاج مي وه خاصي انازي تهي بيما بعيال اس سے اور نیج کے تو درجنوں کام کروالیتی تھیں ، ليكن كريدر في لين والي ذمه داري مي كام بهي اس کے سیرونہ کرتیں اور کو کٹک تو اس سے بھی نہ کروا تی

" خوشبو ہتارہی ہے کہ بریانی بن ہے چلو بیٹا! جلدی

کڑے مراحل ہے گزررای ہے۔ آنسو اس کی
آنھوں نے نگلنے کوبے آب، ہوئے جارہ تھے۔
'' ابھا امال! یہ بتا میں نسرین! جی کے شوہر کی طبیعت
اب کیسی ہے۔ اسپتال سے کب ڈسچارج کیاا نہیں۔''
اس نے گفتگو کا موضوع بدلا تھا۔ امال مریض کی
طبیعت کا احوال دینے لگیں۔ ہائیہ نے اس مسلت
سے فائدہ اٹھا کر خود پر قابو پایا اور جس وقت وہ برتن
سمیٹ کر کجن میں گئی تو حارث مال کو جمائے بغیرنہ رہ

بیت و کیا تھا جو آپ دو یول تعریف کے بول دیش۔اتنا جھوٹا ساتو ول ہے اس کا۔"الی نے بغور بیٹے کو دیکھا • بھران کے لیوں پر مسکراہٹ بھیل گئی۔

"وہ میری بھانجی ہے۔ ماں اس کے بچین میں ہی رخصت ہوگئی۔اب اسے طریقہ سلیقہ سکھانا میری ذمہ داری ہے۔ ویسے اپنی بھانجی کی جمایت میں تمہارا بولنا مجھے اچھالگاہے۔"آباں نے مسکراکراسے مخاطب

" '" آپ کی بھانجی اتفاق ہے میری بیوی بھی ہے۔" ماں کے انداز پر اسے ہنسی ٹائنی تھی۔ اماں بھی محظوظ '' ن مصر مسکنڈ یہ

الماں واقعی آئی بھائی کو جی جان ہے جاہتی تھیں۔
لیکن اسے طریقہ سلیقہ سکھانے کی کوشش میں معمولی
سا سمجھو آبھی نہ کرتی تھیں۔ جہاں غلطی ہوتی تبریلا
فوک ویتیں۔ ایسے میں حارث بغور ہانیہ کے آثر ات
ویکھا۔ خوالت اور خفت ہے۔ اس کا براحال ہو رہا ہوتا۔
حارث کو لگنا کہ وہ اب روئی کہ تب کیکن بہت جنن کر
کے وہ اپنے آنسو کنٹرول کرتی گئے۔ اپنی حساس طبیعت
یوی کے یہ بن روئے آنسو حارث کو آپنول پر گرتے
میں ہوتے۔

وہ جانتا تھا کہ شادی ہے پہلے ہائیہ اماں کے پاس محض اس لیے آتی تھی کہ ا۔ پٹے کھروالوں کے خلاف جو چھوٹے چھوٹے شکوے شایت اس کے دل میں جمع ہوتے 'وہ انہیں اماں کو سنا کراپنے دل کا غبار نکال لیتی تھی۔ شادی کے بعد رونے کے لیے اسے اماں کا کندھا سے دسترخوان لگاؤ۔ بست بھوک کئی ہے۔ میں ہاتھ منہ دھوکر آتی ہوں۔ "الی نے چادرا ہار کر بنہ کی۔ "جی خاا۔ جان!میں بس دسترخوان لگائی رہی ہوں۔ "ہانی نے مستعدی سے جواب دیا تھااور بہتری خوشبو وائی بر بانی جب دسترخوان پر رکھی گئی تو اماں اور حارث نے "بنی نگاہ بریانی پر ڈائی اور دو سری ہانیہ کے چرے برے

چرے ہر۔
''جاول کھلے کھلے نہیں رہے۔'' وش میں نکالے
گئے جاول والنعی آپس میں محتم گنفالگ رہے تھے۔ یہ
بریانی سے زیادہ محجزی لگ رہی تھی۔ ہانیہ نے دھیرے
سے بریانی کی پہلی برائی خودہی گنوادی۔

'' کھلے گیلے نہیں ہیں تو کوئی خاص مرجھائے ہوئے بھی نہیں ہیں۔ اور ذا گفتہ تو زبردست ہے۔'' حاریث نے پہلا نوالی لے کروس کی حوصلہ افزائی کرتاجا ہی تھی' اور اتنی سی بات من کر ہی ہانیہ کے چرے پر رونق آئی۔

''تعریف، میں مبالغے ہے کام مت لوحارث!ورنہ ہانیہ کی کوکنگ میں مزید بهتری نہیں آئے گ۔''امال بیٹے کو ٹوکے بنانہ رہ یا نئی۔حارث کو ہر گزاندازہ نہ تھا' کہ امال اچانک یوں بول پڑیں گی۔وہ دافعی چند کموں کے لیے خام وش ساہوگیا۔

"بریانی او خوشبو واقعی انجھی ہے بیٹا الیکن اس میں تہمارا کوئی کمال نہیں۔ کمال پکٹ کے مسالے کا سے۔ چاول بوائل کرتے وقت تہمیں معمولی کی کسر رضی چاہیے ہیں۔ وہ کسردم تلفنے کے وقت برابر ہوجاتی۔ تم نے چاول زیادہ ابال لیے ہیں لیے تہ بالک نے بائد دم پر چاول تمان کھل کرٹوٹ گئے۔ بہلی یا ۔ بالک ہے اباد دم پر چاول کھل کرٹوٹ گئے۔ بہلی یا ۔ بالک ہے اباد وجاتا ہے۔ انجی بار اس چیز کا دھیان منائی ہے اباد ہوجاتا ہے۔ انجی بار اس چیز کا دھیان کیا تھا۔ کیا تھا۔ انگی میں مخاطب کیا تھا۔ لیکن دہ بری طرح شرمندہ ہوگئی تھی۔ لیکن دہ بری طرح شرمندہ ہوگئی تھی۔ ان ان خالہ جان!" اس نے اسے انتہاں رکھوں کی خالہ جان!" اس نے اسے انتہاں رکھوں کی خالہ جان!" اس نے اسے انتہاں رکھوں کی خالہ جان!" اس نے اس نے اس نے انتہاں رکھوں کی خالہ جان!" اس نے اس نے انتہاں رکھوں کی خالہ جان!" اس نے اس نے انتہاں رکھوں کی خالہ جان!" اس نے انتہاں کی خالہ جان!" اس نے انتہاں انتہاں کو انتہاں کی خالہ جان!" اس نے انتہاں رکھوں کی خالہ جان!" اس نے انتہاں رکھوں کی خالہ جان!" اس نے انتہاں انتہاں کی خالہ جان!" اس نے انتہاں کی خالہ کی خالہ جان!" اس نے انتہاں کی خالہ کی خالہ

دد آئند؛ خیال رکھوں گی خالہ جان!" اس نے مرے مرے ۔ لہج میں بقین دلایا۔ حارث بغوراس کے چہرے کے ناٹرات دیکھنے میں مصروف تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی حساس طبیعت بیوی اس دفت ضبط کے

المناسطاع فروري 2015 49 Copied From 49 2015

میسرنہ تھا کیو کہ اکثرو بیشترات امال کی باتوں پر ہی روتا آیا تھا۔ اگر بنہ اس نے مجھی حارث سے اس بارے میں ایک لفظ تک نہ کما تھا لیکن اس کے چرے کے آٹر ایت اس کے مل کاحال بتاجاتے۔

"تھوڑی می تورعایت دے دیا کریں۔ آخر بھانجی ہے آپ کی۔ آہستہ آہستہ سارے کام سیکھ ہی جائے گی۔"

اس روز بھی جانے ہانیہ سے کیا گر بردہوئی تھی کہ الماں نے اے بورے آدھے کھنٹے کالیکچردے ڈالا۔وہ جی خالہ 'جی غالہ کرتی رہی تھی اور جب وہ منظر سے ہٹی تو حارث نے المال سے ''ہاتھ ہولا'' رکھنے کی استدعا کی ۔ تقریب

است جلدی سیجے لیے ہیں۔ جو تھوڑی بہت کرے وہ بہت جلدی سیجے لیے ہیں۔ جو تھوڑی بہت کرے وہ بھی دور ہو جائے گی۔ میں ہوں تااس کی رہنمائی کہ لیے۔ انہاں سے جواب دیا۔
لیے۔ "کمال نے کمال اظمینان سے جواب دیا۔
کوئی اور مال ہوتی تو ہوی کی جمایت پر بیٹے اور بہو سے بد طن ہوجاتی لیکن امال کو تو حارث کی باغیں من کر خوب ہی الفاف آیا تھا۔ ایکے روز عینی آیا آئیں توانسیں خوب ہی لاف آیا تھا۔ ایکے روز عینی آیا آئیں توانسیں میں مسکر اسکر اکر حارث کی باغیں بتائی تھیں۔
مدکمال شادی کرنے پر راضی نہ ہو آتھا۔ کہنا تھا، میں در آب ایسی کا پائی ہے صاحبزادے کی کہ انہ کو جس مجھ نے بھی کلول تو اس سے برداشت نہیں بھی سے ساجزادے کی کہ انہ کو کہ بی کو سیجھ نے بھی کلول تو اس سے برداشت نہیں بھی سیجھ نے بھی کلول تو اس سے برداشت نہیں

امان بھانجی کے لیے بیٹے کی محبت و کھے کر نہال ہوئے جاربی تھیں۔ حارث ہاند کے سنگ خوش تھا۔ اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اپنے انتخاب پر امان مطہئن اور مسور تھیں۔ یہ خوش اس وقت بھی ان کے لیجے ہے چھلک رہی تھی۔ 'نتو میں آپ سے یہ بی تو کہتی تھی کہ ایک بارہاند ہو گھر آلینے دیں۔ اس کا جادہ آپ کے بیٹے کے سرچر ٹھ کر بولے گا۔ آپ کو خوا مخوا خوا خدشے ستاتے تھے کہ حاربث صرف آپ کی ناراضی کے خوف سے اس رشتہ بر

راضی ہوا ہے۔ کبی کہتی تھیں 'بائید پر ترس کھا کر رضامندی دی ہے۔ جانے شادی کے بعد خوش دہ بائے گایا نہیں۔ میں اور انشال دونوں ہی آپ کو شمجھاتے تھے کہ سارے خدشے ذہن سے جھلک ڈالیں۔ ہائیہ ماشا اللہ الیں پراری اور من موہنی لڑک ہے کہ حارث کے دل پر رائج کرے گی اور دیکھ لیں ' کننی جلدی ہماری چین کوئی پوری ہوئی۔ "عینی آپا مسکراتے ہوئے الی سے مخاطب تھیں۔

و من الله كالا كه لا كه شكر ب ميرا انتخاب درست البت بهوا - ميري بانيه كر كرف سي تو گهر ميس اجالاسا بمحر كميا ب " امال كر ليج ميس بانيه كر كيد ب شحاشا بيا رازر آيا تھا۔

"أيك منك امال! كيا خيال ہے ميں ہانيے كو بھى بلالوں - محبت كے غائبانہ اذہمار كے بجائے يہ تعريفيں اس كے منہ بر كرڈاليں - خوش ہوجائے كى وہ بھى۔" حارث نے مشكراكرال كو مخاطب كيا۔

''یہ لڑکا تو ہاؤلوں جیسی اتیں کرنے لگا ہے۔ سمجھتا ہے' میں ہانیہ کے منہ بر اس کی تعریف نہیں کرتی۔'' امال اس بار تھوڑی ہی خفاہ وہی گئی تھیں۔

''ہانیہ کی تعریف امال کیوں کریں۔ اب یہ ذمہ داری تم برعا کد ہوتی ہے۔ ''عینی آیانے شرارت سے اس کاکان تھنجا تھا۔

وہ معندی سانس کے کررہ گیا۔ انہیں کیا تا ناکہ وہ تو یہ خصندی سانس کے بودے سے ہوئی تھی۔ جب ذرا سا تو چھوئی موئی کے بودے سے ہوئی تھی۔ جب ذرا سا دوا نئک ہونے لگتا زوجہ محترمہ پر شرم اور گھراہت طاری ہونے لگتی۔ دہ بلائے۔ چند ہی دنوں میں ہانیہ سے جانش محبت کی یہ شد تیں ہانیہ بے بخاشا محبت کرنے لگا تھا، کیمن محبت کی یہ شد تیں ہانیہ بر عیاں کرنے کے بحائے فی الحال تو وہ اس سے دوستانہ اور بے شکلفا نا تعلق قائم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا تھا۔ حارث کی خواہش تھی کہ ہائیہ یہ حقیقت تعلیم کرے کہ عارف صرف اس کا شوہر ہی خواہش تھی کہ ہائیہ یہ نہیں بلکہ قائل اعتبار اور مخلص دوست بھی ہے۔ وہ ہیں بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ ذالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ دالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ دالے لیکن شاید ہانیہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ دواہ سے بات حارث سے بلا جھ کے کہ دواہ سے بات حارث سے بلا جھ کے کہ دواہ ہم بات حارث سے بلا جھ کے کہ دواہ سے بات حارث سے بلا جھ کے کہ دواہ سے بات حارث سے بات

کروے کہ وہ ہانیہ کی دلی کیفیات سے بخوبی آگاہ ہے۔
اس کی خواہش ہے کہ ہانیہ اسے صرف آبال کا ہمٹانہ
سمجھے بلکہ اپناشوہراور اپنا قابل اعتاد دوست بھی سمجھے
شادی کے بعد آنسو بمانے کے لیے اسے خالہ کا کندھا
میسر نہیں تو کیا ہوا خالہ کا بمٹا وہ بجواب اس کا شریک
حیات ہے۔

# # #

ال عینی آیا کے سسر کی عیادت کو گئی تھیں۔ انہوں نے حارث کو آفس فون کرکے گھرجلد آنے کی میں ک

آس نے جداز جلد آفس کے کام نمٹائے تھے گھر باس سے چھٹی لے کر گھر کی راہ لی۔ بانید کچن میں مصروف تھی۔ حسب توقع وہ حارث کو دیکھ کر جران

ہوئی۔ ''آج آپاتی جلدی آگئے۔ خبریت توہے؟''اس نے استفسار کیا۔

"دال نے فون کرکے کہاتھامیری ہوگھربراکلی ہور موری ہے ، فورا "اس کے پاس پہنچو۔ میں نے حکم کی فوری تغییل کی اوردوڑا جلا آیا۔" حارث نے ملفتگی ہے مسکراتے ہوئے جواب حارث نے ملفتگی ہے مسکراتے ہوئے جواب

حارث نے شکفتگی ہے مسلمراتے ہوئے جواب دیا۔ مانیہ بھی مسکراوی تھی کیکن اس کی آنکھوں نے اس مسکر اہٹ کاساتھ نہ دیا تھا۔ حارث کو آج بھی وہ بہت بجھی بجھی اور پڑمردہ کئی تھی۔

ودتم جلدی جلدی ایسے گجن کے کام سمیٹواور بیٹر روم میں آؤ۔ میں تمہاراا نظار کررہا ہوں۔"

روم من روی ہے مخاطب کریا کین سے چلا حارث اسے نری ہے مخاطب کریا کین سے چلا گیا۔ پندیرہ میں منٹ بعدوہ جائے کا کپ کیے بندروم

میں آئی ھی۔ "پہ لیجئے جائے اسک ختم ہو گئے۔ آج خالی جائے ہر گزارا کرتا ہڑے۔ گا۔" وہ جائے کا کپ سائیڈ میمل بررکھ کر پھرجانے کے لیے مڑی تھی۔ "میم کمال جارہی ہو۔ یہاں آؤ بیٹھومیرے پاس۔"

مارث نے اسے بکار اتھا۔ مارث نے اسے بکار اتھا۔ اہمی اسے بر رتبہ دیے پر تیار نہ تھی۔
وہ کئی وزی سے نوٹ کر رہا تھا کہ ہانیہ بہت جب
حب اور کھ بی کھوئی ہی ہے۔ حارث جعوثی جھوٹی ہوائی اس
کھر میں اسے کوئی برطامسکلہ نہ تھا لیکن چھوٹی جھوٹی اب
شار ہا تمیں آسٹی ہو کر اسے پربشان کر رہی تھیں اور
اصل مسکلہ ہی ہے تھا کہ وہ سے باتمیں کسی سے نہ کہتی
تھی۔

ال گھر کے کاموں میں اس کی چھوٹی ہی کی جائے والی غلطی بِظَرانداز کرنے پر تیار نہ تھیں۔اس روز بھی ہانیہ وودھ کی بیملی چو لیے پر رکھ کر بھول گئے۔ بھول چوک انسان سے ہی ہوتی ہے گراماں نے اسے پندرہ منٹ کالیکچردے ڈالا تھا۔

"رزق کی قدر کرنی جاہے بیٹا!کل تم گوشت کی ہاتھ ی چو۔ لیے پر رکھ کر بھول گئیں۔ آج سیر بھر دودھ اللہ دیا۔ اور میں دیکھ ربی ہوں کہ آج کل تم افتحال کی البحدی اور بریشان ہو گوئی مسئلہ ہے تو بچھے بتاؤ ہائی۔ '' ایک لیے سے لیکھڑ کے اختمام پر امال نے قدرے نہم لیج میں استفسار کیا تھا۔

دو کوئی مسئلہ نہیں ہے خالہ جان! ہانیہ نے پکیں جو پک جو ہے۔ مسئلہ سے دیکھ کرئی رہ گیا۔ اس لیے است مارٹ بس اسے دیکھ کرئی رہ گیا۔ اس لیے است کو پھر رہی رہ گیا۔ اس لیے است کو پھر رہی ہو گیا۔ اس کو اندازہ نہ تھا۔ کہ وہ گئی زودر ہج اور حساس ہے۔ کیا اہاں کو اندازہ نہ تھا۔ کہ وہ گئی زودر ہج اور حساس ہے۔ اس کی آنکھوں میں آنہوں ان نور کار میں آنہوں اس کی آنکھوں ہوں تھا۔ پر است ہو یا تھا اور رہاں اہاں صبح شام کسی نہ کسی بات پر است ہو یا تھا اور رہاں اہاں کی نیت برائی نہ تھی۔ وہ اسے ممل گر ہمتن کے روب میں دیکھنے کی تھی۔ وہ اسے ممل گر ہمتن کے روب میں دیکھنے کی متن حریر از جان بھا تجی کی حریر از جان بھا تجی کی حریر از جان بھا تجی کی بیت ہو تھی۔ وہ اسے ممل گر ہمتن کے روب میں دیکھنے کی متن حریر از جان بھا تجی کی بیت متن کو تو پیش نظر رکھنا چا ہیے تھانا۔ پر بید متن کو تو پیش نظر رکھنا چا ہیے تھانا۔ پر بید بیت اہاں کو کون سمجھا آ۔

ہاں یہ بات ہانیہ کو سمجھائی جاسکتی تھی اور مارہ شہیر ہی جاہ رہاتھا کہ کوئی مناسب موقع میسر آئے تو وہ ہانیہ کو بہت ہار اور رسانیت سے اس حقیقت سے آگاہ

Copied From 5

المامه شعاع فروري 15 2015

" سنک برتنوں سے بھرابرا ہے حارث! برتن دھونے جاری ہوں آپ، کو کچھ اور چاہیے تو بتا تیں۔ نمکو لادوں؟"اسنے علت بھرے انداز میں پوچھاتھا۔ "مجھے تمہارا کچھ دفت چاہیے۔عنایت کرددگ۔" حارث اس بار قدیدے خفاہوا تھا۔ بانیہ اس کے انداز پر

حارت بن باربدارے طاہو بھا۔ ہمیہ اسے مداربر حیران تو ہوئی تھی مرخاموشی ہے بیڈ کے سرے پر ٹک گئی۔ حارث چند کموں تک اسے خاموشی ہے دیکھا رہا۔

مراحی است المحالی کرنے کا تنہیں سب سے برطا نقصان کیا ہوا ہے است شادی کرنے کا تنہیں سب سے برطا نقصان کیا ہوا ہے ؟ " کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حارث نے استفسار کیا تھا۔ وہ تو پہلے ہی اس کے انداز پر حیران ہورہی تھی ہے بات من کر مزید حیران ہورہی تھی ہے بات من کر مزید حیران ہوگئی ۔۔

"آپ کیا کہنا جاہ رہے ہیں حارث؟" اس نے حران نگاہیں حارث بڑگاڑ کر پوچھاتھا۔

مران نگاہیں حارث بہتے ہم اپنا ہردکھ سکھ یہاں الب سے اگر کمہ دیا کرتی تھیں۔ شادی کے نتیج میں بھانجی' خالہ کا رشتہ استوار خالہ کا رشتہ استوار ہوگیا اور ساس بہو کا رشتہ استوار ہوگیا۔اور یہ اس شادی کاسب سے برط نقصان ہے۔ "

ہوگیا۔اور بہاس شادی کاسب سے برط نقصان ہے۔" حارث نے گھری سانس اندر کھینچتے ہوئے اسے مخاطب کیاتھا۔

" آپ یہ کمنا اور ہے ہیں کہ بی خالہ کی بھانجی شیں رہی بلکبہ ب بسویر نگو ہے۔"

" در نمیں نمیں ہر گزنہیں۔ میں سمہیں بالکل دوش نمیں دے رہا۔ بیرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ سمہیں ایسا لگنے لگاہے کہ امال اب تمہماری خالہ نمیں بلکہ صرف ایک ساس بن کررہ گئی ہیں۔" حارث نے وضاحت دی۔

"یا نمیں آپ کیا کہنا جاہ رہے ہیں۔" ہانیہ نے یہ جارگ سے اسے دیکھا۔اس کی آٹکھیں ڈبڈہا گئ تھیں۔

"آج ان آنسوؤل کو بہنے سے مت روکو ہانیہ! اینے جی کاسارابو جو میرے سامنے ہلکا کرلو۔ بنا جھنجکے تم اپنی مرفیانگ مجھ سے شیئر کرسکتی ہو۔ بلیومی! میں امال

کو کچھ نہ بتاؤں گا۔ "بات کے آخر میں وہ مسکرایا تھا۔ "خالہ کا یہاں کیا ذکر؟" ہانیہ کے آنسوؤں میں روانی آگئی تھی۔

"خالہ کا ذکر کے بنائی کا بوتھ کیے لیکا ہوگا ڈیر وا کف!"حارث اٹھ کرڈرلینک بیل تک گیاتھا۔ نشو کا ڈیا اٹھا کر ہانیہ کے پاس رکھا اور پھراس کے بالکل برابرٹس بیٹھ گیا۔

المعربی التا ہوں ہانیہ! الل شہارے ساتھ اکثر الموری کے کاموں میں ابھی پوری طرح ایکسپرٹ تہیں ہوئی۔ آہستہ آہستہ تم سب کاموں میں ابھی پوری طرح ایکسپرٹ تہیں ہوئیں۔ آہستہ آہستہ تم سب کاموں میں ماہر بوجاد کی لیکن الماں فی الحال تہماری سما میں علمی بھی نظرانداز کرنے پر ڈس ہارٹ ہوجاتی سہ بھینا" ان کے اس رویے پر ڈس ہارٹ ہوجاتی المال کو سمجھا چکا ہوں لیکن المال کو سمجھا چکا ہوں لیکن المال میں بہو سمجھتیں تو بھی رعایت دہی نا۔ وہ تو روز اول سے شہیں بیٹی سمجھتی ہیں۔ وہ بھی جس کی اپنی مال اس کے محمد موں پر کے بیوں میں اللہ کو بیاری ہوگئی اور اب اسے طریقہ کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر کے بیوں میں اللہ کو بیاری ہوگئی اور اب اسے طریقہ کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر کے بیوں میں اللہ کو بیاری بیٹھ بیچھے نہماری بہت تعریفیں ما کہ جس کرتی ہیں۔ وہ تمہاری بیٹھ بیچھے نہماری بہت تعریفیں اس کے کندھوں بر ایک کرتی ہیں۔ وہ تمہاری بیٹھ بیچھے نہماری بہت تعریفیں میں۔ وہ تمہاری بیٹھ بیچھے نہمارے آنے سے گھر

وہ بات کرتے کرتے رکا تھا۔ یک دم خیال آیا تھا کہ

میر افت امال کی صفائیاں پیش کرنے کا شمیں ہے۔ ان

القوں کے بعد تو شاید ہانیہ شرمندگی کے مارے امال کے

الفاف ایک لفظ بھی نہ بول سکتی جبکہ حارث چاہتا تھا کہ

الماف ایک لفظ بھی نہ بول سکتی جبکہ حارث چاہتا تھا کہ

ادہ اپنے ول میں جمع چھوٹی سے جبہ وٹی شکایت مرطرح

ادہ اپنے ول میں جمع چھوٹی سے جبہ وٹی شکایت مرطرح

ادہ سمجھانے کا

ادہ شکوے کا کھل کر اظہار کردے یہ سمجھانے کا

انہیں مننے کا موقع تھا۔ واحد طرایانہ جس سے ہائیہ سکے

انہیں مننے کا موقع تھا۔ واحد طرایانہ جس سے ہائیہ سکے

انگی کا بوجھ بلکا ہو سکتا تھا۔

و د تنہ س بتا ہے عینی آبااور افٹان آباجب بھی میکے آتی میں کمال کے سامنے اپنہ سسرال والوں کی ابھیروں ڈھیر پرائیاں کرکے اپنے جی کا بوجھ ہلکا کرکے وائیس اپنے گھر کی راہ لیتی ہیں۔ تبھوٹے برے مسئلے ہر

Copied From Web 52 2015 فروري Copied From Web

میرے تووجم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آپ کسی دباؤیس آگر مجھ سے شادی پر راضی ہوئے ہیں۔ حالا نکہ مجھے یہ
بات بہت بہلے سمجھ لینی چاہیے تھی۔ آپ بہلے دن
سے میرے ساتھ ددستانہ لعنق استوار کرنے کی
وحش کرتے رہے ۔وہ تی دوئی کا راگ الاسے
رہے اور میں آپ کی موبت وار فتلی اور النفات کو
جھے کسی ناسمجھ اور کم عقل ددست کی طرح ٹریٹ
مجھے کسی ناسمجھ اور کم عقل ددست کی طرح ٹریٹ
کرتے رہے۔ میں خود کو سلمئن کرنے کے کیے لاکھ
توجیحات دیں نہیں پھر میری ساری خوش فنمیوں کا
فاتمہ ہوگیا۔ میں نے آپ کو فول کی یا میں سن لیں۔
فاتمہ ہوگیا۔ میں نے آپ کو زندگی میں شامل کی گئے۔ یہ
اندازہ ہی نہیں لگا سے ہو اور میں مبتل کر گیا آپ اس کا
اندازہ ہی نہیں لگا سے ہو اچھا تھا میرے بھائی
دوکوڑی کی ہو کر رہ گئی۔ اس سے تواجھا تھا میرے بھائی
دوکوڑی کی ہو کر رہ گئی۔ اس سے تواجھا تھا میرے بھائی
دوکوڑی کی ہو کر رہ گئی۔ اس سے تواجھا تھا میرے بھائی

''اس سے آمے ایک لفظ نہیں۔''حارث نے ہوئے تحاشا خفا ہوتے ہوئے اس کی بات کائی۔ دہ جب تو ہو گئی مگر آنسواب بھی مسلسل اس کے گال بھگور ہے خصے حارث نے ممراسرانس اندر کھینجا تھا۔ صورت حال اس کی توقع کے بالکلی برعکس نکلی تھی۔

روساحت کو قبول کروگی ہی یا نہیں کیکن اب تہمیں وضاحت کو قبول کروگی ہی یا نہیں کیکن اب تہمیں حیب ہو کرمیری بات سنتا ہوگی۔فار گاڈ سیک آنسو بھاتا بند کرو۔ یہ آنسو میرے ول پر کررہے ہیں۔'' حارث نے بے چارگی ہے اسے ، مخاطب کیا تھا۔

"مامنے تہمارا تام لیا تھا تو میں نے نورا" ہی انکار کرویا سامنے تہمارا تام لیا تھا تو میں نے فورا" ہی انکار کرویا تھا۔ جانتی ہو کیول؟" حارث نے پوچھا۔ ہانیہ نے آنسوؤں سے لبرر آنکھوں سے حارث کو دیکھا تھا مگر حارث کے سوال کا کوئی جواب نہ دوا تھا۔

''میرے انگار کی ایجہ تنمہارے یہ ہی آنسو تھے مسز!'' مُصندُی سانس بھرتے ہوئے حارث نے نُشوکے ڈیسے نشونکال کرہانیہ کو تھائے تھے۔ گھر میں ہوتے ہیں ہانیہ! بد تسمی سے تمہارے کے مل کوئی ایبا شخص نہیں جس کے سامنے تم اپنے ہی کا بوجھ ہاکا کر سکو۔ چھوٹی چھوٹی ہاتیں جع ہو کر تمہارے اندر کی گھٹوں کو بہت بردھادیں گی۔ میں جاہتا ہوں تم جھ پر مکمل اعتبار کرو۔ بھول جاؤ میں امال کا میٹا ہوں۔ امال سے یا بینی آیا وغیرہ سے جو بھی شکایت ہو ، تم ہلا جھگ۔ جھ سے ہر طرح کی بات کرسکتی ہو۔ مال آئندہ میں تمہاری آنکھوں میں گلائی ڈورے نہ دیکھوں۔ جانے جھپ چھپ چھپ کر کمال روٹی ہواور کتناروتی ہو۔ آئدہ صرف میرے کر کمال روٹی ہواور کتناروتی ہو۔ آئدہ صرف میرے کندھے پر مرد کھ کر آنسو ہمانے ہیں۔ مرف میرے کندھے پر مرد کھ کر آنسو ہمانے ہیں۔

مارٹ، نے اس کی ٹھوٹری پکڑ کراوپر کی۔ ہانیہ کا پہرہ آنسوؤں سے تر ہورہا تھا۔ حارث نے بہت پیارے، اس کے آنسو یو تھے تھے۔

"خالد جان سے بچھے ہر گر کوئی شکایت نہیں۔ ہیں انہیں خالہ کمہ کر تخاطب تو کرتی ہوں لیکن ہیں انہیں انہیں جات ہیں ہیں۔ ہیں انہیں جات ہیں ہیں۔ ہیں انہیں ہیں آپ ان در ہے جھے کیا ہمجھارہ ہیں۔ میرے بلے آیک لفظ تہیں برا۔ آگر میں جھپ جھپ کر روتی ہوں تو اس کی دجہ خالہ جان نہیں "آپ ہیں حارث! صرف اور صرف آپ۔ "دہ پھربری طرح روپڑی تھی۔ دہیں جارث کو تو جسے کرنٹ سانگا تھا۔ اس نے

' دمیں؟' حارث کو توجیئے کرنٹ سانگا تھا۔اس نے بے بھٹنی سے زوجہ محترمہ کودیکھا۔ دد محمد سیاست کے مصرفہ کو دیکھا۔

'جب مجھے پند شیں کرتے تھے تو خالہ جان کے دباؤ میں آگر شادی کی ہائی کیوں بھری۔ کیوں جر ژا ایک ان جاہا، شتہ؟''وہ روتے ہو چھر رہی تھی۔ ''تم سے کس نے کہا یہ سب؟'' حارث سٹیٹا گیا تھا۔

''میں نے خود سنی تھیں اس روز آپ لوگوں کی ہاتمن مینی آپا کمہ رہی تھیں کہ آپ نے محض خالہ جان کی تاراضی کے خوف سے بیر رشتہ جوڑا تھا۔ خالہ جان اور عینی آبا خوش ہورہے تھے کہ ان کا انتخاب درست، ٹابت ہوا اور آپ میرے سنگ خوش ہیں۔ جبکہ میں تو اس دن سے شاک کی حالت میں ہول۔

اہندشعاع فروری 2015 53 Sopied From

انیے نے رندھی ہوئی آوازیس اسے مخاطب کیا۔ وکیا کموں جو کہنے نگا تھا اس سے تم نے منع کردیا۔"

"جمعے بہلائیں مت حارث التی بوقوف اور کم عقل نہیں ہوں میں۔ "دہ چڑکر بولی تھی۔ "جب وقوف تو میں ہوں۔ شادی کے بعد سے اب تک اس کوشش میں لگا رہا کہ ہمارے در میان آیک

تك اس كوشش من لكا رماك بهارے درميان أيك ودستانه ساتعلق استوار ہوجائے تم مجھ پر اعتماد کرو۔ جھے تماری جھک حم ہو بائے۔اپنول کی ہر بات تم صرف میرے ساتھ شبئر کرو۔ میں سوچھا تھا ، اتماری زندگی میں برخلوص رائنوں کی کی رہی ہے۔ الميين شوجركوتم إيناسب سير خلوص ودست ان لو-اس کوشش کا نتیجہ بیہ نکلا کہ میں تم سے ڈھنگ سے اظهار محبت بھی نہ کرسکا اور اطمار محبت کر ہا بھی تو کیے۔ ذرا سا رومان کی ہونے لگنا تھا تو تمہارے چنرے ير موائيال اڑنے لكتي تھيں۔ ميں حيران مو تاتھا کہ میرے ول میں تمہارے ایج آئی بے تحاشامحیت اجانک کیسے پیدا ہوگئ کیکن میں اپنی محبت اور وار فتکی طاہر کرنے کے بجائے پہلے انڈر اسٹینڈنگ ڈیولپ كرف كى كوسش من تكاربا- بتاؤ ذرا! اس روع زمن ہے جھے سے برطا گھامڑاور کون ہوگا۔ اور جس کے لیے بیہ سب کھھ کیا "آج اس کی عدالت میں بیٹی بھکتنا پڑ گئی۔ اں معزز شخصیت ہے میری التمایں ہے کہ شک کی عَيْنُ الْمَارِ كُرْ صِرْفِ أَيْكِ بِارْ مِيرِي ٱلْمُصُولُ مِينَ جَهِأَتُكُ لے عاراب واقعی ان آنکھول میں محبت کا تھا تھیں مار تاسمندر نظر نہیں آرہاتو میں۔ ابھی ای وقت اسے ا بھے سے آئی اسپیٹلٹ کے اس لے کرجانے لگا

 ' کیچھلے کئی برسوں سے بیس تمہارے آیک ہی روپ سے واقف تھا۔ اور وہ روپ بیہ ہی رونے دھونے والا تھا۔ آیک روتی بسورتی لڑکی سے شادی کامیرا قطعا ''کوئی ارادہ نہ تھا۔''

و تو کسی نے من بوائنٹ پر تو مجبور نہیں کیا تھا آپ کو۔ یہ کرتے اُ قدیت شادی۔ "اس بار ہانیہ تنگ کر بولی تھی۔ ھاررف نے بہت مشکل سے آپی مشکر اہث ھنا کی۔

مراجع کوئی کن بوائنٹ پر مجبور کر بھی نہیں کرسکتا مسزا میں ذرا و کھری ٹائپ بندہ ہوں۔" عارث نے اسے باور کروایا تھا۔ ہانیہ نس اسے خفکی سے دیکھتی رہ

وجس طرح تم نے ہاری ہاتیں سن کریے کھٹراگر پھیلایا۔اس طرح ایک دن میں نے بھی اتفاق سے تہماری اور ایل کی ہاتیں سن کی تھیں۔وی دن تھا جب تم امال کر شنراد کے رشتے کے متعلق بتارہی تھیں۔اس روا تہمارے آنسومیری غیرت پر آزیانہ بن کر لگے۔ میرا بس نہ چل رہاتھا کہ میں شنراد کو شوٹ بن کر لگے۔ میرا بس نہ چل رہاتھا کہ میں شنراد کو شوٹ تھیں' لیکن میرے ایک ہار کے انگار کے بعد امال نے دوبارہ میرے سامنے تہمارا نام تک نہ لیا تھا جو کام جھ دوبارہ میرے سامنے تہمارا نام تک نہ لیا تھا جو کام جھ موگیا۔ تم اسے ہمدردی کا نام دے لویا فرمال برداری کا۔ سرحال میں نے آبال کو تہمارے کیے ہال کمہ دی کا۔ سرحال میں نے آبال کو تہمارے کیے ہال کمہ دی

"داری میں اسے کہ یہ صرف ہدردی کی فرمال برداری میں بجدری کانہ سمی مگریہ بمدردی کابندھن ہے نا۔ "ہانیہ کی بچکیاں بھرشروع ہوگئی تھیں۔
"ہاں نکاح سے بہلے تک یہ بی صورت طال تھی۔" طارت نے فراخ ولیسے سلیم کیا۔ "کی سے محبت بھی ہوگئی ہے۔" وہ روتے روتے ہول اسمی تھی۔ طارب ناب بھیج کراسے خفگی سے تکمارہا۔ اسمی تھی۔ طارب ناب بھیج کراسے خفگی سے تکمارہا۔ اسمی تھی۔ طارب ناب بھیج کراسے خفگی سے تکمارہا۔

Copied From V 54 2015 فروری Copied From V

"ہاں بتا انظر آگئ محبت یا واقعی چلیں کسی آئی کلینگ پر؟" عارث نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے یوچھاتھا۔

'' ورای نعریف بر توتم بیر بهوٹی بن جاتی تھیں۔ روانس جھاڑنے لگیا تو جانے کیا حال ہو یا تمہارا۔'' حارث اے ثنادی کے ابتدائی دن یا دولارہاتھا۔

''تونئی نومل دلہنوں کو شرم تو آتی ہی ہے تا'اس کا بیہ مطلب تھوڑی ہے کہ شوہرڈھنگ ہے اظہار محبت بھی نہ کریائے۔'' عارث اس شکوے پر بھرپور انداز میں مسکرایا تھ۔

دمیری دلین اب بھی نئی نویلی، یہ ہے۔وہ مطمئن رہے بہب اس کاشو ہراس سے محبت بھی کرے گااور اظہار محبت بھی۔ کموتو ایک غزل سناکر اظہار محبت کی شروعات کردنی؟"وہ شریر ہوا تھا۔

'' بانید کے ہونٹوں پر شرکیس س سکراہٹ بھیل گئی تھی۔

''شروع کیا نہیں اور ابھی ہے بس کردوں۔ پھر میرے خلاف ایک اور چارج شیٹ تیا رہوجائے گی۔'' دہ ہنا تھا۔ ہانیہ بھی جھنپ کرہنس پڑی۔

العلوشكرية آج بهم دونول كى غلط قهميول كا خاتمه الموال تم مجهدة بديمان تقيس اور مس سوج بيشاتها كه شايد تم امال كى باتول بر دسمر بربتى بول من سوچتا تفا جيسے تم ايخ كو والول كى چھولى چھولى باتوں بردل كرفته بوجاتى تقيس الى كى باتيں بھى تمہيس ديسے بى بريشان كرتى بى -"

"آپ بچے، بہت امپچور سمجھتے تھے حارث ابجے،
اپ گھروالوں کی جن چھوٹی چھوٹی باتوں پر رونا آ آ تھا ،
وہ بے شک آپ کے لیے معمولی ہوں کین بجھے ان
کے جن روبول کو مسلسل بھگٹنا پڑرہا تھا 'وہ سہنا کسی
بھی نار مل انسان کے لیے آسان نہیں تھا۔ میری
بھابھیاں مجھے «سرف ایک بوجھ تصور کرتی تھیں۔ ان

کے سردوسیاٹ رویوں کو سینے ہیں جب میں تھکنے لگتی اور یہاں خالہ کے پاس آگرا۔ پنے بی کا بوجھ ہلکا کرلتی۔
ماں باپ کے بعد میرا گھر بہرے لیے صرف ایک سرائے بن چکا تھا۔ اپنے ،ال گھر میں اجنبیوں اور مہمانوں کی طرح رہنا کتنا آنگیف دہ امر ہے اس کا اندازہ کوئی اور محض لگائی ہمیں سکتا۔" ہانیہ تھے میں بولی تھی۔ ایک تعیم سکتا۔" ہانیہ تھے میں بولی تھی۔

' حیلو' آیے تکلیف وہ ماضی کو بھول جاؤ۔ اللہ نے مجھ سا محبت کرنے والا شوم عطا کر کے کیا تمہاری ساری محرومیوں کا زالہ نہیں کردیا۔''

''آپ سے شادی کے بعد مجھے ماں جیسی خالہ کی شفقت بھری چھاوی ہمیشہ کے لیے میسر آگئی۔ میری اصل خوش نصیبی میہ ہے جاب!' ہانیہ نے اس بار مسکرا کر جمایا تھا۔

وتوجب ال جیسی خالہ تمہارے کسی کام میں اول کے انداز میں نقص نکالتی تھی تو تمہارے چرے پر بارہ کیوں بچنے لگتے ہے؟" حارث، کو بروقت یاد آیا تو پوچھ میشاتھا۔

"صرف اور صرف آپ کی دجہ ہے۔ خالہ جب بھی جھے پچھے اپنے سمجھانے لگتیں۔ آپ بچھے ایسے تکنگی باندھ کر گھورنے لگتے کہ خفت کے مارے میرا برا حال ہوجا آ۔ میں سوچتی تھی کہ آپ، اپنے دل میں مجھے بھو پڑ سمجھ رہے ہوں کے بیس مجھے اس لیے رونا آنے لگتا تھا۔"

وطوجی العنی کہ یہ قصور بھی میرے ہی کھاتے ہیں درج تھا۔"صدے اور افسوس سے حارث کا براحال ہونے لگا۔

" "غلط فنمی تھی حارث! اب، تو ختم ہو گئی تا۔ "ہانیہ نے اسے تسلی دی۔ حارث اسے مصنوعی خلکی ہے گھورنے لگاتھا۔

و کرتومت گوری۔ رامس! آئندہ آپ کے خلاف کوئی غلط منی دل میں المس! آئندہ آپ کے خلاف کوئی غلط منی دل میں المیس مالوں کی ۔ جو بھی بات ہوئی سب سے پہلے آپ سے شیئر کردل گی۔ آخر آپ میرے بہترین دوست

ی غزل یاد کرنے کی کوشش کردہاتھا ہو آج شب
اسے انی ہیوی کوسٹاکر ہا قائدہ اور بھرپور اظہار محبت کرنا
تھا۔ کیونکہ ہانیہ کا شکوہ ہم اتھا۔ اظہار کے بنا محبت
ادھوری تھی۔ اب اسے محبت بھی کرنی تھی اور ساتھ
ہی اس کا بھرپور طریقے نے اظہار بھی۔ ساتھ ہی یہ
اعتراف بھی کہ محبت کے بنا اس کی زندگی اوھوری تھی
بالکل ادھوری کیونکہ محبت ہی توزندگی ہے۔

. ادارہ خواتین ڈائِنسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیمخوبصورت ناول

惢

| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا |                        |                             |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------|
| قيت                                   | مصنف                   | كتاب كانام                  |
| 500/-                                 | آ مزدیاض               | مبياط ول                    |
| 750/-                                 | راحت جمبي              | ذروموسم                     |
| 500/-                                 | دخرانه تكادعد تاك      | زندگی اکسه روشنی            |
| 200/-                                 | دخراند <b>©</b> دعوبان | خوشبو كاكوني كمرشين         |
| 500/-                                 | شازيه چودهري           | شمردل کے دروازے             |
| 1 250/-                               | شازیه چودهري           | تبرے نام کی شہرے            |
| 450/-                                 | آحيم ذا                | دل ایک شهرجنوں              |
| \$ 500/-                              | فائز وافتخار           | آ ئيۇل)كاشېر                |
| 600/-                                 | فاكزوافقار             | بمول بملياں تيرى گلياں      |
| j 250/-                               | فائز وافتخار           | میملال دیدرنگ کا سالے       |
| 300/-                                 | فائز وافتخار           | يركليان به جويار ا          |
| 200/-                                 | 11111                  | عين سيم فورث                |
| 350/-                                 | آسيدرزا تي             | د <b>ل أے زمون</b> ر الا يا |
| 200/-                                 | آسيدرذاتي              | يحمرنا جائين خواب           |
| 250/-                                 | فوزيه بالتمين          | زخم کوشند ملی سے            |
| 200/-                                 | بشزى سعيد              | الماوك كاحياته              |

ناول منگوان نے کئے لئے تی کمائٹ ڈاکٹ تری 5-30/ روسیاہ منگوانے کا پید: مکتیدہ حمر الن ڈانجسٹ -37 اردد بالدارہ کرائی۔ فون نیم: 32216361 بھی توہں۔ "ہانیہ نے اسے مسکرا کر مخاطب کیا تھا۔ ''ہر گز نہیں۔ دوستی والی پیشکش محدود مدت کے لیے تھی۔ اب میں تمہارا شوہر ہوں۔ پہلے تم نے میرا دوستانہ روپ ویکھا تھا۔ اب میری محبول کی شد تمی بھی دیکھنی بڑیں گی اور آگر تم نے۔"

وسی سب کچھ و مکھ لول کی حارث! پہلے ذرا کجن د مکھ لول۔! غیر دھلے برتنوں کا انبار جمع ہے اور شام کے کھانے کے بھی کچھ بناتا ہے۔" ہانیہ بو کھلا کراٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ حارث نے اس کا ہاتھ بکڑ کر دوبارہ

البيضياس: ٹھایا تھا۔

اڑا دیتا ہے، جان من! پو کھلایا سا روپ میرے ہوش اڑا دیتا ہے، جان من! پانمیں چند ہی دنوں میں کبہا جادو کردیا مجھ بر۔ ہر دفت ہر گھڑی صرف تمہار۔۔ خیالوں میں ہی کھویا رہتا ہوں۔ "حارث کی مخبور اسج میں کی جانے والی سرگوشی اس کی وار فتکی 'ہانیہ اپنے دل کی دھڑ کن کو سنبھالنے میں ناکام ہوئے جارہ ی

دو جھے۔ آپ کی محبت کی صدافت ہر دل ہے۔ یقین آئیا ہے حارث الیکن دوستی والی پیشکش کی مرت تھوڑے درصے کے لیے اور برسھادیں پلیز۔" دہ دھیرے سے گویا ہوئی تھی۔ اس کی بلکوں کی لرزش اور گالوں پر بکھرتی لالی اس کی دلی کیفیت کا پا دے رہی تھی۔ حارث مخطوط انداز میں مسکرایا تھا۔ دمر و انداز میں جھیڑا۔ سے لواظمار محبت کی ابتدا ہے ہوئی!"اس نے است شرر انداز میں جھیڑا۔

دورآن کے لیے بیدی بہت ہے۔ بس میں اب کھا تا بنانے جاری ہوں۔ اور یک لخت اپناہا تھ اس کے ہاتھ سے چھڑاتی تیزی سے مرے سے باہر نکی تھی۔ حارث کے لیول پر دلکش مسکراہٹ بھر گئی۔ مال کی فرمان برداری کا کیا خوب صورت اور حسین انعام ملاتھ اسے۔ اس کا روال اروال اسے رب کا شکر گزار تھا۔ بست مظمئن انداز میں وہ بڈیر بھم دراز ہوگیا۔ بست مظمئن انداز میں وہ بڈیر بھم دراز ہوگیا۔ اب دو آن میں رومانی ۔

Copied From

المارشعار قروري 2015 201



رازی ۔ آ، ریزن دیا تھا یا ہذاق کیا تھا۔ ساتوں نفوس کو ورطہ جبرت میں ڈال دیا تھا۔ رہیعہ کو لگا اس نے کچھ غلط سنا ہے۔ ہالہ اور خولہ ایک دو سرے سے تصدیق کرنے گئیں۔ عباد اور نعمان کے قبقیمے بھوٹ بڑے تو ثانی کی موری بڑی زوردار تھی۔ لوفریت میں مبرون ناور نے سیٹسول کاطوفان مجادیا۔

نونیورٹی فیلزنے مل کروید نائن ڈے کے لیے
اسٹیل پروگرام بنایا تھا۔ اور قانی کے گھر میں آکھے
ہوکر سلیبویٹ کرنے کاپروگرام پچھلے سات دن سے
ان کے درمیان ذہر بحث تھا۔ سب سے زیادہ
ایکسائٹ منٹ اس دن کے حوالے سے وہ شرط تھی جس
میں آٹھوں دو توں نے مل کر طے کیا تھا کہ اس
وہ لنٹائن پر جس کوسب سے زیادہ مرخ گلاب بھولوں
کے گلد سے اور تھا کف ملیس کے وہ و نرہ وگا۔

اس شرط کے حوالے سے عباد اور تادر نے اپنی درجن کے حساب سے موبائل فون گرل فرینڈز کو تیار کرر کھا تھا۔ دونوں میں سے ہرایک کاوعوا تھا کہ زیادہ تحقیدہ حاصل کرے گا۔ دوسری طرف نعمان اور رہیعہ نے تو بہلے سے بھی آرڈر کرر کھے تھے۔ شرط جینئے کے لیے بچھلے دو او کی ساری جیب خرچی وہ اس ایڈوسنچ ر صرف کر چکے تھے۔ بھلا کسی کو کیا خرہوتی کہ پھول کر صرف کر چکے تھے۔ بھلا کسی کو کیا خرہوتی کہ پھول کسی نے دور خریدے ہیں۔ کسی نے دور اور ہالہ سرف بیدائش میں جڑواں نہ تھیں۔ ادھر خولہ اور ہالہ سرف بیدائش میں جڑواں نہ تھیں۔ عادات اور سوچ بھی میساں تھی دونوں نے بچھلے کئی دن عادات اور سوچ بھی میساں تھی دونوں نے بچھلے کئی دن عبی اور گھر بر ہی موجود قدرے بہتر حالت میں موجود بیں اور گھر بر ہی موجود قدرے بہتر حالت میں موجود

ڈیکوریشن پیس کووہدندائن کے دائے سے چیکے رہیرڈ میں سجاکروہ تحا گف تیار کیے ۔ ہے جن پر لکھے نام ان لوگوں کے تھے جن کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ یہاں کون می می آئی ڈی گئی آئی جو اصل بات جان سکتی چیٹنگ میں نمبرون ٹانی بھلا کمال پیچھے رہنے والی تھی۔ تمام موبا کل نیٹ در س کے تمام آلیں ایم ایس اور کال پیکیجز سے جنافائدہ اٹھا سکتی تھی اٹھایا ون دین رات چوگئی کے محادرے بر عمل کرتے ہوئے دین رات چوگئی کے محادرے بر عمل کرتے ہوئے

اتنے فرینڈ زبنا چکی تھی کہ اسے سوفیصد یقین تھاکہ اس کی سحر طراز ہاتوں میں گر فقار درستوں میں سے آگر نصف نے بھی گلاب کا ایک ایک، پھول بھیجاتووہ یقینا" شرط جیت جائے گ۔

کب اختے پاور فل ایونٹ ہر رازی نے ایک دن پہلے شریک ہونے سے معذرت کرلی۔

"الله سلی بو آررازی می ویلنشائن پارٹی میں آنے سے سے انکار کرسکتے ہو؟" ثانی نے آئی لی کر فتگی اور المجنبی کے انکار کرسکتے ہو؟" ثانی نے انکار کرسکتے ہو؟ ثانی مراہ رمضان کا فرض روزہ بنا کی عذر کے جھوڑ دے توبیہ س کر کسی واعظ کو بھی اتنی تنکیف نہ ہوگی جتنا ویلنشائن ڈے پر نہ آنے کا سن کر رازی کے گروب فرینڈزپر گزر رہی تھی۔
"میں جانتا ہوں یہ پارٹی میں آنے ہے کیوں انکار کر رہا ہے۔"
کر رہا ہے۔"
انعمان نے رازی کی مسلسل تاموشی پر تکتہ اٹھا یا۔
انعمان نے رازی کی مسلسل تاموشی پر تکتہ اٹھا یا۔
اندہ رازی کے بالکل سامنے ہمٹھا تھا اور باتی تمام دوست

ابنارشعاع فروری 2015 58

Copied From Web

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety





نعمان ابنی طرف ہے ہڑی ہے کی بات لایا تھا۔ مگر سمی نے اس کی اس بات کو اہم بت نہ دی۔ ''یا ر لاسٹ ٹائم دادد نے : کھے سربرا ترز کیا تھا۔ اس وونوں کے درمیان 'رازی کی خاموس اور سمان ۔۔۔

اچانک بختس پھیلانے برسب نے ایک ساتھ رازی

اچانک بختس پھیلانے برسب نے ایک ساتھ رازی

مرف ہے گرون گھاکر نعمان کی طرف موڑی

ار مجھے انہیں سربرائز رہنا ہے۔ بین تیرہ فروری کی سربرائز رہنا ہے۔ بین تیرہ فروری کی سورج

مرک کی طرف ہے گرون گھاکر نعمان کی طرف موڑی

مرک کی طرف ہے گرون گھاکر نعمان کی طرف موڑی

مرک کی طرف ہے گرون گھاک کے بین کہ اس کے بیاج میرا چرو کی گلاب کی چی بھی نہ کہ اس سے بہلے میرا چرو کی سے بہلے میرا چرو کی گلاب کی چی بھی ۔۔ یہ طلوع ہو تو میری دادد سب سے پہلے میرا چرو کی گلاب کی چی بھی نہ کہ اس سے بہلا تحفد ان کے کے اور بین کہ اس سے بہلا تحفد ان کے لیے اور بلنٹائن ڈے پر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ "

دونوں کے درمیان 'رازی کی خاموشی اور نعمان کے

رازی نے ویلنٹائن پارٹی میں شرکت کی جو وجہ ما نے بھی خوب تاک چ بتائی ہتی۔ وہ بلاشبہ سب کے لیے حیرت سے کم شہ دہ کیابتائی کہ سیلیبولیش تو ہ متھی۔ وہ بلانائن جیسا حسین و رومانوی دن جسے ظاہرا" سخے ہی۔ مگررازی کے بنااس ایک دھڑ کن رکھتے دو دلوں کے وصال کا دن کہا جاتا رازی نے نہ صرف خود وہا نہ سے۔ مگردہ پردہ شرم و حیا مددد و قبود سے مادرا غیرا خلاق میں میں ہے سرکتوں کے داو تی کا دن ہے اور منانے والے دہ جو کو قدرے ترمیم کے ماتھ گلدست میں سے نیادہ وعادل کا میں ہیں۔ ویلنٹائن کے بابت الی سوچ رکھ کر پروان چڑھئے ہوگا اور وعاوں کا خزانہ ان ہیں۔

وہلنٹائن کے بابت البی سوچ رکھ کر پروان چڑھنے والی نئی نسل کے لیے دادی اور پوتے کے مابین البی کسی سرگر ان کاہوتاباعث حیرت نہ ہو یاتوکیا ہو یا۔

وہ پارہ سفت طبیعت کی مالک تھی۔ سکون سے بیٹھنا اس کی سرشت میں نہ تھا۔ ماں باب کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث من بیند لا لف گزار نے کے باعث من بیند لا لف گزار نے کے تمام حق رکھتی تھی۔ عید شب برات اسے یاد ہونہ ہو نیوا ہر اور وہ لنٹائن ڈے براس کا جوش و خروش بیلی نیوا ہر اور وہ لنٹائن ڈے برای کا جوش و خروش بیلی ہو تا تھا۔ فادر ڈے بر ماما کو لفٹ کراتی تھی۔ برنس میں الجھے فادر اور دیلفیئرا کی ٹویشن میں معروف ماما کے لیے بھی بہت اور دیلفیئرا کی ٹویشن میں معروف ماما کے لیے بھی بہت ہوا کہ قال منہ سر ابیٹے روم بند کیے جیٹھی تھی۔ ماما کی تشویش بیاتھی۔ مواکہ عالی منہ سر ابیٹے روم بند کیے جیٹھی تھی۔ ماما کی تشویش بیاتھی۔

ہجا تھی۔ ''ہا! اس اسٹویڈ رازی نے سارا بروگرام خراب کردیا۔ وہلنا اس منائے گا اپنی دادد کے ساتھ ' کتنی اسٹویڈ ی بات لگتی ہے ہیں۔'' ثانی بھڑک رہی تھی۔رازی کی ترکت کاس کراہا کو بھی چرت ہوئی۔ وہلنشائن ڈے پر بو ڈھوں کاکیا گام۔ ''اس بقی نوس کو رہنے دو' ہیہ گنویں کے مینڈک نیہ خود خوش ہو۔ تے ہیں' نہ دو سرول کو ہونے دیے ہیں' تم

اني سيليبو<sup>يون</sup>ن كرو-"

المانے بھی خوب تاک چڑھا کررائے دنی کی۔اب وہ کیا بتاتی کہ سیلیبر بیٹن تو ہو تا ای تھی۔ دیگر احباب تو سخے ہی۔ مگر رازی کے بناس کادل کماں خوش ہو تا تھا؟ رازی نے نہ صرف خود وہ انتائی کی شکل تبدیل کردی تھی۔ بلکہ ان سب کو بھی منٹورہ دیا تھا کہ شرط کے انداز کو قدرے ترمیم کے ساتھ کلدستہ دیا بھی ایڈ کیا جائے جواس کیمول کے ساتھ گلدستہ دیا بھی ایڈ کیا جائے جواس ون سب سے زیادہ دعاؤں کاذخیرہ اکٹھا کرے گادہی و نر ہوگا اور دعاؤں کاخر اندان ہن رگول کے ایس ہے جہنیں ہوگا اور دعاؤں کاخرانہ ان ہن رگول کے ایس ہے جہنیں ہوگا اور دعاؤں کاخرانہ ان ہن رگول کے ایس ہے جہنیں ہم کھنڈ رات کمہ کرخود سے دور کردیتے ہیں۔

# # ## ##

"ميري دادو" تايا ابو كه ساتھ رہائش يذير جي-لاہور شفث ہوجانے کے بعد میرا ان سے کئی سالوں سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ بابا کب جاکران سے مل آتے تھے۔ بچھے کچھ خیر شیں۔ فیان پر ان کی مضاس بھری آداز دل کو احجی لگتی تھی۔ مگراتنی نہیں کہ روڑ ' دوڑا علا جاؤں۔ مگرلاسٹ امر داور دل کے ہاتھوں مجبور اپنے بوتے کا چرہ ایکھنے کے کیے جانگ جلی آئیں۔ انہیں ویلنٹائن کے بابت کھ خبر میں۔ وہ کوئی تحفہ یا بھول نہیں لائی تھیں۔ ہاں انفاق تھا کہ جب وہ میرے سامنے آئیں تو کیلنڈر پر چودہ فروری کھلکھلا اتھی تھی۔ میرے ہاتھوں میں تنح اکف کا ڈھیر تھا جو میرے فرہنڈ زے کیے تھا۔ مگروہ بوسہ جو میری پیشانی پر ان كيكياتے ہونٹوں نے دیا۔ بائے گاڈ دنیا كاكوئی تحفہ اس کس ہے قیمتی نہ تھا۔ کوئی سیلیبریش اس ایک Hug سے براے کرنہ تھی جو دادو کی تحیف بانہوں میں میں نے منائی۔ یوم وفا آگر مناتا ہے تو اس مقدس ر ستوں سے مناؤ سی خوشی یا: گے۔" رازی انہیں قائل کرنے، کے دریے تھا۔جن کے جرے کے زاویے قطعا" دیکھنے کے لاکش نہ ہے۔ وميرے خيال ميں رازن حميس تبليغي جماعت جوائن کرلنی جاہیے۔" تاور نے تمام ترکیکچر کو بھو تکوں سے اڑاتے ہوئے

الماله شعاع فروري 2015 60

۔۔فضول وفت منبائع کرنے کے بجائے اپنی اسٹڈی پر توجہ دد۔۔''

ماما ہیک وقت دونوں کواس نفنول موضوع ہے دور کرنے کی غرض سے گویا ہو تیں۔ بھلا جنہیں شاوی کی ابتدا ہے ہی مکھن میں ہے بال کی طرح نکال دیا تھا۔ آج اشنے سالوں بعد ان کا تذکر ہ چہ معنی دارنہ۔۔۔

# # #

"رازی! تم اب تک ایل ضد پر اڑے ہویار! صرف بانج گھٹے رہتے ہی وہلنٹائن ٹائم اسٹارٹ ہونے بین وہلنٹائن ٹائم اسٹارٹ ہونے بین وہلنٹائن ٹائم اسٹارٹ ہونے بین اور دن سربرائز وے وینا۔ ان کے لیے تو سارے دن ہی وہلنٹائن ہیں۔ 14 فروری کوخالع مت کوو" افی اس دن کے واک آؤٹ کے بعد آج می گرگروپ ڈسٹن ہیں شامل، وئی تھی اور سب کی طرح می سمجھانے کافریصندانجام دے دہی تھی۔

"وادو شیں جائتیں 4 فروری کیا ہے؟ میں تو جائیا ہول اور میں اپنا وہ لمنظائن ڈے شاندار بناتا جاہتا ہوں ۔"

''دادوسے کپٹ کر؟'' ہالہ نے اس کے انو کھے 'ٹوق پر چوٹ کرتے ہوئے ہات مکمل کی۔ اس کی بات پر منہ بسورتے سب کے قبیقیے نکل رائے۔ دورین منے سے اس کے سات سے میں میں سے

" آف کورس! کیا ہی منگ تمہارے گلاب کے کاغذی چھولوں میں ہوگی جنہ میری دادد کے ٹیج میں سے۔"

رازی اگر انهیں قائل نہیں کریارہا تھاتو یہ کوشش ان ساتوں کی بھی کامیاب نہ ہورہی تھی۔ ''بٹ رازی آاگر گربیڈ پرنٹس نہ ہوں تو پھر۔'' عباد کے سوال نے سب کو چو نکا دیا۔ دہ اب تک کے تمام مباحث میں محض خاموش تماشائی تھا۔ اس کی کشکش کا دھال کیا تھا۔ اب سامنے آیا تھا۔ ''سوواٹ الیسے رشتے بھی مرتے نہیں' زندگی میں نہیں ملے تو اس وہلنٹائن پر ایک کلی ان کی قبر پر رکھ اردفاگرے ہوئے مجھولوں میں نہیں یارو۔۱ان بررگوں میں بی ملے گ۔تمہارے قیمتی بھول کا حق دار ہرارا غیرہ نہیں ، بلکہ دہ ہیں جو تمہاری اصل تمہاری بیون ہیں۔ مجت سرگول بر نہیں 'اپنوں سے رابطوں میں ملتی ہے۔ مسلی ہوئی کلیوں کے تھے تمہیں کیا ملک دیا ہیں لطف دیں گے، جو ان ہو ڑھے لیوں سے نکلی دعا میں تمہیں دیں گے۔'' میں طنزو تحقیر کا اثر نہیں تھا۔وہ ابنی کے جارے تھا۔ کیونکہ وہ جانباتھا کہ یہ نسل نوموم کی ماند

# # #

ہوتی ہے۔جس سانچ میں ڈھالوڈ ھل ہی جاتی ہے۔

''یا! آپ، کے پیرنٹس کہاں ہیں؟'' ان کا مول اتناغیر متوقع تھا کہ ناشتے کی میز پر شاذو نادر ہی اکتھا ہوتے اس کے ماں' باپ کو حیرت زدہ کردیا۔ ثانی بنیسی موج مستی میں گمن لڑکی ہے ایسے استفسار کی امیر ہی کب تھی؟

"کیابات ہے۔ ثانی! تمہیں بھی رازی والا وائرس تو نہیں لگ گیا۔" "دونو بامال میں رقابیں حسید طرفان انفاد میشند روجیں ہے

''او نوماماً! میں توبس جسٹ فارانفار میشن بوچھ رہی۔'' تھی۔''

یاما جو را ازی والے قصے سے واقف تھیں۔ طنزیہ پولی تھیں۔ درروز اس سے میں سامات سے میں میں تاریخ

" " ثانی اسپ کے دادا ابو کا انقال ہو گیا ہے اور دادی ماں گاؤں میں رہتی ہیں اکبلی ۔ "

یلاے اچھی خاصی سوچ بچار کے بعد مخضر جواب دینے پر انی نے اجنبھے ''اکہا۔

" " " الله غریب قیمکی کو ساتھ رکھا ہوا ہے۔ انہی کے مسائل میں انجھی رہتی ہیں۔"

یابا کا ہر موال کا جواب دیتا ماہ کو احیما خاصا کھٹک رہا تھا۔ اوپر ہے پاپا کی جھکی نگاہیں مہلکی سی پشیمانی کا عکس اسیں عصہ دلانے کے لیے کافی تھا۔

"آپ آفس سے لیٹ ہورہے ہیں اور ٹانی

ابندشعاع فروری 61 2015 61 Copied From

کرنو جوان نسل کو ایک نئی جہت عطا کے۔ کاش وہ سامنے
آ باتواسے بتائے کہ ہمارے اولڈ ہو مزمیں بھی اس کے
لیے کوئی طخوائش نہیں۔ نہرار خود غلط نہیں ہوتے۔
انہیں منانے کا انداز اس کے سیجے یا غلط ہونے کا تعین
کر تاہے۔

کر تاہے۔ ''آج کے دن کاو نرکون ہے؟'' '''سگار آسکٹھ مو<u>ا</u>، والے و

رات گئے آکھے ہونے، والے دوستوں نے شرط کے حوالے سے دریافت کیا۔ نہ تو نعمان اور رہید نے فود ہی سے خریدے کیا گئے نہ تاور اور عبادی فیک فرینڈ زنے تحاکف کے انبار بھیجہ نہ ہالہ اور فولہ خود ہی سے بنائے گفٹ سامنے لا شمیں۔ پھر شرط خولہ خود ہی اور فرمونے کاکیاجواز؟

واگر تم لوگ دہ نشان محبت دیکھنے کی صلاحیت رکھتے ہوجو میری دادد نے ہو سوں کی صورت مجھے گفٹ کیے جی توبقینا "ونرمیں ہی ہوں۔" رازی نے اپنی ماتھے" گال' ناک' ٹھوڑی کو انگلی

راری کے آئی ماھے کال ماک معلور سے چھو کر تفاخر ہے کہا۔

د دنییں۔ اگر میراچرہ شہیں وہ خوشی و کھا سکتاہے جو میرے دادا' دادی کو آج کی صبح میرے ان کے پاس جاکر سلام پیش کرنے ہے حاصل ہوئی تو و نرمیں ہوں گلہ''

نا در کے لہجے میں تچی خوشی کی جھلک چھپائے نہ چھتی تھی۔

چیتی تھی۔ ''نہیں۔۔ وہ ایک بھولوں کاہار جو میں اپنے مرحوم دادا' داوی کی قبر پر چڑھا کر آیا ہوں۔ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا۔ شرط تو میں ہی جہتا ہوں۔''

عباد کومعلوم نہیں پھر کی قبرے سکون و محبت کو کون سے خزانے ملے نتھے کہ اس کا چبرہ سورج کی مانند دمک رہاتھا۔

دونتم نوگوں کے پاس صرف الفاظ ہیں جو نظر نہیں آتے ۔ لیکن دیکھو! میرے پاس ثبوت ہے کہ شرط میرے ہاتھ سے کہیں نہیں گئے۔" ربیعہ نے سو روپے کا مڑا تزابوسیدہ نوٹ سب کی نگاہوں کے سامنے اہرایا۔ سب بن کے جان گئے کہ رینا۔الیسال تواب کے لیے ایک بار درودیاک پڑھ لیا' سب سے ایسٹ والمنٹائن تمہاری ہی ہوگ۔" "الس انف رازی! تمہارالیکجراب میری برداشت سے باہر ہے۔"

فانی اس منے سبق پر اگ بگولہ ہو کر ایک بار بھر واک آؤٹ، کر گئی۔

"درازی! میرے دادا وادی ہمارے ساتھ ہی گھرے ایک روم بی رہتے ہیں۔ میں نے انہیں آخری بار کب سلام کیا تھا۔ مجھے تو یاد بھی نہیں۔ اصل میں ای ان سے زیارہ میل جول ر کھنا پسند نہیں کرتیں اور ابو نے بھی بھی اصرار نہیں گیا۔"

تاور ماحق کے زیرِ اثر آتے ہوئے ان کاذکر کریانہ گا۔

''تو دریس بات کی ہے۔اس وہلنشائن پر لیشن ڈواٹ!رازی نے فورا''حل پیش کیا۔ دور نے دیر کی میں جس کی است طور کیا ہے۔

"بٹ رازی امیری دہ در جن بھر گرل فرینڈز کادل ٹوٹ جائے گا۔ جن کے ساتھ میں نے کل ویلنشائن منانی ہے۔"

تعمان نے خانت ہے رانداز میں کہا۔ کیکن اس کی بات میں جی متفق ہونے کی جھلک کمتی تھی۔ ''ورجن کے قریب فیک فرینڈ زکے لیے تمہار ہے پاس ٹائم ہے۔ صرف چند منٹس رئیل رشتوں کے لیے نہیں نکال کتے۔اگر انہوں نے تم میں ابنی تربہت کے رنگ نہ افرے ہوتے تو آج تم رنگ رلیاں منافے کے لاکن نہ ہوتے۔''

یہ لیکچرداری کے شمیں ہالہ کے لبول سے نگا تھا۔ سب دم ساد بھے اس کی صورت دیکھنے لگے۔ رازی نے ہا قاعدہ تالیاں بجائیں۔ہالہ کی جزواں خولہ کیاسوچ رکھتی تھی۔ کہنا ضروری نہ تھا۔ دہ دونوں اور ان کی سوچ آیک دوسرے کاپر تو تھی۔

# # #

14 فردری کلینڈر کا ایک عام ساون 'کس من چلے' دل جلے' سرپھرے نے اسے ''محدوں کا دن ''بذا

المناسشعل فرورال 13 015 62

Copied From Web

چائے کا ایک کپ پلانے پر داوا نے بو تی کو انعام الفت ہے نوازاتھا۔

''ہمارے دادا دادی نہیں ہیں نگر آج تایا ابو اور *پھیچو کے لیے کیک اور کجے کے جاتے ہوئے ہم نے* محبت وروابط کو ایک، نیاموڑ دیا ہے۔ ہم سے جیت کے

بالداور خولد \_ ¿ نقاخر \_ خرصنی کالرجھاڈ کرسب کو دیکھا۔ کوئی شک نہیں کہ ونر کہلائے جانے کے بهت قربیب تھیں وہ دونوں۔

''ہرگز نہیں۔ تم نے کوئی تیر نہیں مارامیرے گرینڈ پیر مس نہیں۔ بایا اکلوتے ہیں ان کے کوئی بہن بھائی میں۔ میں نے آئی۔ بیاراسا گفٹ اینے بیڑوی احسن صاحب کو پیش کیا. اب تناو انعام کی رقم کمال ہے؟" نعمان کو درجن کے حساب ہے کم عقلوں کو گفٹ بانتے ایک کار خر کا خیال آنا یقینا" کشندہ کے لیے مثبت نتائج سامنے لے کر آئے گا۔ "به أرازي إناني نهيس آئي-"

ربيعه نے اچا نک اس طرف توجه مبذول کرائی تھی مگربیر مایت توسب ہی کے دلول میں کھسب رہی تھی۔وہ ان کے گروپ کی سب ہے دل عزیز ممبر تھی۔ اس موقع کے لیے توسب سے زیادہ پر جوش بھی دہی تھی مگر اس الوكمي ويلنشائن ير معجموناً كرنے كو تيار نهيں ہوئی۔ سب اس کی گئی' شدت ہے محسوس کرنے

رازی کو نمبرڈائل کرتے دیکھے کرسب جان گئے كهوه ثانى كوفون مالارباب

"مہلو آئی! ازی بات کردہا ہوں۔ ٹانی کہاں ہے؟" ٹانی کاموبا کل مسلسل آف جا آد کھ کراس نے اس كى اما كانمبرملا. نقاب

''محترم واعظ ساحب! دہ آپ کے کے بر زیادہ ہی كنستنويث كرتى ہے۔ يهال تك كداني الأكے كے کوبھی آگنور کردیتی ہے۔"

چاچا کے بولتی آئی مزید بات کے موڈ میں نہ تھیں۔ تمران کے کہے جند الفاظ رو کیے جانے لاکق

سمبی<u>ں تھے۔ اس کیے رازی نے فورا " ثانی کے بایا</u> ہے

" الله بيا! الني كول ميس نجاف كياساني؟ وه آج صبحا بني داوي مان سے ملنے گاؤں جلي گئي ہے۔ ٹانی کو کس کمجے بدایت کے تحفیہ نے سرفراز کیا کہ وہ بهي اس ني ويلنشائن كي سيليبريشن كاحصه بن كي-سيب كى خوشى ديدنى اور فطرى مقى سيندال بج رہی تھیں۔ تالیاں پیٹی جارہی تھیں۔خوشی کے تغمے گائے جارہے تھے۔ فالی کے عمل نے سب کے ول کے شکونے کھلا دیے تھے۔نہ کسی نے زبان ہے کچھ کها'نه بحث و تکرار بموئی اور ایک سر پیمری 'من موتی' نئ تہذیب کے رنگوں میں رنگی مانی خود بخود اس والمنشائ كي فائح قرارياً في تقى-

ایک بند کمرے میں آٹھ نفوس نے وہلنشائن کا ایک نیا انداز ایجاد کیا تھا۔ گر اللہ نے چاہا تو ایک دین ساری دنیا اس پر عمل پیرا ہوگ۔ خوشیوں کے مواقع جنتے ہوں' کم ہیں' نگر ہر تہوار تہذیب و اقدار کے حاے میں ہو تو تھی خوشی تخلیق یاتی ہے۔







۔ نماء چینل پر میزمان بول رہاتھا۔ ' <sup>دن</sup>ا ظرین! موجودہ صورت حال کے بارے، میں اہم نے حکوانتی موقف جانے کے لیے وفاق وزیر اطلاعات ونشروات سے رابطہ کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کردیا ہے۔ ایوزلیش کا موتف آپ کے سامنے ہے۔ آپ اسکرین برمنا ظر و کھ کے ہیں کہ بُرامن مظاہرین پر تشدد کیا جارہا ہے۔ اليي صورت حال من بهم مانه ترين اطلاعات سب سے پہلے، آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ابوزیشن پارٹی کے ترجمان نے اب سے کھ ور ملے ہم سے بات کرتے ہوئے واضح کیا ہے، کہ مارے کارکنان کامل طور پر پرامن ہیں اور احتجاج کریا مارا بنیادی حق ہے۔ایسے میں حکومتی روب سمجھ ہے بالاتر ہے۔ ایک طرف حکومت جمہوریت کے راگ الای بن ماور دوسری طرف تھلم کھلا ریاستی دہشت گروی کی جاری ہے۔ ان کا کمنا تھا کہ محومت نے سازش کے دریعے مارے برامن مطا برین برتندر كرتے كى كوشش كى كيكن عوام نے ان كى سازش كو ناکام بنادیا ہے تو حکومت او چھے ہٹھکنڈوں پر اتر 'آئی اور پولیس برامن مظاہرین پریل بڑی۔ پولیس کو ذاتی مقاصد کے حصول محمد کیے استعمال کرتا موجودہ حکومت کاشیوہ رہا ہے۔ یہ کمنا تھا ابوزیش پارٹی کے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پولیس گردی کے ذریعے طرف مکومت عوام کی آواز کودبانہیں سکتی اور دو مری طرف ناظرین! ہم نے حکومتی موقف جاننے کے لیے وفاقی

وزیر اطلاعات سے رابطہ کیا توانہوں نے ہم سے بات کرنے سے ہی انکار کردیا۔

ناظرین! ہماری ہیشہ کوشش رہی کہ دونوں اطراف کا نقطہ نظر آپ تک پہنچا ہیں۔ ہم نے ای روایت کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی سب سے پہلے نیوز بریک کی اور ہر کھے ہوئے آج بھی سب سے پہلے نیوز بریک کی اور ہر کھے ہوئے آج بھی صورت حال کی مکمل خبر فورج کے ساتھ آپ تک پہنچائی۔ ناظرین! وفائی وزیر اطلاعات نے ہم سے بات کرنے سے انکار کردیا ہے۔ اطلاعات نے ہم سے بات کرنے ہوئی خبیر اسکرین پر مناظر سے دونوں اطراف کا نقطہ نظرواضح طور پر آپ تک پہنچانا جا ہے۔ حالا تکہ ہم حکومت کی جانب سے کہ کی عمد یوار اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کہ کی عمد یوار اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کہ کی عمد یوار اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کہ کی عمد یوار اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کہ کی عمد یوار اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کہ کی عمد یوار اس حوالے سے حکومت کی جانب سے کہ کی عمد یوان اپنے چینل کی الیسی حکومت کی حالت کرنے کو تیار نہیں۔ "میزیان اپنے چینل کی الیسی کے مطابق حکومت کور گیدرہا تھا۔

ے مطابق طومت ور دیدرہا ھا۔

صبانے اگلا چینل بدلا۔ پیلا چینل آگیاتھا۔ یہاں

دیم میزبان بہت روانی ہے، کمہ رہی تھی۔

دیم خربی اعرب احکومت صبرو تحق اور برداشت سے کام

دیم سے اور بُر تشد دمظاہرین کو آب اسکرین پر

دیکھ سکتے ہیں۔ کیسے وہ ااٹھیاں اور ڈنڈے اٹھائے

ہوئے ہیں اور تو رُپھو رُ ہیں معموف ہیں۔ وفاقی وزیر

اطلاعات نے اب سے گاہ دیم پہلے ہم سے بات کی ہے،

اطلاعات نے الب سے گاہ دیم پیلے ہم سے بات کی ہے،

اطلاعات نے الب سے گاہ دیم کیا ہے کہ حکومت قانون

اخترہ میں لینے والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔

ہوام کے جان والوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔

تشدور وحملی اور دھونس کے حربے استعمال کرنے

والے جان کیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں۔ احتجاج

والے جان کیں کہ ہم ڈرنے والے نہیں۔ احتجاج

المناسطاع فروری 64 015 Copied From Web

DAYLINE LIBROARDY

FOR PAKISHAN

ن مزید کما کہ ابوزیش پارٹی کے ابدر مسلسل عوام کو

آپ کا حق ہے لیکن قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پولیس اینے دائدہ کارکے اندر رہتے ہوئے کارروائی کرے گی۔ سرکاری املاک کو ہرگز نہیں دی جائے گی۔ پولیس ایندائہ کارکے اندر رہتے ہوئے کارردائی کرے گی۔ سرکاری املاک کو تقصان پہنچانے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹاجاسۂ مظاہرین پولیس پر پھراؤ کررہے ہیں۔ انہوں نے گا۔ یہ کمنا تھا وفاقی وزیر اطلاعات کا۔ ناظرین انہوں فرنڈ سے اٹھار کھے ہیں۔ مشتعل مناہ ہرین اس سے پہلے



مقصد میں لگاؤ۔ پھر شہبی میر سوال تنگ شیس کرے گا۔ سارا دن تم یہ نیلے بیلے ہرے چینل دیکھ کر اپنا سونے جیساوقت سیاہ کر بی ہو۔ یہ ایک بات ہی سیکھ لو ان ہے یالیسی بنانا اور اس پہ چل پڑتا۔"اباشاید اس کے فارغ رہنے ہے زیاد ہی عاجز آئے بیٹھے تھے صابحی یاکستان کے اجیرے لوگول کی طرح ٹی دی اور انٹرنیٹ کی ڈی ہوئی تھی۔اس نے ابا کی ساری

تفتیکو کوزہن میں جماکر رکھنے کی سعی کرتے ہوئے ان کی آنکھوں میں دیکھاتھا۔وہاں آرادے کی مضبوطی کی چک تھی کیکن اس کی اپنی آنگھوں میں آب بھی ہے میٹنی تھی۔ بے حوصلگی تھی 'جسے ابانے پڑھ لیا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اس پر ہر تھوڑے عرصے بعد ایسے ڈیریش کے دور آئے جی کہ وہ توٹ ی جاتی ہے۔ انے میں وہ اکثریاتوں۔ اس کا کتھارس کرتے تھے ليكن وه جائبے تھے كہ اب وہ اس ذيني روير قابوبائے۔ كُونَى راسته اينائے 'كُونَى مقصد يَخِهُ بَسِ فارغ نه رب وه أيك مار يحرمض وط ليح من كويا موت تص ہم اپنے جھے کا کام کرد اپنے جھے کی مقع جلاؤ ب تک ایرانمیں کوگی تب تک ایسے ی چزوں پر تم كر حتى رہوگ تبھى ملك كے حالات پر روو كى بملى معاشرے میں ہونے والی ناانصافی بر کر موگ - مھی گھریلو جھکڑے مہیں یا ال کرویں تھے۔ بھی دوسروں کی خود غرضی سمہیں کھائل کوے گے۔ کیونکہ میہ چینلو تو صرف پید کما رہے ہیں۔ ربی حکومت تو عکومت اور ابوزیش دوزل مجمح تنبیس کریں کے ۔ جو كرنا ہے عوام نے بہاري نوجوان سل نے كرنا ہے۔ خود کو پیچانو۔ آگر ہر مخص اینے جھے کاچراغ جلالے تو جاروں فرف روشنی سیل جائے گی- اندھیرے کو مُوْانِ کے لیے آھے پڑھ نارے گا۔" انہوں نے اس کے بختہ کواینے ہاتھ میں لے لیا

تھا۔ صیا کو محسوس ہوا کہ ان کے ہاتھ کے لس کے سکون اس كاندردافل بورباب.

مجر کا زیوں کی تو ڑپھوڑ کر چکے ہیں۔جس کی فوت اُسپ اں وفت اسکرین پر دیکھ سنگتے ہیں۔ حکومتی موقف آپ کو ایک بار تجربتاتے جلیں کی وفاقی وزیر اطلانات نے کہا ہے کہ حکومت مبرو محل اور برداشن کا مظاہرہ کررہی ہے۔ تعددی راہ اپنانے والول کوانے انجام سے ورنا جاسیے۔ پاکستانی عوام ایسے طرز سیاست، کو رد کرتے ہیں۔ ابوزیشن پارٹی کو ماضی کی نا

غلطیوں ہے سبق سیکھنا جا ہیے۔" پیلا چینل اپنی پالیسی کے مطابق اپوزیش پارٹی کو

میا کے ماتھے یر فکر مندی کی لکیریں اور گھری ہوگئی

"اباليد كياييخ گاس<sup>٢٠</sup>س كي آنگھوں ميں ملكن كي نبي بھی کھیل گئی تھی۔''ملک کے حالات ...

سوال ادھورا ہی رہ گیا اور وہ پاسیت سے کسی غیر مرئی نقاے کور عصتی جیب سی ہو گئی۔ بھلا کیا بولے۔ یہ تو ایک روین ساگھساٹا ساجملہ ہوگیا ہے کہ ملک کے حالات سبدلیں عمر کیا ہے گا۔ اب تو یوجھے تن حیا آتی ہے۔ ڈر لگتا ہے 'خوف آیا ہے کہ کیا ہوجھ رہے ہیں لیکن پاس ہی بیٹے ایا اسکرین سے نظریں ہٹا کراس کی جانب متوجہ <u>ہو چکے تنص</u>

انہوں نے ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کراتھا۔

" ہر البیل کی اپنی پالیسی ہوتی ہے تا۔ نیلا چینل اپنی یالیسی کے مطابق کام کرتا ہے اور خوب خوب کما رہا ہے۔ بیا جینل اپنی الیسی کوفالوکر تاہے۔وہ بھی خوب چل رہا۔ ہے۔ ایسے بی تم جمی سوچ لو علکہ ہرود مختس جے یہ سوال تنگ کر ماہے۔ ملک کے حالات والاسوال کرنے والا بھی اپنی ایک پالیسی بنالے اور پھراس رکام شروع كرلي بهراور كچه نه جهي بدلا تووه ايك محفس ضرور بدل جائے گا۔ اپنی پالیسی بناؤ اور شروع موجاؤ۔ ادهرادهم ندو محصوروت سونے بهیرون جوا برات ، بست بست زياده فيمتى ب-است ايك دهن من ايك

المالم المناه شعاع فروري \$2015 66

Copied

\*

## تظيرفاطر



پنجائی کی ایک مشہور کماوت ہے۔ ''کوئی رکھ وی کدی کلانہ ہوئے۔''(بھی کوئی اکیلا اور تنہانہ ہو۔) بالکل سولہ آنے درست ہے۔ میں توبیہ کہتا ہوں کہ کلا پتر ایعنی اکلو ٹا بیٹا بھی کسی کانہ ہو۔خاص طور پروہ بیٹا جو سات بیٹیوں ہے چھوٹا ہو۔



# # #

جب تک میں جوان ہوا میری ساتوں بہنیں شاوی شدہ ہو بھی تھیں۔ جب میں نے کمانا شروع کیاتو مجھو میری بہنوں کی لائری نکل آئی۔ وہ اپنی بہت سی ضرور تواں کے لیے میری شخواہ کا برا حصہ لے اڑتیں۔ اس کے الیوانسول نے باقاعدہ باریاں لگار کھی تھیں۔ بھیے ہی میری شخواہ آئی میری وہ بہن جس کی اس مینے بلای ہوتی اپنی مسئلے کے ساتھ آموجود ہوتی۔ باری ہوتی اپنی والی موٹر جل باری ہوتی اپنی کی بانی والی موٹر جل باتی کی بانی والی موٹر جل جاتی۔ بس طرح قیام پاکستان سے بسلے پنجاب گورا جاتی۔ بس طرح قیام پاکستان سے بسلے پنجاب گورا صاحب کے نزدیک ''فردت گرین باشک آف انڈیا'' مانی بالی اس طرح میں اپنی بہنوں کے لیے ''فرث شا۔ بالی اس طرح میں اپنی بہنوں کے لیے ''فرث

اباکو جب ان گاس کارروائی کاادراک ہواتو وہ کمر کس کر سیدان میں آگئے۔ تخواہ ملتے ہی میری ساری تخواہ آئے خاضے میں لے لیتے اور مجھے خرچادے کر پاتی بچت کے خانے میں ڈال دیتے۔ سیبات میری بہنوں کو

ہت تاکوار گزری۔ ''حمال! مجی بھی توہمیں لگتاہے کہ ہم اہا کی سوانلی بٹیمیاں ہیں۔ کیا تھاجو سرید ہماری تھو ڈی بہت مدد کردیتا تھا۔ ہم جنیس ہیں اس کی۔ حق بنیآہے ہمارا اس پر۔'' ہنوں۔ نہاتھ نجانجا کرا ہاں سے شکوہ کیا۔

''دہ کہتے ہیں شادی کے بعد تم لوگ اپ شوہروں کی ذمہ داری ہو' باب، اور بھائی کی نہیں۔ تمہارے شوہر جنتنا کماتے ہیں ہتم لوگ اسی میں گزارا کرنا سیکھو۔''

"اباتو ہمیں ویسے ان ایک آکھ ویکھنالیند نہیں۔"

بری آبانے کھول میں اباک ساری محبوں کو بھا دیا۔

"اب ایس بھی کوئی بات نہیں ہے۔ شادی سے نہوں کو اور ان کی انہوں نے تم لوگوں کو اچھا کھلایا 'اچھا بہنایا اور ان کی انہوں نے تم لوگوں کو اچھا کھلایا 'اچھا بہنایا اور ان کی حقیدت کے مطابق انہوں کو اچھا کھلایا 'اچھا بہنایا اور ان کی حقیدت کے مطابق انہوں کو انہوں کی شادیاں کی۔ برے بھلے وقت میں بہن 'بھائی بی ایک شادیاں کی۔ برے بھلے وقت میں بہن 'بھائی بی ایک ماشانی بنائیا تھا۔ اس لیے تمہارے ابانے یہ قدم اٹھایا میں شانی بنائیا تھا۔ اس لیے تمہارے ابانے یہ قدم اٹھایا کہ انہوں سے بچھوٹی آبائی کی انہاک دی۔

مناشائی بنائیا تھا۔ اس کے تو بچے بھی کرنا ہے۔ آبائی پر نبیت نہ لگایا ہوجا تمیں جس بنا۔ شادی کرس کے تو بچے بھی کرنا ہے۔ آبائی پر نبیت نہ لگایا ہوجا تمیں جس بنا ہائی اس کی تمائی پر نبیت نہ لگایا ہوجا تمیں جس بنا ہائی اس کی تمائی پر نبیت نہ لگایا ہوجا تمیں گرسائوں نے خاموشی اختیار ہوجا تمیں گرسائوں نے خاموشی اختیار کو ا

# # #

میری سب بہنوں کی شاویاں بھرے پرے گھروں میں ہوئی تھیں۔ جہاں وہی ساس' نندوں کی روابتی بچیفلش عام تھیں۔ جب گھرمیں میری شادی کاذکر شروع ہواتو ساتوں باری باری آگر اپنے مسرالیوں کے مظالم سناتے ہوئے یوں رو ئیس کہ سیلاب کا خدشہ پیدا ہوگیا۔ وہ تو ابا کی دھاڑ نے انہیں چپ کروایا' ورنہ تو شاید سارا گاؤں ان کے آنسوؤں میں بہہ جاتا۔

قصہ یہ تھا کہ ان سب کی کوئی نہ کوئی نز کنواری تھی اور ہر کوئی یہ جاہتی تنی کہ میری شادی اس کی نند سے ہو' تاکہ دہ اس کی نندین کر گن کن کربد لے سکے اور اپنے مسرالیوں کرناکوں چنے چبواسکے بہنوں کو روتے دیکھ کر میرا دل جاہا کہ میں ساتوں کی نندوں

المارشعاع فروري 195 و 18

Copied Fro

ہے۔ شادی کرلوں سب کا بھلا ہوجائے گا۔ مگر ایسا ہیں صرف سوچ ہی سلما تھا،کہ اول تو چار سے زیادہ کی اجازت نہیں تھی اور دوسرے ابا کو ان جنجال بوروں ہے لڑکی اپنے گھر ہمیں لائی تھی۔ سومیں اور امال جب آیاؤں کی ول جوئی کرتے کرتے جذباتی ہونے لگتے ابا میدان میں آگر ان کو وہ کھری کھری سناتے کہ ان کو میدان جھوڑ کروھا منام آ۔

ان سب کی اسدول بر سوفیمد پائی اس وقت پھوا' جب اباشر کے ایر اپنے کزن کی پڑھی تکھی سنجی ہوئی بٹی سے میری بات کی کر آئے امال کو تواہیے بیٹے کے سربر سہراسجانے کا اربان تھا' سووہ ابا کی خوشی میں شریک ہو گئیں۔ آباؤں کو خبرہوئی تواکشی آکریوں رو میں جیسے خدا نزاستہ کسی کی موت ہوگئی ہو۔ ان کو و کھی کر پھرجوا با کو جلال آبا تو پورا گھرال گیا۔

ورتم لوگ کیا میرے گھرتورست بھیلانے آگئی ہو۔
میرے اکلوتے بیتر کی شادی طے ہوئی ہے اور تم لوگوں
نے روتا پیماڈال دیا ہے۔ چلونکلو شام تک جھے تم میں
سے ایک بھی یمال نظرنہ آئے آگر تم لوگ میرے
بیتر کی شکن میں نو ٹی خوشی شریک ہونا چاہوتو متنی میں
آنا ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اوھر کا رخ کرنے
کی۔ رخنہ ڈالنے و لول کی میں ٹائلیس تو ژدول گا۔ "
اباسے کچھ بعیہ نہ تھا وہ واقعی ٹائلیس تو ژکر ہاتھوں
میں پکڑا دیتے۔ اس و همکی کے بعد سب نے اپنے
میں پکڑا دیتے۔ اس و همکی کے بعد سب نے اپنے
میں بیرا دیتے۔ اس و همکی کے بعد سب نے اپنے
میں بیرا دیتے۔ اس و همکی کے بعد سب نے اپنے
میں بیرا دیتے۔ اس و همکی کے بعد سب نے اپنے
میں بیرا دیتے۔ اس و همکی کے بعد سب نے اپنے
میں کا تمہم کرایا۔
سے ول بی ول میں ہیریا ندھ لیا اور اسے آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ آٹھ

میری متکنی ہے شاوی تک انسوں نے میری ہوی کو تنگ کرنے کے جو منصوبے بنائے من میں سے ایک آوھ تبھی کھار میرے کانوں میں پڑجا آتو میں

حقیقتا سریشان ہوجا کہ مستقبل میں کیاہوگا۔ بدلہ لینے کے توالے سے انہوں نے جو فہرست بنا رکھی تھی' اس میں پہلے نمبر پر بیہ تھا کہ وہ اس کی بری سے لیے ایک سے ایک گھٹیا جوڑا خرید ہیں گی۔ دوسرے نمبر پر اس کے جیزی چیزوں میں من سے ک

نقص نکالیس کی۔ تمرہ ہمول کئی تھیں کہ آبان سب
کے باب ہیں۔ اس وقت ان کو منہ کی کھانا بڑی۔ جب
ابان بری بنانے کی ذمہ داری ان کو دی ہی منیں۔ وہ
شر جاکر ناویہ (میری متکنیتر) کے ہاتھ پر ہیے رکھ آئے کہ
ابنی مرضی سے کپڑے خرید لے جینر کے آباویے ہی
بہت خلاف تھے آئی بیٹیوں کو تو انہوں نے حسب
دیثیت جیزویا تھا کہ جمال ان کی بیٹیاں بیابی گئی تھیں ا
دیثیت جیزویا تھا کہ جمال ان کی بیٹیاں بیابی گئی تھیں ا
دیثیت جیزویا تھا کہ جمال ان کی بیٹیاں بیابی گئی تھیں ا
دیثیت جیزویا تھا کہ جمال ان کی بیٹیاں بیابی گئی تھیں ا
دیثیت جیزویا تھا کہ جمال ان کی بیٹیاں بیابی گئی تھیں ا
دیثیت جیزویا تھا کہ جمال ان کی بیٹیاں بیابی گئی تھیں ا
دیثیت جیزویا تھا کہ جمال ان کی بیٹیاں بیابی گئی تھیں ا
دیثیت جیزویا تھا کہ جمال ان کی بیٹیاں اور بردے ڈ لواکر
کی دیٹی میرے کرے میں نیا فرنچی تالین اور بردے ڈ لواکر
کمراشادی تک لاک کردیا۔
کمراشادی تک لاک کردیا۔

اول سرد اتو تواہمی ہے ہم بہنوں کو بھول گیا ہے۔ بیوی کے آنے کے بعد توہاتی ہے بکڑ کر گھرے ہی نکال دے گا۔ "میں دفتر ہے واپس آگر ابھی موٹر سائیل کھڑی کررہا تھا 'جب صحن میں جمیعی آپائسو سائیل کھڑی کررہا تھا 'جب صحن میں جمیعی آپائسو

ب ورتباا میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا۔ " میں فورا" ان کیاس جابیٹھا۔

"ہاں آب تو تیری آنکھوں میں تیری ہوتی سوتی استی ہے۔ ہم سخیے کمال نظر آئیں گے۔ "میری وغدادت پر ان کے دکھ میں مزید اضافہ ہوگیا۔ مزید وضاحتوں بران کے دکھ نے ایک واسی کی اسپیڈ مجڑلی استان کی آسپیڈ مجڑلی استان کی آسپیڈ مجڑلی استان کی آسپیڈ مجڑلی استان کی آباکی کھنتکھارنے لگائی۔

اسی طرح گرم سرد حالات کا سامنا کرتے ہوئے شادی کا دن آن بہنجا۔ میں بہت ڈراہوا تھا۔ آباؤل کے رفی کا دن آن بہنجا۔ میں بہت ڈراہوا تھا۔ آباؤل کے میں طرح سمجھا دیا تھا کہ آئندہ میرے ساتھ کیا گیا کہ ہوسکتا ہے۔ میری بارات جانے گئی تو ساتوں باک بھرائی کے بجائے باک کے ساتھ نئک ہی تو ساتوں باک بھوڑی نے بجائے باک کے ساتھ نئک ہی تو ساتوں باک بھوڑی کے اچھانے سے ڈر کر اور اچھان شروع کردیا۔ گھوڑی کے اچھانے سے ڈر کر جو بھاکیں تو باک بھرائی "میں بدلی اور جو بھاکیں تو باک بھرائی "میں بدلی اور میں نیچے کرنے سے بال بال بچا۔ خیران کے ہر تحرے میں اور شخری منصوبوں کے باوجود ناوید میرے ساتھ اور شخری منصوبوں کے باوجود ناوید میرے ساتھ

رخصین ہوکر آگئی۔ ''او کڑیو! اب اور کوئی رختنہ ڈالنا۔ نادیہ کو کمے ہے میں چھوڑ کر آؤ' تھک گئی ہوگی۔ تھوڑا آرام کر<u>ا</u>ے۔" ا ہا کو بہویر بڑے لاؤ آرہے تھے وہ سب منہ بسور کر اسے کم ہے میں چھوڑ آئیں۔

# #

ناديه بهت الحيمي لزكي ثابت بهوئي اباتوريسي بي اس ہر جان جمٹر کتے تھے۔ امال بھی اس کے ساتھ برا تھل ل كرروق تحين ممرحب ان كي بينيال آجاتيس توامان کے ایسے کان بھرتیں کہ ان کی بہو کی نادیدہ خامیاں بھی نظر آنے لکیس تو وہ طنز کا ایک آدھ تیر رسابی دیتیں۔ نادیہ نے سمجھ داری سے حالات کا تجزیبہ کرے لائحہ عمل اینایا تھا۔ لنذا جب ایسی صورت حال پیش آنی او وہ خاموش ہوجاتی۔ بعد میں اماں کواپینے طرز عمل پر افسوس وف لگنا کہ انہوں نے ناحق زیادتی کی۔ ایمی زیادتی کی تلانی میں وہ ادر میضی ہوجاتیں اور نادیہ کے، ہونوں یر مسکراہٹ جمرجاتی۔ آہستہ آہستہ امال نے اس صورت حال پر قابو باليا۔ بيٹيوں كي باتيں أن ليتين ممر بهو كو يحق نيه تهتين - تهتين بھي كيول نادبيه نے بھی اکایت کاموقع ہی نہیں دیا تھا۔

" ہم آ جا کیں تو تیری بیوی کی جان نکلنے لگتی ہے۔ دو نجرے ہیں ابھی تک سب بھوکے بیٹے ہیں۔ کھانے كاكونى ام نشان سي هي-" آيان ميري كلاس في .. ''نائم' سِائے اتھ پیراپنے گھروں میں چھوڑ آئی ہو 'جو خودا تھ کر کچھ شیں کرسکتیں۔ نادید کی کچھ مددای کردو۔ ب، جاری کب سے اکملی تکی ہوئی ہے۔ "نادید جب سے امید سے ہوئی تھی آبا کے لاڈ اور بروہ گئے تصاب بھی میرے بولنے سے پہلے ان کی جھڑکی سنائی دی تواه جوچاریائی پر آڑھی تر حجمی پڑی ہوئی تھیں ۔ یوں انتھیں جیسے سانپ دیکھ لیا ہو۔ ابا کو گھر سے باہر چاتے دیکھ کر ہی توانہوں نے دل کی بھڑاس نکالنا جاہی تھی مگر نجانے وہوایس کیسے آگئے تھے۔ د معادیہ پاز ایس کراب میہ روٹیاں میں تتور<u>سے ا</u>ے

آیا ہوں۔" ایا نے مداہوں والا لفافہ اس کی طرف

"ديکھاامال!اينے شوہر کو' تيرے ليے تونيلا توژ کر وہرانہ کیا اور اب بہو کے لیے روٹیاں بازار سے لے آئے ہمارے ہوتے ہوئے بھی یازار کی روٹی نہ کھائی البانے۔" منجھلی آیانے امال کو بھڑ کایا۔

"تیرے ابائے کیے دہ رونی کھریر بی بنائے گ۔" المال في كوئى خاص نونس ندليا-

"المال الوجھى ... "سبكى سب المال كے يوں يار أي ہدل کینے ہر ترمپ کئیں۔

" ہاں تو وہ وہ مرے ! آل ہے ہے۔ سالن اور میٹھا اس نے کھریر بنالیا۔ اب تم ساتوں اسٹھی آئی ہو۔ ساتوں کے کل الراکیس تو بیج ہیں۔ وہ کیسے اتی روٹیال پکائے۔ خود تو تم یں سے کوئی اٹھ کریانی بھی نہیں چی مگر ہم تو اس کا خیال کریں سے نا اس خرکودہ المارے بیٹے کی اولاد کو جنم دینے والی ہے۔"ال کی معنى برسب يحوثي آبا بعرك كئي-

' توبدامال! توتو من عمل كريتانے لكى-اب ہم يوجھ ہو گئے۔"ساتوں کے آنبو پلکوں پر آن رکے ساتوں ایک ووسرے کی طرف دکھے رہی شخص کہ کسی ایک کے آنسو گالوں پر مجھسلیں تو ان کے آنسو بھی آزاد

"تم بیٹیاں ہواس گھر کی بوجھ کیوں؟پر دھیو!اس کا بھی توخیال کرناچاہیے نا اخروہ بھی انسان ہے۔جب تک وہ فارغ نہیں ہوجاتی تم لوگ آیک آیک کرے آیا كرو-أكر أنسي أو تو مجركام مل كركرليا كرو-"ساتول کے آنسو بیک وقت گالوں پر میسلے اور سسکیاں ہونٹول کی قیدسے آزادہو گئیں۔ "مم لوگوں کو کیا ہوا؟" با کمرے میں آئے ان کو د کھے کر ساتوں کے بہتے آنو یوں خٹک ہوئے جیسے بھارت نے ڈیم بٹاکر ہمارے دریاؤں کو خشک کرویا

مبعد و کھھ نہیں ابا! ایسے ای دادی مرحومہ یاد آرہی

ابنارشعاع فرورى 2015 70 🍇

ONILINE LIBROARTY

FOR PAKISTIAN

Copied From Web

تھیں۔''آپانے اِت سنبھالی۔

میں اباکی صحت اور درازی عمر کی دعایا نسکاکر تا تھا کہ
وہی ہے جو میری اتھری بہنوں کو قابو کرتے ہے۔ ایک
دفعہ میں نے کہ بات پر نادیہ کی جمایت کی تھی۔ جس پر
سانوں نے میر ہے اتنے کان کیمنچ کہ مجھے بقین ہو گیا کہ
آج یا تو میرے کان الگ ہو کر ان کے ہاتھوں میں چلے
جا میں ہے یا ہائی کی طرح سکھے کی صورت تو ضرور
می افتیار کرلیں کے اس کے بعد میں نے توبہ کی تھی
کہ ان کے سامنے بھی نادیہ کی طرف داری نہیں
کہ ان کے سامنے بھی نادیہ کی طرف داری نہیں
کروں گا۔ جب بھی میں اباکی غیر موجودگی میں بہنوں
کے ستھے چڑھ جا آتوانی ہوی کے بارے میں ان کی ان
ترا نیال جی ساوھ کر سنتا رہا۔ بعد میں نادیہ سے
معذرت کر آتوہ ہنس کر ٹال دی۔

دونوں بنس بڑے میں اللہ کاشرے بڑے کانوں والا مرد مجھے بالکل اچھا نہیں گئے گا۔" وہ کہتی اور ہم دونوں بنس بڑے نے میں اللہ کاشکر اواکر آگ کہ تادیہ عام عور تول کی ظرح اناپرست نہیں تھی۔ وہ بہت سمجھ دار تھی۔ اے معلوم تھا اپنی نہوں کو کیسے قابو کرنا ہے مو دہ کامیابی ہے ان کے ساتھ نہاہ کردی تھی۔

# # #

تیسرے نمبروالی آپاکوبات کا بھٹائرینانے میں کمال ماصل تھا۔ ایک دن وہ گھر آئیں تو ابا بر آمدے میں بی بی جس انہوں نے اپ سفید صافحہ مند زھانپ رکھاتھا۔ انہوں نے سلام کیاتو جواب ندارد وہ انجار کر بین کرنے لگیں۔
دواب ندارد وہ انجار کر بین کرنے لگیں۔
دواب ندارد وہ انجار کر بین کرنے لگیں۔
میں اور میرا ابا آکیلے بڑا بڑا مرکبا سے میں کھس کر بیٹھے میں اور میرا ابا آکیلے بڑا بڑا مرکبا ۔ بائے ابا اسلام کیا اسلام کیا۔ اسلام کیا اسلام کیا اور میرا ابا آکیلے بڑا بڑا مرکبا ۔ بائے ابا ۔ ا

انہوں نے مجھے اور نادیہ کو یوں لٹاڑا بھیے ملک الموت ہم دونوں کے پاس آیا تھااور ہم نے اے اباک جان نکالنے کی جازت دے دی ہو' میں نادیہ اور امال

بھاگ کر بر آمدے میں منجے ہمارا دل بری طرح وحرک رہا تھا۔ اس سے نہیا، کہ صورت حال کو مجھتے۔

# # #

ہمارے ہاں پہلے بیٹے کی ولادت ہوئی تو آباخوش سے
اللہ کے حضور جھک کئے۔ مضائی بانٹ۔ میرے بیٹے کی
سانوں چھچھیاں آیک آیک ماشے کی سونے کی انگوشیاں
لائیں اور بدلے میں آدھے، آوھے تولے کے
جھمکوں کی فرمائش کروی۔ آبا تو سنتے ہی بھڑک

دومم لوگ اپنی لائی ہوئی مندریاں واپس لے جاؤ۔ تم لوگوں کے لئے دو 'وھائی لاکھ روپے کمال سے لائے جائیں۔"ابانے لکی لوٹی رکھے! خیر کما مکراماں اس وفعہ بیٹیوں کے ساتھ تھیں۔

" بری سرال میں رہن ہیں۔ بھائی کے بیٹے کی ددائی تو بنتی ہے نا' آوھے تو لے کی ناسمی' کچھ ہلکا بھلکا ہی سمی' پر سونے کی چیز ان لوگوں کا حق بنتی ہے۔ "سومرتے کیانہ کرتے جسے، تیمیے بوراکیا گیا۔ جب میرا دو سرا بیٹا پیدا ہوا تو بردی آیا نے ایک نیا شوشاچھوڑ دیا۔

اہتدشعاع فروری 11 015 Copied From 171 مروری

"وے سرواجس طرح الل کے گھر بہلے سات
بیٹیاں پر ابوئی تھیں 'بھر بیٹا تو بھے لگتا ہے کہ ای
طرح تیر۔ کھر بہلے سات بیٹے ہوں گے 'بھر بیٹی۔ اس
لیے بچوں اس نیاوہ وقعہ نہ رکھنا۔ "
یہ بن کر نادیہ سے میں ہے ہوش ہوگئی۔ آپاکی بات
سے ڈر کر جو اس نے قل شاپ لگایا تو مندول کے طعنوں اور الماں کی نصیح س کے باوجود " نیچے دو آپ المی الم المی ہی۔ ایکی المین پر کار بند رہی اور جمیشہ کی طرح الما کی سیور نے آپاکی المین پر کار بند رہی اور جمیشہ کی طرح الما کی سیور نے آپاکی المین پر کار بند رہی اور جمیشہ کی طرح الما کی سیور نے آپاک س

میں ای طرح اپنی بہنوں ہے درگت بنوا تا رہاادر میرے اپنے موٹی اور ہارون اپنے تعلیمی دارج ۔ طے کرتے رہے۔ جب میرے دونوں سٹنے آگے چھپے انجینٹرنگہ، یونیورٹی میں داخل ہوئے تو میری آیا تمیں جومیری درگت بناتے وقت کی اتحادی ہوتی تھیں ان میں پھور برنا شروع ہوگئی۔ وجہ می میرے بیٹے۔

دو دو نے میرے بیٹوں کے ہم عمری ہر بسن میں جوائی میں کہ جس اپنے بیٹوں کے لیے اس کی بیٹی لول۔ آپ سوچ در ہے ہوں گے کہ میری سب بہنیں جھ سے بڑی سوچ در ہے ہوں گے کہ میری سب بہنیں جھ سے بڑی ہیں تو ان کی بیٹیاں میرے بیٹوں کی ہم عمر کسے ہو گئیں۔ تواطلاعا سعرض ہے کہ میری ہر آیا گے باول کی تو دو اس کے تامید عدد ہے۔ انداان کے آخر ان کے تو میرے بیٹوں کے ہم عمریا ان سے تھوڑ ہے۔ وو دو نے تھے۔

پھوے ہے۔
الذااب ہر کسی کی یہ کوشش تھی کہ وہ میرے زیادہ
سے زیارہ قریب ہوجائے اس چکر میں وہ ایک ہوا آ۔ وہ
کی دہ وہ برائیاں بیان کر تمیں کہ میں گنگ ہوجا آ۔ وہ
سب شاید ہیں بعول گئی تھیں کہ ہمارے ابا ابھی
زندہ ہیں جنہوں نے بھی میرے ساتھ زیادتی نہیں
ہونے ری تو میرے بیٹوں کے ساتھ بھلا کیے ہونے
دیں تے جمیں جی جانان کی باتیں سنتارہ تا۔
میں اپنے بیٹوں نے لیے سب سے پہلے ابی

ہوانہ ہوں کے بارے بن ہی سوچنا 'آخر بہنول کا ہوا کیوں رہت جی ہو آ ہے گریات دراصل ہے تھی کہ ان سب کی بیٹیاں ایک ہے بردھ کرایک شوخیاں اور زبان دراز تھیں۔ رو بید، کر بیٹرک ایف اے کیالور سمجھو تعلیم کمل باتی کا ماراوفت کھی لوسیاستوں اور چنل خوری میں گزر آ۔ بیری آیاؤں کا کہنا تھا کہ ان کی بیٹیاں اپنی چنڈال پھو پھورا، پر کئی ہیں اور ان کی بندوں کے خیال میں پوری کی بوری اپنی ماؤں پر بڑی تھیں۔ اور ان کی بندوں کی بندوں کی بندیں پنجابی کی یہ کماوت اور بند وہراتی تھیں۔ دائی دابی تے ماں اتے با آواز بند وہراتی تھیں۔ دائی دابی تے ماں اتے با آواز بند وہراتی تھیں۔ دائی دابی تے ماں اتے وہی اور بند وہراتی تھیں۔ دائی دابی تے ماں اتے وہی باتوں کی بندیں ہیں۔ دائی ہیں۔ مال اتے با آواز بند وہراتی تھیں۔ دائی دابی تے ماں اتے وہی پر جیسی ماں وہی بیٹی)

رس رس المال کی میرے بیٹے مجھ پر نہیں بلکہ این دادار برے تھے معاملہ فیم اور تدر - جب میری بہنوں کا تقاضا صدے برد اصف لگا توابائے اپنے بوتوں کے ساتھ آیک خفیہ میڈنگ کی جس کے بارے میں جھے بہت بعد میں خبرہوئی۔

# # . #

" دسمید! این بینوں کو کنٹول کرو-اگر انہوں نے
اپنی کسی پھوپھی زاد کو پہند کرلیا تو میں اپنی جان دے
ووں گی۔ "وہ آنسو پو چھن اور میں خاموش رہتا اور دل
میں نادیہ ہے کہنا کہ اگر ایسا ہوگیا تو اے اپنی
جان دینے کی ضرورت، ٹی نہیں تھی۔ آیاؤں کی راج
دلاریوں نے اس کی جان خود بی نکال کنی تھی۔ میں اور
نادیہ جل جل کر خاک ہورہے تھے اور ابا کا اطمینان
دید کی تھا۔

میسلمجھے حیرت کاشدید ترین جھٹکا بلکہ جھٹکے تب لگنا شروع ہوئے جب جھ ماہ بعد باری باری بڑی تینول بہنوں نے اپنی ان بیٹیوں کی منگنیاں اپنی سسرال میں

Copied From 72 2015

کردیں بین کے لیے دہ موی اور ہارون کو دامادی میٹیت ہے، پند کرچکی تھیں۔ اس کے بعد باقی چاروں بھی عن قریب چاروں بھی بسائے ہے۔ سالگیں کہ دہ بھی عن قریب اپنی بیٹیوں ن بات اپنے مسرالی رشتہ واروں میں کی گردیں گی۔ میں جواس مسئلے کولے کر بہت پریشان تھا اس کایا بلٹ رحیران رہ گیا۔ اس کایا بلٹ رحیران رہ گیا۔ اس کایا بلٹ رحیران رہ گیا۔ اس کایا بات ایک کو کیا ہوا؟"

ہم سب رات کو آکتھے بدیڑھ کرجائے بی رہے تھے۔ امال جلدی سونے کی عادی تھیں 'سووہ اپنے کمرے میں جاچکی تھیں.۔

''توساری عمرنگارہ تا تو بھی اس مسکلے کو حل نہیں کرسکتا تھا اور میں تیرے ساتھ کوئی زیادتی ہوتے دیکھ نہیں سکتا۔ میرے دونوں شیریالکل مجھ برگتے ہیں۔ ان سے پوچھ لیما' میں مونے جارہا ہوں۔''آبائے موسیٰ اورہارون '' کندھوں کو تھیکی دی۔

"بابا!" دونول نے اپنی باشیں میرے تکلے میں ڈال

دیں۔ ''اف!بہت ایکٹنگ کرناپڑی ہم دونوں کو۔''موسیٰ مسکرارہاتھا۔

"حالانکه آب اور ای ہم سے ناراض رہنے ۔ لگے سے کہ کمیں ہم بھو بھیوں کے دامادنہ بن جائیں۔" مارون مال کے برابر جا بہیٹا۔

المراسب ہوائیسے؟ اور ابھی تک حیران تھی۔

"داوانے یہ مٹن ہم دونوں کے سپرد کیا تھا۔ سوہم نے

بلان بتایا۔ جب بھی کوئی تھی بہاں آئیں ہم ان سے

فوب محبت جماتے اور ان سے کہتے ' بھی ہو آپ ای

اچھی جس۔ ہمارا بس چلے تو آپ کی بٹی سے شادی

اچھی جس۔ ہماری ابی کو تو جانی جس نا اول تو وہ

مانیں گی نہیں اور مان بھی گئیں تو آپ کی بیٹیوں پر ظلم

فرھا کر آپ ہے بدلہ لیس گی اور آپ ترب ترب کر

ختم ہوجا میں گی اور دادا کو بھی آپ جانی جس وہ ترد کر

سے ای کی ہی سائیڈ لیتے جس۔ وہ سرطانے لگئیں۔

میکن ہم ایسا نہیں جا ہے۔ "موی سائس لینے کور کا تو

ہارون شروع: و گیا۔

ہارون شروع: و گیا۔

"ریحانہ اور عالیہ پھپھو سے ہم نے کما کہ آپ بھین کریں ہم نے خودسنا وہ ای سے کمہ رہے ہے کہ عالیہ اور دیجانہ کی بیٹیوں سے شادی کرواکروہ ان کے بایوں سے بدلہ لیس کے جو ابن کا ادھار لے کر کھا چکے بیں۔ "میں ابھی آب بات کرتی ہوں۔"میری بات کرتی ہوں۔"میری بات کرتی ہوں۔"میری بات کرتی ہوں۔"میری بات کرتی ہوں۔ کیا کر بٹھا کیا اور کھر کے لگار کرتی گار بٹھا کیا اور پھر کے لگار کرتی گارا کرتی ہے اور پھر آپ کو اندر کی خریں گمانبند ہوجا ہمیں گی۔" ہارون نے ایک ٹھنڈی سائس بھری تھی "اس طرح کی برین ایک ٹھنڈی سائس بھری تھی "اس طرح کی برین واشک کر کررے ہم نے یہ کام کروایا ہے۔" وونوں نے واشک کر کررے ہم نے یہ کام کروایا ہے۔" وونوں نے واشک کر کررے ہم نے یہ کام کروایا ہے۔" وونوں نے واشک کر کررے ہم نے یہ کام کروایا ہے۔" وونوں نے واشک کر کررے ہم نے یہ کام کروایا ہے۔" وونوں نے کالراکڑا ہے۔"

''درِ بینا! وہ میری مہنیں ہیں'تم لوگوں کو ایسے نہیں کرتا جانے ہے تھا۔'' میرا ول 'جیب سا ہورہا تھا۔ آخر میں ان کا اکلو تا بھائی تھا۔

درہم جانے ہیں بھائی بہنوں کامان ہوتے ہیں لیکن اس مان کے نام پر بھائیوں کی کھٹل تو نہیں کھینچن چاہیے تا۔ اپنے حق کا شور پچانے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض پر مجمی نظرر کھنی چاہیے۔ اس میں سب کی بھلائی ہے۔ "مولی اور مارون نے تسلی دینے کے انداز میں میرے اتھ دبائے۔

"بابا! آب ریشان نه ہوں۔اب ہم آپ کے ساتھ بیں۔اب کوئی آپ کا کچھ نمیں بگاڑ سکتا۔"بارون نے لاڑے کما۔

الادرنه بى اب كوئى آب كے كان كھينچ كر لمب كرسكتا ہے۔" ناديد نے لقمہ ديا توسب كابلند تنقهہ

اباجی ہیشہ کتے تھے کہ میرا پتراکیا ہے اور اکبی تو کئری ہی نہیں جلتی' اس لیے میں ہر معالمے میں ایک تو ایک ہیں ای بیٹر کے ساتھ کھڑا ہو آ ہوں اور اب اباجی نے میرا ساتھ دینے کے لیے اپنے دونوں بوتوں کو تیار کردیا تھا۔ مجھے ان پر ٹوٹ کر بیار آیا۔ دایا کے تربیت یافتہ دونوں بوتے میرے دا کم سارا بن کر کھڑے تھے۔ کہ جھے لگا میرا الکو تابن ہمیشہ کے لیے کمیں جا چھیا کہ مجھے لگا میرا الکو تابن ہمیشہ کے لیے کمیں جا چھیا

Copied From Web

## لبني جُون الح

ولا گار کال پاپ اور دولت سب پچھ چھوڑ آیا۔۔وہ بھوک او رہاس کی شدت سے ند مال ہو کے جگہ عگہ لاوار تول کی طرح بڑا رہنا چاہتا تھا۔ وہ خود کو فنا کردینا چاہتا تھا۔۔وہ دعا کی طرح مٹی ہوجاتا چاہتا تھا۔ اس 'ٹی میں ہی ال جانا چاہتا تھا۔ جس میں وہ اپنی دعا کوا۔ پنے ہاتھوں۔ سے دفن کرچکا تھا۔

اس کا ہارا ہوا وجود تھا اور ایک ایسا سفر تھا جس کی کوئی منزل نہ تھی اور نہ ہی کچھ حاصل۔ سیے ست

راستوں کا رائی بن گیا۔ جملساد پینے والی دھوپ میں چلا جارہا تھا کہ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی اور ہر طرف بھگد ڈیج گئی۔ ہیںنے کوئی پروانہ کی کہ اب اسے اس زندگی کی خواہش ہی کب تھی۔

پھر نجانے کیے اس نڈھال وجود میں اتنی طاقت آئی کہ اس نے بھاگتے ہوئے ایک حملہ آور کو پکڑلیا۔ پولیس بھی وہاں پہنچ گئی اور انہیں کر فمآر کرلیا۔ سیٹھ ارمغانی نے اس کا شکریہ اوا کیا مگروہ نقابت ہے بے ہوش ہوجی کا تھا۔ فورا "اس تال پہنچایا گیا۔

بوں رہا ہوں ہے ورسم ہاں ہونے ہیں۔ شام کوسیٹھ ارمغانی اسے دیکھنے اسپتال آئے تواس کے متعلق جانتا جاہا مگراس کے لب جیپ کے قفل نہ توڑ سکے۔

ودتم بناوَ زین! میں ننهاری کیا مدد کرسکتا ہوں ؟" انهوں نے اپناسوال وہرایا۔

ہملی بار اس نے منہ کھولا کہ اے ایک وقت کا پیٹ بھرنے کے لیے نارکی جاہیں۔ سیٹھ ارمغانی نے اسے اپنے ساتھ ر کھ لیا تھا۔ وہ ایک ہی دفعہ نہیں مرناچاہتا تھا بلکہ قطرہ قطرہ قطرہ زمراہے وجود میں آبار ناچاہتا تھا۔ اپنی ہودویہ سانسیں نگ کرناچاہتا تھا۔ رات وہ ایک ہو لی بررہ کھی سو کھی کھاکربان کی نگی حاریائی پر لیٹ جا آ۔ تب وعا حساب کیاب لینے آجائی۔ وہ اے اپنی مجوریوں کی داستان سنا آبا کر ہرروز قواس سے ناراض جلی عالی اور بان کی چاریائی کانٹوں کا مسترین جاتی۔ اس کے نوکیلے کانٹے ماری رات اس کے وجود کو ابولیو کرتے اور وہ روتے روتے سوچیا نجانے کے وجود کو ابولیو کرتے اور وہ روتے روتے سوچیا نجانے کے وجود کو ابولیو کرتے اور وہ روتے روتے سوچیا نجانے کے وجود کو ابولیو کرتے اور وہ روتے روتے سوچیا نجانے کی۔ گر



**Copied From Web** 

## نَا وَلِثِ



سوتے ہی ،اصنی بھیانک انداز میں سامنے آجا ہا تھا.۔
ایک ایک بھلہ ایک ایک ایک مرحلہ ایک ایک لمحہ حساب
لیتا تھا۔ ماضی ۔۔ اے میرے ماضی ۔۔ جھے اپنی اذبیت
سے آزاد کردے ۔۔۔ میرا دامن چھوڑ دے ۔۔۔ وہ جِلّا آ
گر۔۔۔ یہ سود۔۔۔

# # #

ده بھی روایت می کمانی کا روایتی کردار تھا۔ سوتیلے رشتوں کی آگ میں جلما رہا۔ وہ اس آگ کو بھڑ کانا نمیں چاہتا تھا گروہ کب تک اس آگ بریانی ڈال ڈال کر بچھا آ۔ وہ تنمانس آگ کو نمیس بچھاسکیا تھا۔ سکند ربیشہ اس سے مقابلے پر رہتا تھا۔ سوتیل ال

سکندر بیشداس سے مقابطے پر رہتا گھا۔ سوسیل ال نے قدم آندم پر اپناز ہر پلارنگ دکھا کر ثابت کر ہا کہ وہ زین کی سوتی ماں تھیں۔ جن کی وجہ سے اس کی ال ترمپ ترمپ کر قبر میں اثر کئیں۔

زین نے ایک ایک ون آذیت میں کاٹا۔ کوئی من پند چیزاں کے ہاتھ میں سکندر نہ رہنے دیتا۔ وہ اس کا جھکا سرد کیے کرفاشخانہ انداز میں قبقے لگا آتو زین کاول جاہتا کہ اہاں سے بھاگ جائے مگر کہاں۔ جان نہ یا آ۔ لیکن ایب کے وہ جو چھینتا چاہتا تھا 'وہ زین کی مثاع حیات میں۔ اس کے لیے اس نے لڑنے کا آرادہ کرلیا۔ دین امیں نے کتنی دفعہ کہاہے کہ میرے راستے سے بہت جاؤ درنہ کیلے جاؤ کے۔ "سکندرید کیا تھی سے اس کے سماھنے آئے بولا۔

زین جیرت سے اسے دیکھنے لگااس نے کسی اور کی محبت بیں خود دعا سے مثلنی ختم کی تھی۔ لیکن یہ جانے نے کے بعد کہ دعا اور زین ایک دو سرے سے شادی کرنے کے خواہش مند ہیں تو سکندر کے دل میں نفرت کی آگ جواہش مند ہیں تو سکندر کے دل میں نفرت کی آگ جواہش دونوں کوجدا کہ جراس ان وونوں کوجدا کہ جراس ان وونوں کوجدا کہ جراس ان وونوں کوجدا کہ ایمی ۔

وعاتو نجانے کب سے زین کی محبت میں گرفتار تھی، لیکن ال کے نیصلے کودل سے تسلیم کرتے ہوئے سکندر کے ایم رضامندی دے دی تھی۔ اب جب رہ نے ان دو وں کو نواز ہی دیا تھاتو کسے منہ موڑ لیتے۔ کیکن

اب سکندراس بگڑے نکے ان طرح ہو گیاتھا جو اپنا بھینکا ہوا تھلونا کسی کے ہاتھ میں دیکھ کرچھین لیتا ہے۔ ''جاؤ ۔۔۔ جلے جاؤیسال سے دعا کوئی میرے نام کی جانے والی جائد او نہیں ۔ ، جو تم یہ قربان کردول۔'' زین نے تخی سے کماتو دہ چھھاڑنے لگا۔

رن ہے گ سے ہما و وہ ہوارے ہے۔

دوہم جانتے نہیں ہو زین مجھے۔ میں چھین لیتا
ہوں ۔ مجھ سے مت طراؤ کرجی کرچی ہو کے یوں
کمھود کے کہ ساری عمر سیفنے میں گزر جائے گ ۔ بیہ
ریت کے گھروندے سمندر کی لہوں کا مقابلہ نہیں
کر سکتے زین ابتسام!" وہ اس کے سامنے آکے بولا۔
اس کا انداز گفتگو بھیشہ سے جارجانہ تھا۔ زین البتہ بہت
مخاط رہنا تھا۔

ان کے درمیان زر کا سئلہ تھا اور نہ زمین سا بھی تھی کہ ابانے سکندر اور زین کے جصے کی جائد اوان کے نام کردی تھی۔ امال کو آعتراض تو ہوا مگروہ پچھ نہ کرسکیں۔ وجود زن وجہ فرماد سننے جلاتھا۔

کرسکیں۔ وجود زن وجہ فرماد بننے جلاتھا۔
" یہ کھٹیا پن کی انتہا۔ ہے سکندر۔۔ میری اور اس کی شاوی ہونے وال ہے۔ " یہ وہ داحد مقام تھا جمال زین نے بھی ہتھیار اٹھا لیے۔ تھے۔ حالا نکہ دہ اس مزاج کانہ متدا

"دہ بہت بڑی غلطی کررہی ہے۔ تم میں ہے، ی کیا پیند کیے جانے والا۔ ایک بزول اور ڈرپوک خص۔ ویکھ لیمنازین ابتسام! میں اس بار بھی تم سے دہ جھین لوں گاجو تہمیں جاہیے۔" سکندر نے اس کی صلح جو فطرت کا تمسخواڑایا۔

زین چیپ چاپ وہاں سے نکل گیا مکندر کا قبقہہ دور تک اس کا پیچھا کر ہارہا۔

اورا گلے دن روتے ہوئے دعا اس کے پاس آئی اور اور ایک ہوں روتے ہوئے دعا اس کے پاس آئی اور اور کے اس کی حالا نکہ دونوں کے در میان محبت ہونے کے بادجودا یک حد تھی۔ "دو ایک حد تھی۔ "دو ایک حد تھی۔ "دو ایک او ہوتا ہے بلیز بتاؤ ہوا کیا ہے۔ "دو گھ آگا۔

" زین این آنکھیں کھلی رکھو۔ بلین مجھے لگتا ہے تم سب کچھ بھول گئے ہو۔ سکندر کی فطرت اس الل نے سکھایا ہے۔" وہ جاناتھا کہ مال کے نام لیتے ي وه بحرك المصافحاً

ود انہوں نے مجھے جو سکھایا ہے اسی وجہ سے میں اب تک عميس برداشت كرديا مول-"زين في دعا كا ہاتھ تھامااور جلدی ہے وہاں۔۔ یہ نکل گیا۔

" دعا بليز - خود كوسنجالو ... سب نحيك موجائ

ود تنہیں یقین ہے کہ سب ٹھیک ہوجائے گا۔ بیہ جانور ہے۔وحتی در ندہ ہے۔ ہیں چھ بھی کر سکتا ہے سی بھی مد تک جاسکتا ہے۔"وہ روئے جارہی تھی۔ "اجھامیں آئی اماں ہے بات کر یا ہوں آکہ کم از کم نکاح بہلے ہوجائے اس کے بعدوہ کھے نہیں کرسکے گا۔"زین نے کہا۔ تووہ حیب ہو گئی۔

اسی شام زین نے اہتسام نیس سے تمام حالات گوش کزار کیے۔ وہ پریشان ہو گئے۔ حرکتیں تو وہ بھی اس کی دیکھ رہے تھے۔ انتہائی بدلحاظ اور بدتمیز ہوگیا تفا۔ان ہے بھی بدتمیزی کرجا یا۔

ذین نے انہیں اس بات یہ رضامند کرلیا کہ اس یجے نوٹس میں لائے بغیروہ وونوں نکاح کرلیں اور ر محصتی کے بعد وہ دونوں ملک ہی چھوڑ جا تیں ہے۔ أنهول نے اسی وقت ہی امریکا اون ملایا اور بھائی جان ہے بات کی۔

خفیہ طوریہ سب طے کیا گیا اور تین دنوں کے اندر ہی نکاح ہوگیا۔ بھائی جان نے آیب مفتے کے اندر آنے كاوعده كمياب

د ابویہ میں آپ کا پیراحسان مجھی نہیں بھول یاؤں م گ- آپ کی وجہ سے مجھے زنداں میں بیلی خوشی ملی ہے۔"أس نے نہ جائے ہوے بھی باب سے شكوه

"بهت شرمنده بول تم سے میرے بچے \_ مجھے معانب کر دو۔ میں ۔ اپنی تا انصافی کی سزا سکندر کی مورت بھگت رہا ہوں۔ "انسول نے سرچھکا کر کہا۔ زين خاموش ہو گيا۔

\$ \$ \$\$

کی نمینگی حمسی مجھویا دشیں ہے۔''اس کا نازک سا وجود زین کے بازوؤں میں ملکے ملکے کانب رہا تھا۔ " سكندر كود كم مو-وه كتني ذلا لت بالرسم الرسما " دعا ۔ أم يليزات أكنور كرديا كرو-اس كے منہ بالكل بند لكنا كرنے دواسے بكواس - جلد ہى زكاح كرلوں گا۔ پلیز اس وفت اس ہے قطعا" مقابلہ کرنے کی کوشش نہ کرامیری خاطریہ "بس نے سمجھانا جاہا۔ "زين!وه است تفك كرما ب-"اس كى بيميكى بيميكى آواززس کو ترخی گئی۔

" تھوڑی برداشت کامظاہرہ کرومیری خاطریہ ہم شادی کے فورا" بعد اسلام آباد شفٹ ہوجائیں کے۔"وہ اے کرس یہ بٹھاتے ہوئے بولا۔

"اور کوسٹال کرناکہ تمہارا اس ہے سامنانہ ہو، کیونکہ انسان انسانیت کی حدول سے نکل جاتا ہے تووہ انسان نہیں رہ نا اور نہ ہی اس کے نزدیک رشتوں کی کوئی اہمیت رہنی ہے۔"

تو پھر ۔۔ کیا ہوگا زین ؟" آنکھوں میں المےتے آنسوول كوركزتي بوسي يوجها-

''ان شاءاللہ سب تھیک ہوجائے گا۔ تم پریشان نہ جا سر ہو۔ چلو آؤ... میں شہیں چھوڑ آؤں۔ اند فیرا ہونے والا ب "جونهي وه كمر عب نكلي مكندر في راسة روك كيا\_

"اوه ... آج وبرے برے لوگ آئے ہیں۔"وہ وعا کے گر د چکراگا۔ نے ہوئے خیاشت سے مسکرایا۔ '' چلو دعا۔۔۔'' زین اے لے کے آگے بردھنے لگا تو چھروہ پیامنے آگیا۔ زین نے دعا کا باتھ پکڑ لیا کہ وہ ڈر ر ہی تھی۔وہ حریس نظروں سے دعا کود مکھنے لگا۔ " سكندر! تنامت كروكه سنجلنا مشكل

ور کتنی شرافت سے میں تم ہے دعاکوماً نگ رہاہوں اورتم كمه رہے موسد"وه ب غيرتى كى آخرى صدول ير

"تم بھائی کی خاطراتی ہی قربانی نہیں دے سکتے۔ بھائی پر آیک لڑکی کو ترجیجوے رہے ہو۔ کیالیمی تنساری

المنامه شعاع فروری 15 2018 Copied Fro

اس پر نظر ڈالنے سے پہلے وہ اس رب کے ساننے جسک گیا ''نس نے یوں نوازا تھا کہ بوراد جودا کی ترنگ میں آگیا تھا۔

وہ خواب آنکھوں اور دھڑکے دل کے ساتھ اس کا ہاتھ تھاسے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرخ خوب صورت جوڑے میں وہ زین کے جذبول کی طرح اللہ دیک میں درک رہی تھی۔ دیک رہی تھی۔

عجب سرور کی سی کیفیت تھی۔ اتنی آسانی ۔ سے محبت مل گی۔ زندگی اس قدر خوب صورت ہوگئی۔

جذبات سے بو مجمل ہو کر زین نے اس کا ہاتھ افعا ا ہی تھا کہ سرے کا دروا زود حرد حرز بجنے لگا۔ ہرا کیک شور سانچ گیا قوا۔ زین گھبرا گیا۔ دعا فور اسبیڈ سے اتھی۔

لتحول میں سکندر نے تیزاب کی پوری یونل دعا پہ انڈیل دال تھی۔ آد کہ تھا تمہیں کہ یہ سرخ جوڑا نہیں ہنے گی۔ تم نہیں جھے میری بات ... تمہاری وجہ سے اس کی

ر مدن المحدد وہ اپنا مکروہ کھیل کھیل کر تیزی سے نکل گئے۔ وہ چیخ رای گھی۔ تربی ہی۔ چیخ رای گھی۔ تربی رای تھی۔ زین خود کو چھڑانے میں ناکام ہو گیاتو ترمپ ترمرپ کر رونے آگا تھا۔

وہ شیطان اپنا کام کر کے بھاگ گئے تو زین دعا کو

ہازدوں میں اٹھاکرا گلوں کی طرح اسپتال پہنچا مگردہ چلی گئی۔ کوئی بھی شکوہ تھی کیے بغیر۔ ایک طوفان زین کی زنرگی میں آیا اور ایک قیامت آئی اماں کے اوپر ٹوئی تھی۔ اکلوتی اولاد کی موت قیامت ہے کم تھی؟

زین جیب جاپ دعا کو یکھے جارہاتھا۔جس کاچہرہ تو سامنے نہ تھا مگرا کیک سفید جادر میں اس کے ہونے کا احساس تھا۔

اس طالم نے زین ہے۔ اس کی دعاکو آخر چھیں ہی لیا تھا۔ دہ ندھال ہو کر کر گیا۔ چھوٹی مال آگے بردھیں تو اس نے ان کا ہاتھ جھٹک دیا۔ ابو نے صرف ہے بسی سے دیکھا۔ سب مجھ تو انہیں کا لٹاتھا۔ اسکے دن پولیس نے جملف جگہوں پر چھاہے ار کر سکندر کوایک دوست کے گھرسے گر فیار کرلیا۔

以 以 以

وفت نے توہبرطال گزر**ناتھا۔**وہ کیا جانے کہ کس کا کیاکیالٹ گیا**تھا۔** 

طوفان آگرگزرگیا۔ بِنَضِے کیا تباہی ہوئی۔ کس کس کا جمان لٹ گیا۔ کون بین کررہا تھا۔ کس کی ممتا تڑپ رہی تھی۔ وکھ 'درو۔۔۔ ہاوی۔۔۔ حزن و ملال اور اواس کے اس کھیل میں وقت نے اپنی دوڑ لگائی ہوئی تھی۔ آنسو آنکھول سے روال جھے اور وقت اپنی رفمار کے گوڑے دوڑارہا تھا۔

تایا جان نے اپن والیسی کی فلائٹ بک کروالی۔ اس بار بھی وہ تنہائی جارہے۔ تھے۔ زین ان کی طرف آگیا۔ '' آیا جان ۔۔!''

"ہول..."ان کی آباز کا بھیگا پن زین سے چھیانہ

رہا۔ "آباجان! آبوالیں جارہ ہیں ہ" "اب بہاں میرے کیے بچاہی کیا ہے۔"وہہارے

ابنامشعاع فروری 2015 78 Copied Fron

بيونى بكس الا تيار كرده مونى بكس الا

# SOHNI HAIR OIL

المرتب برئ بالون كورات به التي المائية المائي



قیمدت~0@2 اگرو ہے۔ ڈی یو ڈور کا مرکسے سے اور اس کی نیار کی

ا المراس كى نيارى المراس كى المراس كى نيارى المراس كى المراس كى المراس كى المراس كى المراس كا كالمراس كا كالمراك كالمراس كا كالمراك كالمراس كا كالمراك كالمراك

2 بِهَوْلِ كَ الْجُو 3 بِوَلُولِ كَ الْجُو 6 بِوَلُولِ كَ الْجُورِ عِلَى الْجَارِيِّ الْجَارِيِّ الْجَارِيِّ الْجَارِيِّ الْجَارِيِّ الْجَارِيِّ الْجَارِيِّ

فوله: ال من في والرفيق الاستنال بين.

### منی آذر بھیجنے کے ائے عمارا پنہ

یوٹی بکس، 53-اورگذریب، گید، اسکانا فود ایم است جنا ن دوا آدا پی ا ا و دستی خرید نے والے حضوات سد بانی ببلو افل ان حاکہوں سے حاصل آنہیں آنوٹی بکس، 53-اورگزریب ارٹیت سکینڈ فلودا بم اسے جنا رادا آدا ہی

آریونی بلس و 53-اورنگزیب مارئیت دسیکندنگودا هم است جنار آداد آندا. از مسلس مکشده بمراین و انجست و 37-ادروباز آرد آباد پی نون نیس: 327:35021 ہوئے ہجے ہیں ہوئے۔
'' آئی اپنی بالکل تنما ہوگئی ہیں ۔۔۔ کیسے رہیں گیاوہ
اب ۔۔ کیاوہ آپ کے ساتھ نہیں جاسکتیں۔۔۔ بہ
'' نہیں ،۔۔ جب حک اس احساس گناہ سے آزاد
نہیں ہوجا آگہ میری وجہ سے آیک آباد گھرا جڑا تھا۔
آیک معصوم دودھ جتی بچی کومال کی ممتاسے میری وجہ
سے دورہونا رائے۔''وہ جلاا تھے۔
دورہونا رائے۔''وہ جلاا تھے۔

"معاف" نہیں کرتھتے کیا آپ .... دکھ کی اس گھڑی میں ایک دو سرے کے دکھ کے ساتھی بن جانمیں۔ "نکلیف کا حراس کم ہوجائے گئے۔"

" اس بات کا اندازہ جھے دعا کی پیدائش کے چھ دن اس بات کا اندازہ جھے دعا کی پیدائش کے چھ دن سلے ہی ہوگا تھا۔ وہ سلے ہی ہوگا تھا۔ میں نے اس سے دھو کا کھایا تھا۔ وہ جھوٹ کے ساتھ میری زندگی میں آئی تھی صرف بولت کی ہون میں سنا جیسے جذبے کی تذلیل میں ہون میں نے اس سے دولت وے دی۔ اس سے زیاوہ کی نہ اس کی خواہش تھی اور نہ طلب اگر جھے ہیں نہ والت و کے دی۔ اس کی گود میں نہ والت و کے ایک ہو اس کی گود میں نہ والت و کی اول کا میں اولاد کا میں نہ والت و کے دی۔ اس کی گود میں نہ والت و کے دی۔ اس کی گود میں نہ والت و کی اول کا میں اولاد کا میں نہ والت و کی اولاد کا انجام ہے۔ یہ قسمت عورت ہے خود بھی نامراور ہی اور جھے بھی بے سکون رکھا۔ کا نے اب اس نامراور ہی اور جھے بھی بے سکون رکھا۔ کا نے اب اس اندی کی رہ نہیں نہ کا مراور ہی کور کے دی۔ اس کی سے سکون رکھا۔ کا نے اب اس اندی کی کورہ نہیں اور جھے بھی بے سکون رکھا۔ کا نے اب اس

آیا جان کے جانے کے بعد وہ ان کی طرف آیا تو وہ تنما بیٹھی کمری موچوں میں کم تھیں۔
"آئی امال۔ بہت شرمندہ ہوں آپ ہے۔ آپ کی بیٹی کی حفاظہ نہ نہیں کرسکا۔ اس در ندے کو بہچانے ہوئے بھی اس کا اعتبار کر بیٹھا۔" وہ ان کا ہاتھ تھام کر روزا۔

سنتورن سے بیرے بیچ سے میرے رب نے ساتو کیا جانے عمل کاڑیں مجھے سے سزاوی ہے۔ نہ تیراقصور تھا۔۔ نہ میری بچی دعا کا۔۔ قصور وار تو صرف میں تھی۔۔ سے میرن سزا ہے۔ اللہ تیرے زخم کا مداوا کرے۔ میرے زخموں کا کوئی مرائم نہیں ہے۔ میں

المناسطاع فرورى 19 2015 و79

کے دکھوں کا؟"وہ زخمی نظمول سے دیکھے کررہ کئیں۔ " يه مير افتيار من سي بي آكر آب من ہمت ہے تواس ماں سے جالر بھیک مانگیں جس نے سماگ مے جوڑے میں اپنی بٹی کا جھلسا ہوا وجود دیکھا ہے۔ میں جانیا تھا کہ میں بہتِ کمزور انسان ہول۔ ر شنوں کے جنگل میں تھنس کر کمزور پر جاؤں گاتودہ کم از کما پی بنی کامسخ چرونهیں بھولیں گے۔" جھوٹی ال ایوس لوٹ گئیں۔ وہ رات بہت بھاری تقی وقت لمحہ بھڑکتی آگ کی مانیز ایسے جھلسا جھلسا کر کزر رہا تھا۔وہ رات بہت طویل تھی۔ گزر کے ندد۔ مربی تھی۔ أبا جان ... چھوٹی ماں اور زین ابتسام پر قیامت کا قجری ازان کی آواز کانواں میں کونجی تو چھوٹی مال کے صبركا بهاندلبريز موكيا-ماں کی فریادیں آسانواں کو چھونے لگیں۔ان کی چین زین کے دل میں لگہ رہی تھیں۔ زین ہے جین ہو کر گھریے نکل آیا۔ أنسوبوں روال ہو۔ يكك اسے لكا وہ ان ميں به جائے گا۔ کاش وہ بوڑھ، ماں باب کواس کھو دینے کی انیت ہے بچالیتا 'جس۔ یہ وہ گزراتھا۔ بهت دمر بعديما نهيس كهال كهال كلوم كروه مرده قدموں سے واپس آیا نہ مظراس کی توقع کے عین میت کے سامنے جھوٹی ال رور ہی تھیں۔سفید جادر میں لیٹا ہے بس وجود دیکھ کرایک کیے کواس کے قدم لأكفرا تحت اباجان کی نظرزین بر برای تولا کھڑاتے ہوئے اس کی جانب برمصے مگردہ بیجھے بہت کیا۔ دوجو بچھ ہواوہ عین انصاف ہے مگر کیا کروں کہ میں اور بے چین ہوگیا ہوا۔ جھے سے سکندر کاب روب دیکھا نہیں جارہا۔ میں ... ایک دفیعہ پھرمیں ہی ہارا مول-"وه و مين ميت كياس بيري عن الم چھونی ماں کے بین جاری تھے۔اس نے محسوس

ئے خودا بنی دیا ٹھکرا دی تھی چھرکیسے توقع کرتی کہ رہب پھر مجھے نواز دیے گا۔"
وہ کھوئی کو وئی بول رہی تھیں۔ دعاان کی اکلو تی اولاد
تھی۔ اس کی موت اور موت بھی الیمی کہ ایک زمانہ رو
وے ال والا ان نہ ہوتی توکیا ہوتی۔
ہرٹی وی جینیل پر اس کی خبر چلی تھی۔ اعلاحکام نے۔
بھی اس خبر کا نولس لے لیا تھا۔ اس کا مقدمہ سیبٹری
کورٹ میں جلائے جانے کا حکم تھا۔

# # # #

زین کے اندر عجیب می وحشت نے بسیرے ڈال دیے تھے۔ ایا جان صدیوں کے مریض بن گئے۔ جھولی ماں اس نے نظری نمیں ملاتی تھیں۔وہ خود بھی فاصلے مررہ تا تھا۔ وہ کسی کمزور کھے کی گرفت میں آگر دعا۔ نے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا۔

وقت گزر رہاتھا۔ وہ ہر تاریخ پرعدالت جا آ۔ ہریار مکندر کا پیام مکنا کہ ایک بار زین اس سے مل لئے گر اب وہ اس پر اعتمار نہیں کرنا جاہتا تھا۔ آگر جہ اب اس کے باس کانونے کو مجھ نہ بچاتھا مگردعا کی ۔۔۔ موت کا وہ بدلہ ضرار لینا جاہتا تھا۔

جهاه کے اندر مقدمہ اپنانجام کو پہنچالور سکندر کو سزائے مرت کا حکم ہوا۔

اباس کی زندگی آخری امیدزین تھا۔ ہر طراب سے اس کی اپنی مسترد ہو پھی تھی۔ صدر نے بھی سزا کا تھم بحال رکھا۔ جس صبح اسے بھانسی ہونی تھی۔ اس رات مجمولی ماں جھولی بھیلائے اس کے سامنے سائسر ہے۔

آورین جھولی بھیلا کرتم ہے اپنے بیٹے گا ذکہ گیا کی بھیک مانگنے آئی ہوں۔ میں جانتی ہوں اس کا جرم نا قابل معافی ہے گرمیں ماں ہوں - میرا دل کٹ مہا ہے۔ میرے کلیج پر چھریاں چل رہی ہیں۔" دو بھی تو ماں ہی تھی جس نے اپنی بیٹی کو گئے ارمانوں کے ساتھ سرخ جوڑے میں رخصت کیا تھا۔ اس کی ازیت کا اندازہ ہے آپ کو۔ کوئی ازالہ ہے اس

Copied Fron 80 2015 فرورى Copied Fron

" زین سوری … "وہ روا بینے والی ہو رای تھی۔

" تمہمارے حق میں بہتر ہے کہ جیپ رہو ورنہ میں بہتر ہے کہ جیپ رہو ورنہ میں بہتر ہے کہ جیپ رہو ورنہ میں بہتر ہے کہ اس سے کوئی بعید نہ تھا کہ وہ ایسا کر بھی گزر ما۔ وہ شرمند آل سے روپڑی۔

" میں آخری دفعہ شہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرے باس تمہمارے لیے پچھ نہیں سمجھا رہا ہوں کہ میر باس تمہمارے لیے پچھ نہیں ہے۔ تم چھر سے سرچھوڑ ور بی بہو۔ تمہماری کوششوں کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ "
وہ بھر یلے لہج میں بولا۔
وہ بھر یلے لہج میں بولا۔

" پچھا حساس ہے تمہیں کہ تم کس کی محبت کو ٹھرا اسے ہوں۔ ان کی سماری محبت کو ٹھرا اسے ہوں۔ ان کی سماری محبت کو ٹھرا اسے ہوں۔ ان کی سماری محبت کو ٹھرا

ایک بات یا در کھیے گاتمہارے باپ کی ۔ د محترمہ! ایک بات یا در کھیے گاتمہارے باپ کی ۔ بے پناہ دولت اور تمہاری بہ خوبصورتی میرے لیے بے وقعت ہے۔ میری زندگی میں دولت کی بھی کی نمیں رہی۔ تم نمیں جانتیں میں کون ہول۔ سوائے کام رکھا کرو۔ ''اس نے نمایت سرد میری سے کہا۔ سے کام رکھا کرو۔ ''اس نے نمایت سرد میری سے کہا۔ '' زین ۔۔۔ '' سحر کی آواز گلے ،ی میں گھٹ کے رہ

جائیداد کی اکلوتی دارث...سب کھھ میرا ہے۔ اور

"میں اس سے زیادہ نہ جھ کہنا چاہتا ہوں اور نہ ہی سنا چاہتا ہوں۔" وہ ہاتھ اٹھا کے بولا اور جلدی سے گاڑی اسٹارٹ کرکے رپورس محبیر میں ڈال دی۔ سحراس کے بعد لب بھی نہ کھول سکی۔ ہوش اس کی آوازیہ آیا۔

"اتریں..." سراٹھایا تو گاڑی گھرکے وسیع وعریض کارپورچ میں کھڑی تھی۔ پچھ دیریسلے اے اپنی حیثیت سے آگاہ کرنے والا گاڑی کادروازہ کھولے کھڑا

وہ مردہ قدموں ہے اُڑی اور گھرکے اندر بردھ گئی۔ دہ وہاں سے سیدھاسیٹھ ارمغانی کے آفس آگیا۔ گاڑی کی چابیاں ان کے سمانے میزیہ رکھ دیں۔ ''سرابیں ذہنی طوریہ اس قابل مہیں کہ ڈرائیونگ کرسکوں۔'' کیا۔وہ خود بھی رورہاہے۔ کیا فارع ایسے ہوتے ہیں۔ بکھرے اور ٹویٹے، ہوئے۔

زین جاہ تا تھا کہ اس نے کچھ بھی غلط نہیں کیا تھا گر دل مصطرب، کا کیا کر آ۔جواب بھی برسکون نہیں تھا۔ سکندر کو اپنے ہاتھوں سے دفنایا تو کئی مواقعوں ہر بولے جائے، والے اس کے تلخ جملے کانوں میں کو نجنہ لگے۔

وہ توغرور کی اونجی مسند پر بیٹھ کے اسے اپنے قد مول کی خاک کہ اتھا آج خود ہی خاک کاؤھیریں گیاتھا۔ اس دشت کی سیاجی میں چھ ماہ گزر گئے۔ موہا کل نمبریدل لیا' اپنی عالت بدل لی' زندگی بدل لی ٹاکہ کوئی اسے نہ بہجیان سکے۔ وہ اپنی شناخت سمیت کھوجائے۔

# # #

عام ساشکن زده کئی بار کادهلا ہوالباس کئی دنوں بعد یاد آباتو نیو بنالبترا ورنہ کوئی فکر بھی نہ ہوتی۔ سیٹھ ارمغانی کی اکلوتی لاڈلی بیٹی جس کاوہ ڈرائیور تھا۔اے بوغورشی لا آلے جاتا تھا۔اس کے بدلے بدلے تیوروہ گئی دنوں ہے محسوس کر رہاتھا۔اب وہ صاف صاف اظمار برائز آئی تھی۔

" پلیززین کیول نہیں سمجھتے ہوتم ۔۔ "سحرنے بے بسی سے اس پھرکو دیکھتے ہوئے کیا۔ سمرزین اسائی پرسکون انداز میں ڈرائیونگ کر آرہا جیسے ان دونول کے علاوہ بھی گاڑی میں کوئی تبسراموجود ہوجس سے ترمخاطب ہو۔

"زین..." سحرنے مبر کا بیانہ چھلک گیا۔ اے کندھے ہے، پکڑ کے جھنجوڑ ڈالا۔ جھنکا گلنے سے گاڑی لہرا کے، فٹ پاتھ ہے جا نکرائی۔ سحر گھراگئی۔ زین نے جھنے، سے سر گھماکراہے دیکھا۔

Copied From



زین نے بہترین مشورہ دیا۔ ''دور دیٹر! ہر کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ میں ان کی اکلو تی بنتی ہوں۔''شحرنے کماتو زین کا دل چاہا کہ اس کا سرتو ژدے۔

سرتو ژوئی۔ '' نھیک ہے سر مگر ایک شرط پر۔''وہ ضبط کرتے ہوئے پولا۔

''وہ کیا ہے؟''اس کی بات پر سحر کی دھڑ کنوں کی رفقار ایک دم بردھ گئی۔

" آپ سحرلی بی ہے کہ دیں کہ وہ گاڑی میں خاموش بینجیس کی۔ یہ بہرن ہولتی ہیں۔ جس ڈسٹرب ہوتا ہوں۔ "اس نے ملکے کھیلے انداز میں سحرکی شکایت کر دی۔ سیٹھ ار مخالی کچھ نہ سمجھ۔ مسکرا دیے گئی۔ کہنے کوتوزی نے کہ دیا گراب اسے شرمندگی ہو رہی تھی۔ سحرکی شرمندگی دیکھ کر۔ اس نے سیٹھ ہو رہی تھی۔ سحرکی شرمندگی دیکھ کر۔ اس نے سیٹھ ار مغالی کے نیبل سے گاڑی کی جابیاں اٹھا میں ۔۔۔ گاڑی کی خوالے کردی۔۔۔

جانی اختر کے حوالے کردی۔ زین کوخوشی ہوئی کہ ا۔ سے سنجھلنے کاسلیقہ تھا۔ گاڑی گیٹ سے نکی آروہ بجھے دل سے اپنی سیٹ ہر آ گاڑی گیا۔

# # #

"انیس! بجھے امید ہے میں اسے ڈھوند اول گی۔
اس سے معانی مائے بنا تو بچھے موت بھی قبول نہیں ؟
جوائی میں تڑنے گئیں۔ "کتناظلم کیا میں نے زین جدائی میں تڑنے گئیں۔ "کتناظلم کیا میں نے زین کے ساتھ 'دعا کے ساتھ ۔ کیا میرے لیے بخش کاکوئی راستہ ہوگا ۔ "وہ سوال کر تیں اور کوئی جواب نہ پاتیں۔ کیونکہ بہت ہے سوالات کے جوابات ان کے باتیں ہیں جاتے تھے ۔
اپنے اندرہی مل جاتے تھے ۔
اپنے اندرہی مل جاتے تھے ۔
اپنے اندرہی مل جاتے تھے ۔
سوتی ہوں یوں گئا ہے، جیسے تیزاب کی بارش میرے سوتی ہوں یوں گئا ہے، جیسے تیزاب کی بارش میرے وجود پر برس رہی ہے۔ میں سونمیں یاتی ۔ بجھے بے وجود پر برس رہی ہے۔ میں سونمیں یاتی ۔ بجھے بے

"تم نے خودی آفس جاب سے انکار کیا تھا وگرنہ پس خود بھی جاہتا ہوں کہ تم اپنے معیار کا کام کرو۔۔ تہمار سیاس آتی ڈگریاں ہیں۔ "انہوں نے کہا۔ زین خاص رہا۔ سیٹھ صاحب جانے تصحوہ آفس بیس کام نہیں کرنا چاہتاؤہ تقریبا" روزی اس سے اصرار میں کام نہیں کرنا چاہتاؤہ تقریبا" روزی اس سے اصرار حوکائے خاص ہیٹھا تھا۔ انتا ضرور وہ جانے تھے کہ حوکائے خاص ہیٹھا تھا۔ انتا ضرور وہ جانے تھے کہ کوئی کرب ہے ۔۔۔ جو اندر اندر ہی اسے کائنا رہنا

''زین ۔ تم یہاں ہفس میرے ساتھ آجاؤاور لی ال کے ساتھ میں آخری ڈیونی لگاریتا ہوں۔'' کچھ دیر بعد سیٹھ ارمذانی نے دھیرے سے کماتواس نے مزید سر جھکالیا گویا ہے ان کابہ فیصلہ منظور تھا۔

لیکن ایکے دن جب اختر یونیورٹی سے سحرکو لینے گیا نو سنتانی ہوئی باب کے ۔۔۔ آفس چلی آئی۔ "ارے بیٹا۔۔ کیاہو گیا ہے۔ کیوں است غلصے میں ہو۔"انہوں نے بریشانی سے یو تھا۔

" دُویْدا بیجه اختر کے ساتھ نیونیورشی نہیں آنا۔ "وہ اپنی بات بر دُنی رہی۔ " دربینا ازین اب راضی نہیں۔"

بیمازین ابرانسی میں۔ " میں کچھ نہیں جانتی ڈیڈ! میری گاڑی زین ہی ڈرائیوکرےگا۔"

''اچھاتم بیٹھو۔ میں زین کوبلواکے تمہارے سامنے ہی بات ریا ہوں۔''انہوں نے انٹر کام پہ زین کو اندر سجینے کاکہا۔

زین کچھ دیر بعد اندر آیا۔ سیٹھ ارمغانی نے اسے بیٹھے کا انٹارہ کیا۔ بیٹھنے کا انٹارہ کیا۔ ''زین اسح کی خاہش سرک گاہی تم ہی ڈیرائیو

"زین! سحری خواہش ہے کہ گاٹری تم ہی ڈرائیو کرو۔"

"سراایی دبنی حالت کے پیش نظریس نہیں سمجھتا کہ میں یہ ذمہ داری اٹھایاؤں گا۔ پلیز۔ " زن دراصل اختر نے ایک دو دفعہ گاڑی مار ری تھی۔ ای لیے سحرڈر رہی ہے اس کے ساتھ۔۔" " سرای کوئی نیاڈر ائیور رکھ دیں ان کے لیے۔"

Copied From 82 2015 فرورى Copied From

خوشیاں سنبھالی نہیں جاتیں۔تم تواتنی نازک سی ہو کہ آيك كالمنظ كي چين بھي نه، ميدياؤ-"اس كي خاموشي کے باوجودوہ پولٹا رہاکہ وہ جانیا تھا کہ اس سے تھوڑی زیادتی ہو گئی تھی۔

دوسحرا میں نے کسی کو بہت شدت سے جایا تھا۔ تم تصور بھی تہیں کرسکتیں کہ اہ میرے کیے کیا تھی۔ تم بهت الحقی ہو همر مجھےاب کس اور کی تمنا نہیں رہی۔" اس نے اپنی خوبصورت آ تکھول کو بے رحمی ہے رگڑ ڈالا کہ آنسواس کے دل کی کیفیت کا بھرم نہ توڑ

و میں آج بھی اس کی محبت کو اینے وجود کا حکمران یا ناہوں۔۔اس کی محبت۔ رجھے سکھایا ہے کہ کسی کو الكيف دينا محبت كرف والول كونيب نهين ويتا-اس کے مجھے ممہیں ہرث کرے، افسوس مورہاہے..."وہ حب رہی۔ کانی در خاموشی رہی۔

" سحر " زين نے چونک کر بيك ويو مرر ميں دیکھا۔ پھراس کے ہوش تم ہو تھئے۔وہ بچھلی سیٹ پر

بے ہوش پڑی تھی۔ "او مائے گاڈ۔۔" وہ گھبراً کیا۔اس نے سائیڈ ہیں گاڑی روی اور اس کی طرف کادروانہ کھول کے اسے يكارف لكا-اس كے كال تقبيل في جب بجھ سمجھ میں نہ آیا تو قرین اسپتال لے، آیا۔ واكثرنے چيك اب كيا ار آيك نيست لكھ كرويا۔ یہاں تک سب ٹھیک تھا تم اچانگ ڈاکٹرنے اس کے

ہوش اڑاں ہے۔ '' فکر کی گوئی بات نہیں آپ کی مسزمالکل ٹھیک ''' فکر کی گوئی بات نہیں آپ کی مسزمالکل ٹھیک بن- ان فيكث شي از يرونكننك ...." دُاكْرُ صاحب مُسَكِّراتِ ہوئے بتا کے چلی کئیں۔ زین کی حالت اہتر

ہوگئی۔ ''تویہ تھی اپنے باپ ک، غریب ملازم کو پٹانے کی ''ت "زین \_ "اس نے بمشکل آواز نکالی-" ہاں ۔۔ "اس نے ہانھ اٹھا کے اسے چھے بھی بولنے ہے رو کا۔ سحر کی تورور ہی تھراا تھی۔

خوابی کا مرض لاحق ہو گیا ہے ۔۔۔ میں بوں ہی سسک سٹ کر بی رہی ہوں ۔۔ میں ترب ترب کر مرزا جاہتی ہوں جیسے دعاتے سکیف سہی۔ جو میرے لیے، سنندركي ميالي كے بصدے سے عن كنا زيادہ انيت تاك ہے ... ليكن أيك بار زين مل جائے تو ... بلكى سى اميد ہے كہ تايد وہ مجھے معاف كرد ہے... انیس ابانسام نے کوئی جواب سیس دیا۔ مغرب کی تماز کو چل دید واپسی میں وہ زیردستی بھابھی کوساتھ لانے میں کامیاب ہو گئے۔ بھران کی کوششوں ہے میلی دفعہ بھائی جان نے بھابھی سے فون بربات کی۔ ورمیں نے آپ سے وہو کاکیا۔ مجھے معاف کروس ا

"میں۔ نے بہت سے لوگوں کی زندگی بریاد کی ... آپ کی اینی اور اس مخص کی جس نے میرے سمارے کھڑا ہونا جایا۔ ابنی اولاد کوجو عورت بھینک آئے۔ اس ي زندگي مير مسرتون کاکوئي حق نهيں ہو تا\_اس ليه تومجھے میری عانصیب نہیں ہوئی۔'

" ایک افعہ ای بٹی کے یاس ضرور جانا معانی ایکٹے۔۔ "ان کا اتنا کمنا تھا کہ سسکیاں روکنا ناممکن

د میں آپ کی اجازت کی منتظر تھی ...." ''اجازت سے ... ''اور رابطہ ٹوٹ گیا۔

'' سحر آئی ایم سوری ....'' گاڑی سید ھے روڈ پر ڈالتے ہوئے اس نے بیک دیو مررے اس کے چرے رِ نظریں جماتے ہوئے کہا۔وہ خاموش ری۔ آج اختر عِيمِيْ يَرِيكُمِياةِ إلى سينهم ارمغاني ميننگ مير، <u>تنصر انهول</u> نے اینے نی اے کے ذریعے کسی کو سحر ک<sup>و</sup> یک کرنے کا بغام بھیجاتو این نے گاڑی کی جانی اٹھائی اور خور لینے جلا

تحرنے جرت سے اسے دیکھا۔ "سحرالقين كروكه ميس بهت جھوٹاسا اُوٹا پھوٹاانسان ہوں ... مجھ سے اسینے ساتھ چلنے والے لوگوں کی

المنامه شعاع قروری 📆 🗓

"تم سونے کا جمچے منہ میں لے کے پیدا ہوئیں... سامنے ہوا خوبصورت ہو۔ ہم نے بار بار بتانے کی کوشش کی... بولے تو زیر کسی اور کو بھی بتایا ہوگا اور وصول بھی کیا... نتیجہ دیا ہو۔ تمہارے سامنے ہے... "وہ ڈاکٹر کی رپورٹ والا لفاقہ "بیہ ممک

اس کی آنکھوں کے سامنے امرائے ہوئے بولا۔
"دہم تو مبری سوچ سے بھی بردی چیز تکلیں۔ کمال
بازی کھیلنی جائی میرے ساتھ تم نے داہ دادد نی بڑے،
گی جھے تہداری ذہانت کی۔" وہ تالیاں بجائے ہوئے،

''''نن ہر رپورٹ صحیح نہیں ہے۔''اس نے بولنے کے لیے بمشکل خود کو جمع کیا۔

"جھے ایرازہ نہیں تھا کہ تم اناگر سکتی ہو۔ بہرحال اب انھو۔ کھر جاتا ہے۔ "وہ کہ کے باہر نکل گیا۔ وہ بہشکل انھی اور باہر تک آئی۔ وہاغ بری طرح چکرا رہا تھا۔ وہ کاؤنٹر پہ بل اداکر کے بلنانو آگے بردہ کے اسے تھا کہ وہ گرنے ہی والی تھی۔ انسانیت اور اردگر و کے لوگوں کی نظروں کی وجہ سے بھی اسے تھا منایز ال "زین چلیز ... بیرسب جھوٹ ہے۔ یقینا "ان سے کوئی غلظی ہوئی ہے۔ "راستے میں اس نے ایک بار بھر بولنے کی کوشش کی۔

'' پلیز'نیپ ہوجاؤ۔۔ گرانا ضرور سوجو کہ تمہارے باپ کی عزت نیلام ہوجائے گ۔ اے کچھ لوگ اس شهرمیں پانچانتے ہیں۔''زین اس کی کوئی بات سننے کو تیار نہ تھا۔ لفظ چہاچہا کے بولا۔

گاڑی جب بورج میں رکی توسیق ارمغانی نے اپنے بیر روم کی کھڑی سے سحراور زین کو آتے دیکھا۔ ایک خیال ان کے ذہن میں کوندا۔

و و اقعی دہ اچھا کھی ہے۔ تو واقعی دہ اچھا کھی ہے۔ کیابرائی ہے آگر وہ سحر کا ساتھی بن جائے۔ سحر میری اللہ ہے اس کی خوشی میں بی میری خوش میں میری خوش میں کی خوشی میں بی میری خوش ہے۔ کا ساتھی جائے گا۔ " یہ سوال انہیں البحض میں ڈال گیا۔ ا

سامنے ہوں۔ وہ میری اکلوتی اولادہے۔"وہ سرجھکاکے بولے تو زین کولگا کہ جیسے کس شکاری نے جال پھینک دیا ہو۔

دیاہو۔ ''میہ ممکن نہیں ہے سربہ ایسانہیں ہو سکتا۔''ہم نے فورا''انکار کیا۔

وكياتميس كوني اوربيند ہے۔"

"ایسا کھ نہیں ہے۔ ہی نے آپ کو بنایا تھا کہ میری بیوی کا انقال ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ میں کسی کانقور بھی نہیں کر سما۔ میں اب کوئی رشتہ نہیں اسکتا ہوں۔"اس نے ہمیات میاف صاف بنائی۔

''سحربہت الحچی لڑکی ہے۔وہ سنہیں بھی سنجال کے۔''

''جوخود کونہ سنبھال سَلّے 'وہ بھلا کسی کو کیا سنبھالے گا۔''نہ چاہتے ہوئے بھی زبان پھسل گئی۔ ''کیامطلب ۔۔۔ ؟''وہ البجھے۔

"میرا مطلب ہے میں خود کو آگر نمیں سنجال بارہاتو اور کیسے کسی کو سنجال ملتا ہوں۔"اس نے قورا" بات بنائی۔

من و مناصلہ کرنے میں کچے وقت کے لوجیٹا۔۔ اور فیصلہ کرنے سے پہلے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی من ''وہ خاصوش ہا۔

لو۔ "وہ خامون رہا۔
"میں بھی تمہاری طرح بہت تما تھا زین اور آج
تک ہوں۔ جھے میرے علاقے سے صرف اس لیے
نکال دیا گیا کہ بیس نے اپنی مرض سے شادی کرلی تھی۔
میں بہت پڑھا لکھا نہیں نفا۔ صرف ہے۔ اس کی خاطر
اور میری ہوی ایم ۔ آ۔ انگاش تھی۔ اس کی خاطر
سب بچھ چھوڑتا پڑا۔ سارا خاندان چھٹ گیا۔ بنچایت
نے میرے خاندان کو علاقہ بدر ہونے کا حکم دیا۔ گر
میرے باب نے اپنا آبائی گاؤں اور گھرچھوڑنے سے
میرے باب نے اپنا آبائی گاؤں اور گھرچھوڑنے سے
انکار کردیا۔ میں بھی جوالی کے نشے میں چور تھا۔ محبت
کا فشہ بھی سمرچڑھ کی جول رہا تھا' سو اپنے بوڑھے
والدین اور آیک بین کو بھوڑ کراکیلائی اپنی پڑھی لکھی
والدین اور آیک بین کو بھوڑ کراکیلائی اپنی پڑھی لکھی
ہوری کے ساتھ شہر آ بیا۔ وہ ایک ایکھے پرائیویٹ

Copied From 34 2015 فرورى قَالَ 134 الله المناه شعارً فرورى

کی شخصیت کی ممارت زمین بوس ہوگئ۔ کتنے ان اور بھروسے کے ساتھ وہ اس شخص کے ساتھ بات کررہے تھے کہ ان کی بٹی آیک شریف اور باکردار لڑکی ہے۔ شرمندگی ہے۔ شرمندگی ہے۔ شرمندگی ہے۔ شرمندگی ہے۔ سرجھک گیا۔

نظریں تک ملاتا محال ہو گیا۔ وہ سینہ مسلتے ہوئے إدھرادُھربے چینی سے پھرنے لگ

"ہوش ہے ہوش ہے کام لول ہے ہے کہ ہوت ہے کہ ہوت ہے کہ نے تمام عمر ہوی کی ہے وفائی پر آنسو ضبط کیے رکھے کہ میرے سامنے سحر تھی جینے کی آس۔اس نے یہ صلہ دیا سے ہیں دندہ نہیں چھوٹدل گا استے ۔۔۔ ماردول گا بیت ہے۔ ماردول گا بیت ہے۔ ماردول گا بیت ہے۔۔ ماردول گا بیت ہے۔۔ "وہ دیوانوں کی طرف بیت ہے۔ میں نے بمشکل انہیں سنجھال۔۔

"میں آسے جان سے اردوں گا۔ اسے زندہ دفن کردوں گا۔ یہ میں گئے۔ کی میں اور جو براتو کی بیات کی بیات

"سرا پلیزخود کوسنجال کیں۔"
"کیے سنجالوں خود کو \_ کتنا تماشا گئے گا۔ کیا یہ بات چھپ سکتی ہے۔" وہ سینے کو ہری طرح مسلنے گئے۔ بات چھپ سینے کے قطرے، نمودار ہوتے دیکھ کرزین ماتھے پر کیپیئے کے قطرے، نمودار ہوتے دیکھ کرزین

ادارے میں نوکری کرنے گئی۔ میں آگے بوصے کی جدوجہ میں مصوف تھا۔ جھے بہائی نہ چلا کہ اس نے راستے بدل لیے۔ اسے ایک دولت مند طخص مل گیا۔ اسے بیل دولت مند طخص مل گیا۔ اسے نیم رئے کے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس سے کیا گیا چیسٹ گیا۔ بچی ۔ میں ہوں کی خاطر سب پچی کی ۔ میں ۔ بس نے اس کی خاطر سب پچی اس کی خاطر سب پچی کی ۔ میں ۔ بس نہا ہوا تو مال باب کی طرف بھاگا۔ وہاں بہا کے پتا چلا کہ وہ تو میر میں قبل باتھ آج میرے باس دولت ہے لیکن میں خالی ہاتھ ہوں۔ "دہ جند کھول کے لیے رکے۔ میں خالی ہاتھ دی رکھا۔ میں نے دکھ ہے انہیں دیکھا۔ دیل میں مول کہ میں سخد کو دیل میں میں سخد کو دیل میں مول کہ میں سخد کو دیل میں کہ دیل کو دیل میں میں سخد کو دیل کے دیل کو دیل کی کی دیل کے دیل کے دیل کو دیل کو دیل کے دی

" تیس مرف اس انتظار میں ہوں کہ میں سخر کو محفوظ ہاتھوں میں دے دول۔" وہ آس بھری تظرول ا سے اسے دیکھتے ہوئے ہوئے۔

" سر! اس کے لیے آپ کوایک مضبوط شخص ہی ڈھونڈ ناچا ہیں۔ میں تو بہت کمزور ساانسان ہوں۔ "وہ زچہوا۔

"مطلب آب ای سے پوچھیے گا۔"اس نے سنجیدگ سے کہا۔ " زین! کھل کے بات کو ۔۔۔ کیا کہنا چاہتے ہو تم۔"

اس نے ڈاکٹر کی رپورٹس انہیں تصادیں۔وہ پڑھ، کے نہ کوئی طوفان آیا تھااور نہ زلزلۂ کیکن سیٹھ ارمغانی

ابند شعاع فروری 2015 85 Philipped From

نے ایک لیے کی تاخیرنہ کی اور انہیں اسپتال کے گیا۔ "بْلُكَاسِانْ عِلْمَاكَانْ مِكِ بِهِ" وْاكْتُرْنْ فِينَايَاتُو حَرِي سكى نكلى- وه نه جائتے ہوئے بھى اسے ۋیر کے لیے، تكليف كابا وشدين كني تقي-

رات کا نجانے کون ساپسرتھا جب چھوٹی مال کی آنكه كفل أل-انهيس سكندر كإجيل كاوه تخضن وقت اور وہ رورو کررب ہے دعائیں مانگیا۔اس کی آواز کاوہ درو جوان كاول كافيا تھا۔ بنائى دينے لگيس۔

"المال أزين ب كسيل المدونعة أكر مجه ال لے محصے معاف کردے۔بس ایک بار۔۔ آخری بار .... اعتبار کرنے ... معاف کردے یہ بس آخری بار " سلاخوا کے اس یاروہ ترمی رہاتھااور مال بے بس

ودمیں اسپے مقام ہے گرا ہوں۔ انسانیت کور وا كيا... اى كي تو تحدے من كرابول ... كرارا روا مول ... معاف كردسي بخش دسيس رحم کردے ۔ کہ تیرے ہاں تو طاقت ہے۔ تو تو عالی مقام ہے۔ مجمد اچیز کا گناہ بخش دے یا مجھے بل صراط ير چلا كري يا دوب جاؤل يا يارلگ جاول مريد، رسب. بنه سے به دودهاری مکواری اذیت نمیں سمی جارہی یا و راضی ہوجایا اے منانے کے لیے کوئی راستہ وکھ اوے بچھے اشارہ دے میرے رہے ۔ فیصے را دیا ہے اس انہت سے نکال یہ بیجھے بخش راہ وکھا۔ بیجھے بخش دے۔ "وہ بوتے ہوئے سجدے میں گر عمیا تھا۔ " دعا سے کموامال ... اس کی قبرر لے کرچلو۔ اس ہے کہو ... وہ بھی معاف کردے۔یا اللہ میں کس کس كأكناه كاربهون يجهير بجاله لياالثذامال زين-وہ چینے چینے نڈھال ہو جا آتھا۔ عارفہ بیکم اس کی

داوانوں الی حالت پر روتیں ... تربیتی ... زین ہے ہاتھ جوڑجوڑ کر تمتیں کہ ایک دفعہ جاکراس سے مل او ... تمروه له ملاينه معاف كيا-

وہ بھا معاف کر تابھی تو کیوں ... سزاوار کواسیے کیے

كاخميانيه تو بھكتنا بر الميدنے بھي باتھ كے بدلے ہاتھ ' آنکھ کے بدلے آنکھ ... جان کے بدلے جان کہا ہے۔ وہ دستمن بن کر بھلے کچھ بھی کرجا ہا مگر بھائی کے روب میں اس نے جو کیا 'وہ نا قابل معالی ہے۔ زین صاف انکاری ہو گیا تھا۔

وہ اٹھیں اور وضو کرہے سکندر کی ہے چین روح کے لیے اتھ اٹھا لیے ۔۔۔ تقل تبحیدوظفے ۔۔۔۔

23 XX

" زن ! بيد ديكمو ميرے جڑے الحسد ميري كھو كھلى عرنت كاياس ركھ لنديميں مرجاؤں كا ... ميري نام نماد عزت کا بھرم رکھ لو۔ میں پہلے اس کی اب کے ہاتھوں رسوا ہوا اور اب ائی نے مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑا۔ نجانے کیول انجھے لگتا ہے تم میرامان رکھ لوگے۔" سیٹھ ارمغانی اسپتال ہے واپس اے تواس کے آگے۔ بی سے ای جو ڈرسیے۔

" زین ایک ب بس ادر مجبور باب تمهارے آگے ائی عرت کی خاطر ہاتھ جوڑتا ہے۔" انہوں نے حقیقتاً اس کے آھے اتا جوڑد ہے۔

''زین! صرف نکاح کربو- بھلے ساری زندگی میرے گھر پر جیتھی رہے۔ میری عزت بچالو زین ۔۔۔ اس مجبور باب کی عرنت رکھ لو۔ جو سب کچھ کھو کے بنائی ہے۔ ا پھے تھے وہ لوگ جو پیرا ہوتے ہی آن جیسیوں کو انتہا ہے تھے وہ لوگ جو پیرا ہوتے ہی آن جیسیوں کو وفن کردیے تھے۔"ان کی ہے لی زین سے برداشت

'' سرتھیک ہے۔ میں سحرے شادی کے لیے تیار ہوں۔ شایدای طرح۔ "دہ نجانے کیابو لنے جلاتھا کہ دروازے میں کھڑی سحران لرزتی آوازنے اسے ہوش

دونهیں <u>... ڈیڈ ... مج</u>ے اینے ہاتھوں سے ماردیں ... ورنه میں خود کو مارووں کی مگر۔" وہ ہلکی نقابت زور آواز میں بول رہی تھی۔

و د بکواس بند کرو .... ایک گناه دنیا میس کرلیا اور موت بهی ایس بی چنا چاہتی بوجو حرام ہو۔"سیٹھ ارمغانی

دونوں کے درمیان ایک بار تھیر سیمٹی - دماغی طور پر دونوں اپنے اپنے محاذوں پر برسر پرکار تھے۔ وہ ر میرے سے اٹھا اور اسے دونوں کندھوں سے تھام لیا' ليكن وهاني كيفيت سيمام ينه أسكى-دوسحر سورى بيجه تهارايرده ركهناها ميه تما-سیٹھ صاحب سے شیئر نہیں کرنا جا سے تھا۔" زین نے کہاتو وہ سوچ کے دائرے سے باہر تھی۔ آنکھیں کھول کے زین کو دیکھا۔ اس کی گرفت سے خور کو نکال کے انتہائی سردمہری ورسے نے کیاغلط کیا۔ ایک سچی بات ہی تو بتالی ڈیڈ ووسمبھی نہ حرنا کوئی کال نہیں ہو تا بلکہ مر کے سنبھل جانا کمال ہو آ ہے، اور مجھے لیٹین ہے تم سنبھل جاؤگ-"زین کے الفاظ ولی کی طرح اس کے وجود میں ''نوکیا مجھے ایک دفعہ کرناہو گااپنا کمال دکھانے کے ليه-"وه تحمر تحمر كريولي-"اور نسیں... جننا کر ناتھا کر چکی ہو۔ کافی ہے۔" زین کو اس کی ڈھٹائی پر غصہ نوبہت آیا تگر صبط قائم ''اللہ آپ کواس نیس کے بدلے بہت براا جردے گا۔ آپ نے جمال اتا کیا ہے ایک ورخواست اور مان "اپنے بیان پر قائم رہیے گا۔ اس رشتے کو نکاح تک ہی محبر در کھیے گا۔" " "ب فكر رمو- تم ميرے كھريس رہتے ہوئے بھى مجھے محسوس نہیں کرڈ<sup>ا</sup>ل۔اس رقبعے کا ایک ہی مقصد تھا 'جوتم اچھی طرح جانتی ہو۔اس کے بعد خود کو آزاد كرواليماً-"وه جلاكم میرس په سکریت په سکریت پینے زین کود مکھ کروه کھڑی ہے ہٹ گئی۔ زین نے اس کی محمرانی پیدا کیک آدی کو لگاویا جوفلیٹ

نے انتہائی اُنھے سے کہا۔ وه حیب ہو گئی کہ ڈیڈ کی حالت الیمی نہ تھی کہ واامزیر '' سر! - باوگ سے نکاح کردیں۔ میں تیار ہوں۔'' زین نے سرچھکاکے صرف اِنتا کہا۔ انین اتم ہرارمیری دعد گیمی فرشتدین کے آئے ہو۔ ایک ار میری زندگی اور اس بار میری عزنت بچا رہے ہو۔ میں تمهارے احسانات کاحق کیسے اوا کیاؤی مرا احمانات کیسے... ہے کارس زندگی ہے۔ چلیں کسی کے کام تو آگئی۔"وہ ملخی سے بولا اور کمرے سے نکل گئے۔ سحریالکال حیب تھی۔ لبول کوسی لیا تھا۔ جس کویا نے کے لیے بواتی ہوئی جارہی تھی۔ اب جب مل رہا تھا او ار انوں نے کفن او زھ لیا تھا۔ کچھے آریبی لوگوں کی موجودگی میں وہ زین کی زندگی میں داخل ہو گئی۔اس نے سفیدر نگ کاخوب صورت لیاں پر اتھا۔ نکاح کے بعد اسے زین کے ساتھ بھایا کیا تو سحر کی دوستوں نے اپنی سی کوششش کرے وہاں شاوی کا ماحول کر ڈالا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی زین کی تظريسان كى كلائيول ميں بردى سلوراور سفيد جو ژبوك ك اداسى بحرى كهنك مين الجهري تعيين-

وہ اس میں آیا تو وہ یک دم تھیزا کراٹھ کھٹری ہوئی۔ وہ خاموش سے چلتے ہوئے بیڈ کے سامنے راہی کرسی بہ بیٹے گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے رخ پھیر کر بیٹے گئی۔ دونوں کی نظریں جھکی تھیں۔ مکمل خاموش ۔۔۔

تنبييه سب بھول جاؤیہ جو بھی ہوا۔ وہ تنہارا اور تمہارے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں بھی آیک بہت گنگار سا فخص ہوں۔ پتا نہیں اس رشتے کو نبھا بھی یاؤں گاکہ سیں۔ سحر آئی ایم سوری۔ میں صرف ہے رشته کاغذی حد تک بانده رما بول- امید - به تم مجموں اور اس مسئلے ہے فارغ ہو کے اگر الگ ہونا عامولة بهي مجهد منظور موكا-"وه يقركابت بي ربي-

کے ارد گرد ہی رہتا تھا۔ زین کو ڈر تھا کہ وہ بیچے کو کوئی تکلیف نه بخفادے دن گزرتے جارے تھے۔وہ اس فلیٹ میں تی ہوکے رہ گئی اس نے مھی با ہرجانے کی ضد نہ کی۔ اوہ خود ہی اسے سیٹھ ارمغانی سے ملوانے

زین بھی بھی خودے لڑاڑے تھک جا آتھاتو سارا غصہ تتحریہ ہی ا تاریا۔ پچھالیا کمیہ جاتا جو سحرے جسم کو آری نے کا ف ڈالتا۔ وہ دن بدن کمزور موتی جارتی

ملازمه المصح اكثر بتاتي كه ووبهت بي كم كھانا كھاتى - دوده و ایرو جمی تهیل ایتی تھی-

ملازمه انه الطلاع دی که بی بی کی طبیعت خراب رہے گئی ہے۔ ہیٹ میں بہت زیادہ دروہو تا ہے۔ وہ بہت گھراہٹ کاشکار ہونے لگاتھا۔

اس وفت بھی اس کے اندر طوفان بیا تھا۔ تباہی بجی تھی۔ اٹھااور اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔وہ بستریہ

لیٹی تھی۔ زان کو آتے ویکھا تو جلدی سے سیدھی ہوکے بیتھی اور جادرائے گردلیٹی-

"صبح تيار رسنام من في ليدي دُاكْتر ع ثائم ل

لیاہے۔" "جھے کسی کو نہیں وکھانا۔"اس نے صاف اڈکار

'' تب وکھا ویا تھا جب اسے چھیانے کا وقت تھا۔ اب تو بے خوف ہو کر جانا جا ہیے کہ اس بچے پر کوئی انظی نهیں اٹھایائے گا۔"

ر دمیں تب قبلی خود نہیں گئی تھی۔ " دمیں تب قبلی خود نہیں گئی تھی۔ " 'کیاٹا ہے، کرناچاہتی ہوتم کہ تم پر ظلم ہواہے۔'' ''جمال آ 'انھیں دیکھتے ہوئے بھی لوگ نابینالور کان سنتے ہوئے بھی بسرے ہوجائیں جمال رشتوں کو۔ب اعتباری کی نذر کرویا جائے وہاں کوئی بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کیے، سزانے نیج سکتاہے۔"

" مجھ سے زیادہ کس نے بے گنای کی سراسمی ہوگی۔"وہ کمبی ٹھنڈی آہ بھر۔تے ہوئے بولا۔ "اس كايدله پهرآب نے محصے لے ليا۔" " مجھے عادت نہیں ہے بر لہ کینے کی یہ میں نے انمیشہ بارمانی ہے۔اب بھی جا ہتا ہوں کہ تم بھی سب بحول كراپناخيال ريھو-"

" اپنا خیال رکھوں کس کے لیے؟ کسی کو میری ضرورت نہیں ہے حتی کہ میرے باپ کو بھی نہیں۔ '' تھوڑی سی بھی آگر شرم ہے تہمارے اندر۔ اینے گناہ پر نادم ہو 'تو مزید گناہ کے رائے پر نہ بڑھو۔'' زین کواس کی ڈھٹائی پر آگ اُل گئے۔

'' نہیں ہے میرے اندر تھوڑی ی بھی شرم ... بچ دى ہے ميں نے .... "وہ جلائي تو زين كا مضبوط مردانه ہاتھ اس کے چودہ طبق روش رگیا۔ وہ چکراکررہ گئی۔ مرے میں سحرکی آنکھول سے برسات جاری تھی' اور باہراس کے وجود میں آگ گئی تھی۔ اس کادل چاہ رباتفاكُ سب كه جهور كريهاً بائدائي دعاكي قبر یر بین کر زندگی گزار دے۔ جادر بن جانے اور وہیں موت اس پر مهران ہوجائے۔ وہ بہت تھک گیا تھا۔



"ووباره معلوم کریں-" " وْاكْتُرُ كُوجِيهُورُوسِ مِنْ اوْ بْجِيمِي." ورواکٹر کو کیسے چھوڑوں۔۔ رہی میری کواہی تواس کا كيا اعتبار ... تب نهيس ماني حتى تواب كيول- اب صرف انظار کریں اس وفت کا آپ بھی اور میں بھی ہے۔ آئے گا۔ زین نے اس کے چربے پر نظریں جماویں۔ " ديكهو سحر<u> الجهيم</u> مزيد است الجهاؤ ... من بهت لوثا ہیوا انسان ہوں۔ مجھے تیج سیج بتاؤ کیا ہیہ کوئی غلط فنمی " غلط فني ... زين ... كيابيد لفظ مناسب بو گا- كسي كى عزت وقار انام كردار اعتبار ... سب داؤيه لك كميا اور آپ بلزے میں ایک افظ غلط فنمی کور کھنا جاہ رہے " نوکیابید" سحرکواس کی آواز کا کھو کھلاپن صاف سالی وے رہا تھا۔ اس کے چرمے بریسی موجانے والفي حادث في واضح تحرييزهي جاسكن تقي-"جی۔ابیا کچھاس وقت بھی نہیں تھازین!جب آپ نے میرے باپ کے سامنے جھے دلیل کیا تھا۔ مجھ

ر میرے نے داغ کردار پر تہمت لگائی تھی۔ میں آپ تو معاف نمیں کروں گی۔ نہ آپ کو اور نہ سیٹھ ارمغانی کو۔ کیاحق تھا آپ دونوں کو مجھے بے عزت کرنے کا۔ "وہ چاتانے لگی۔

" تمهارے سامنے ہی تواس اسپتال میں ڈاکٹرنے یہ سے کما تھا۔" زین نے اسے کندھوں سے تھامنا جا اِلو وہ جھٹکے ہے اس سے دور ہوئی۔

ور اس استال سے آیک دن بعد فون بھی آگیا تھا ' معذرت کا کہ انہوں نے تعلقی سے سائدہ تای لڑی کی رپورٹ مجھوں دے دی تفی-"

ر دسمی اس نے فت ہے ہی ہے اسے پکارا۔ ''انگے ہی دن میں نے شہرکے چار اسپتالوں سے شہیٹ کروائے تھے زین ۔۔ یہ لیں ۔۔ میں جانتی تھی کہ مجھے ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔'' وہ پاگلوں کی گھبرانے لگا۔ اس کے اندر کا غبار بردھا تو وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔

اس وفت بھی وہ ورد کی شدت سے دہری ہوئی، اربی تھی۔

ب ''سحر۔ کیا ہوا ہے تہریں۔۔ اومائی گاڈ۔۔۔ ''وہ اسنہ گاڑی تک اہا اور اسپتال بہنچایا۔

وْاكْرْزْ-نْ مَكُمْلْ چِيكَ آبِ كَ بِعِد مُيسِ لَكُوكِ

واکٹرز نے رپورٹس اسے تھائیں اور بتایا کہ کم خور خوراکی دے بیٹ میں ورد ہے۔ اس نے خود ریکننسی کا کہاتو ڈاکٹر نے اس سے انکار کیا کہ اس کوئی اس سے انکار کیا کہ اس

کوئی بات ہے۔ ''دلیکن ڈاکٹرصاحب۔۔''زین کی آواز پھٹ مجئی۔ ایک 'اسان ٹوٹا تھا۔ کڑکتی ہوئی بجلیاں زین کو جوا گئم ہے۔

یہ سب کیا ہوا ہے۔ وہ الجمن میں بھنس کیا۔ اجانک اے ایک خیال آیا کہ کمیں اس نے بچہ مارتو نہیں ڈالا۔

'کیا نمنے بچے کو۔۔'' ''جی کمیں معلوم۔'' ''لیکن تمہاری اسپتال کی ربورٹ۔۔جب تم۔۔'' اے سبجھ نہیں آرہی تھی کہ وہ بولے اور کیسے بوجھے۔۔

میں دران کو غلط قنمی ہوئی ہوگ۔ "وہ ٹھسرٹھسرے بدلی تو زین بریشان ہوگیا۔

زین رابتان ہو گیا۔ ''در آبان تم تو بالکل پہلے جیسی ہی ہو۔ میرا مطلب ہے کہ ۔۔۔'' وہ اس کی خاہری اور جسمانی جالت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو وہ افسردگی ۔ے مسکرادی۔

"و واکٹرنے تمہارے سارے ثیبٹ کیے ہیں۔وہ کمدر اِتفاکہ ایسانسیں ہے۔"

بامرد بكھتے ہوئے بولی۔ "معاف نهی*ں کرسکتی ہو۔*" «میں فیصلہ کر چکی ہوں۔" " وسحرا ميري بات سنو\_مين واقعي شرمنده مول-" " آب نے کما تھاکہ آب اپنے قول سے سیس بمرته "أولي كُلُ '' 'تم بھی جس محبت کی دعوے داری کررہی تھیں' اسے پیچھے ہٹ رہی ہو۔" " ایک عزت بچانے کے لیے معاہدہ کیا گیا تھا اور اب اس معاہدے کی مدت تئم ہوگئی ہے۔" وہ چیخ

یڑی۔ '' یاگل مت بنوسِحسہ میں مانتا ہوں کہ مجھ ہے '' یاگل مت بنوسِحسہ میں مانتا ہوں کہ مجھ ہے بست بڑی تاانصانی ہوئی ہے تمہارے ساتھ 'کیلن اس مفالہ سے کی سزاخود کوویناعقل مندی تونمیں میں نے غلطی کی من سزاسینے کو بھی تیار ہوں۔"

" بجھے کسی کو گوئی سزا نہیں سنانی۔ بس میرا فیصلہ كروس-"وه كمرے من چلى ئ-وه جھى اسنے كمرے میں چلا کیا۔ کھ خیال آنے یر وہ دوبارہ اس کے کمرے میں کیاتووہ شیں تھی۔وہ دیوانوا کی طرح سیٹھ ارمغانی کے پاس پہنچا۔ حسب توقع وہ دہیں تھی۔اس کا سائس

"جھے سے بہت بری غلطی ہوئی ہے زین ۔ میں اس کی ماں کے کیے کی سزاات سنا بیٹھا۔ آسے موقع

ای نهیں دیا میوں اتناہے رحم ہو کیا تھا ہیں۔" اب دہ موقع دینے کو تیار نہیں تھی۔ اس کی ایک ہی رٹ تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہتا۔وہ اس کے كمرب كأدردانه بجا بأرما مكرده نه كحلاب زین آیک دفعه پرمارا تھا.. آیک اور مات مقدر ہوئی۔ آب کے اس میں کسی کاماتھ نہیں تھا۔ اس بارده اینے ی ہاتھوں ہاراتھاادر اس باریوں ثوثا کہ دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت ہمیں تھی۔ وہ کچھ سٹنے اور ماننے کو تیار نہ تھی یہاں تک کہ

طرح الينے برك كى جانب دوڑى اور زب كھول كے اندرے فائل نکالی اور پھرہے زین کے سامنے میریر

" بير ديكھيں وہ رپورٹ جو آپ نے وصول كى تھى۔

پڑھیں اس پر لکھانام..." "مم نے بنایا کیوں نہیں..." زین نے فائل کی طرف د تکھے بنا مُعنی تھٹی آواز میں یوچھا۔

''کیونگہ <sup>ک</sup>ی نے مجھے بتانے کاموقع ہی نہیں دیااور نه ہی بوجھا۔بس سزاستادی۔"وہ سنجیدگی ہے بولی اور چرەدوسرى جانب مورليا\_

آلَ ایم سوری سحرب آلَ ایم رسلی وری سوری..."زین کے وجود میں یک دم آیک اکچل سی مج عنی۔اے لگا الیک وفعہ پھراس کی دعا تیزاب ہے جل رہی ہو مگراب کی بارزین کا دجود آزاد تھا۔ سی کے ہاتھوں کے شکار میں نہیں تھا۔ اس بار اس نے جلایا تھا كسى سكندر المنهين -

وه دونول آمنے سامنے تھے دونوں جل رہے تھے۔ دونوں ہی ۔۔ وہ بے اعتباری کی آگ میں اوروہ ندامت کی آگ میں...

"اس کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اپنا قول نہ بھولیے گا۔ وہ ازیاد ہوگا۔" وہ اے کیا یادولانا جاہ رہی

''کیامطلب کک \_ کون سا قول \_ ''اس کاول کانیا که وه یک و بهت اجنبی سی بن گنی تقی ۔ رد آپ نے کما تھا کہ جوں بی میں بیجے سے فارغ ہوجاؤں کی اپنی زندگی کا فیصلہ کرسکوں گی۔ اب میں فارغ ہو گئی ہوا۔ کیا میں فیصلہ کرنے کا اختیار رکھتی

" سحرب سدب میری دجہ سے ہوا ہے۔ آئی ایم سو سوري-"وه-به تتحاشا شرمنده تها-" اب شربندہ ہونے سے کوئی فائدہ ہے نہ نقصان بس أنص آزاد كروير مي ميرا فيصله --امیدے آپ کو اعتراض منتیں ہوگا۔" وہ کھڑی ہے

الماله شعاع فروري 1500 91 الله Copied From

سينھ ارمغاني کي جھي ....

عارفہ بیکم آگے بردھیں اور سحرکوانی بانہوں میں سمیث رصوفے تک لیے آئیں جمال زینت لی بی سرجھکائے آنسو بہا رہی تھیں۔ ہاں اور بٹی ملیں تو أنسودُ ل كى برسات شروع ہو گئي۔ "میری بی ... مجھے معانب کردو .... اللہ کے واسطے مجھے معاف کردو ۔"انہوں نے اے خودے لگاتے ہوسئے کہا۔ وه بالكل خاموش تقى.. "وسحر بنی ... پھھ تو بولو . "زینت کی لی نے اس کے بچقرد جود کو مجھتجھو ٹرتے ہوئے کہا۔ میکن ده هنوز خاموش به بی به مجر تھو ڈی دیر بعد اٹھ وہ کیسے اس عوریت کو قبول کرلیتی جواہے اور اس ے ڈیڈ کوچھوڑ کر چکی تعیں۔ وہ ایوس ہو کر چلی کئیں تو ڈیڈاس کی طرف آگئے۔ '' سحروہ تمهاری ماں ہے ۔۔۔ مت تھکراؤ اسے\_ معاف کردو۔" " دُیٹہ ! پلیز مجھے مجبور نہ کریں۔" اس نے چرہ ووسري طرف موزتي ہوئے کما۔ و بیٹا۔۔ سب اللہ بر بھوڑ دو۔۔ وہ بہت کربے ہے گزر رہی ہوگ-اندازہ کیا جاسکتا ہے کیونکہ ممتاتبھی نہیں مرتی۔" « فيذ! مِن آب \_ ع كرب كا اندازه بهي كرسكتي "سحر!میال بیوی کا رشته دنیادی رشته ہو ماہے توزاج اسكنا تها سواس ، توزويا اليكن تم سے جورشتہ ہے وہ نہ تم توڑ علی ہو اور نہ وہ.. خوتی رشتہ ہے تمهارے اور اس کے درمیان..." " رشتے جذبوں سے پروان چڑھتے ہیں ڈیٹے۔ اور

دہ تیزل سیٹھ ارمخانی کے محل نما گھر آ گیئے ۔ سیٹھ ارمخانی انہیں دیکھ کر پھر کے بت بن گئے۔ "نیہ آنج اور کڑوی حقیقت ہے کہ تم میرے سائے گھڑی ہو۔ "دہ تم تی سے گویا ہوئے۔ دد تم قسب پچھ مجھ سمیت جہنم میں جھونگ گئی تھیں۔ ہر آج میری دہلیز تک کیے آنا ہوا۔ کیا ہے دہلینے

کہ اس آگ میں جلے وجود کیے زندگی گزار رہے ہیں تو دیکھو۔ یہ ہے وہ نجی 'جس کو تم پھینک کر چلی گئی تھیں۔ اس کے کردار پروہ داغ نگا'جو جرم اس نے نہاور تم کئی گنمگار تھیں 'گربنا مزاسے زندگی گزار رہی ہو۔ تم نے تو کوئی سزا نہیں سہی سزاتو میں گزار رہی ہو۔ تم نے تو کوئی سزا نہیں سہی سزاتو میں اور میری بیٹی معمود رہے ہیں۔ "سیٹھ ارمغانی کرنے اور میری بیٹی معمود نے بر جیھے۔ کے انداز میں صوبے پر جیھے۔ کے انداز میں صوبے پر جیھے۔ انداز میں صوبے پر جیھے۔ انداز میں صوبے پر جیھے۔ انداز میں ابتسام نے زینت بی بی کے پھروجود کو تھام اندیں ابتسام نے زینت بی بی کے پھروجود کو تھام

ان جذبول كوانهول نے استضاؤل تلے روند دیا ہے۔"

" تمهاری جنت ان ای قدمولاکے بنچے ہے۔ بهتر ہو گا

کہ تم سب کچھ بھول کراس کے دکھ میں شریک

" ڈیٹے..." وہ ان سے لگ کر رو وی۔ دونوں کی أتكص الموبهاماي هين-

تحكسية تمحكسية تمحك بيد وروازه بجانو وه بمشكل اٹھااور دروازہ کھولائگرسامنے جھوٹی ال ادر نحیف اور کمزورے کا رہے اباجان کودیکھ کرساکت ہوگیا۔ "آبد."زین نے تیزی سے آھے برم کرانسیں

زین میرے بچے ... ہمیں ضرورت ہے تہارے سارے گی۔ "وہ پیلے پڑے زین کے چبرے کود مکھ کر ترب سے ایک ایج میلے تین دن سے بخار کی وجہ سے کافی

'' مگر مجھے و خود ضرورت ہے سمارے کی اباجان<u>۔</u> کیسے سارابن سکتاہوں میں کسی کا۔۔ "

"جم ا<u>تنے عرصے ہوانوں کی طرح ڈھونڈ ر</u>ہ یں مہیں..."انیس ابتسام اس کے ساتھ لگ کر

"میں نے سب کومعاف کروا ہے۔۔ پلیز آپ بھی مجھے معاف کردیں۔ آزاد چھوڑ دیں مجھے سے میری

زندگی جینے دیں۔ بیس بہال بہت سکون بیس ہول۔ زندگی میری دو آبش کے عین مطابق ہے۔"وہ تونے <u> ہوئے کہجے میں بولا۔</u>

"أكر شهين هارے ساتھ رہنا منظور نسيس تو اپني تائى امال كاسهارابن جاؤ-"

" مَا لَى امال .... "وه حيران بوا\_ '' بھابھی بہت تنماہو گئی ہیں۔ بٹی مل تو گئی ہے 'مگر معاف کرنے وتار نہیں۔انہیں کھ نہیں ملانہ زندگی سے اور نہ رشتوں سے "چھوٹی مال نے کماتو زین ن سرحماليا...

'' زین ! مجھے معاف کردو۔ اپنی گنرگار ماں کومعاف

كردو-"عارف بيكم نے روتے ہوئے اس كے سامنے

ہاتھ جوڑے۔ " میں نے تمجھی بھی آب کو گنگار نہیں سمجھا " میں نے تمجھی بھی آب کو گنگار نہیں سمجھا امال...سکندرنے جو کچھ کیااس کے ساتھ مٹی ہوگیا۔ آپ کیول اس کی وجہ سے شرمسار ہوری ہیں۔"زین فان كر يراي تقام ك

" میں نے ہر لحہ خود کو تمہارے لیے تڑیے دیکھا ہے زین بیٹا۔ میں نے سکندر کی موت کو ول سے قبول کرلیا ہے جمرتمہاری جا ائی میرے دل کے لیے نا قابل قبول ہے۔وہ کھرتمہاری آمد کا منتظرہے اور میں نے متہیں ساتھ لے کرئی جائے۔ بچھے لیفین ہے تم میرامان نہیں توڑو کے۔ "دہ بعند تھیں۔

" زن! میں تمهاری انبیت کااندانه کرسکتی ہوں۔ سكندر سے مجھے محبت تھی جم اس كى در د بھرى مو ت کی اذیت میں اپنے دل میں منسوس کرتی ہوں 'اس کا د کھ بچھے کسی بل چین شیں لینے دیتا۔ میری عمر بھر ک یو بچی تھا سکندر۔لٹ کئی کیان جو خزانہ اب میرے ہانچھ لگاہے تمہاری محبت کی سورت وہ انمول ہے۔ اب اسے میں للنے نہیں دول کی " وہ اسو بھری آواز

میں بولیں۔ زین نے نظریں جھکالیں۔ وہ جانیا تھاکہ اِن کواس عمر میں جدائی کی افتیت دینامناسب ند تھا۔ زین نے ان دونوں کو اپنے بازووں میں سمولیا۔ پھر تو وہ ان کے ساتھ لگ کرانٹا رویا کہ خودان دونوں کو

اسے سنبھالنا مشکل ہوگیا۔ان دونوں نے اللہ کے بعد فىد كاۋىيىرون شكراداكياكە جس كى بدولىت دەزىن تك يہنچ پائے تھے۔ فہد زینت لی کے بھائی کا بیٹا تھا اور يوليس ژبار ممنث مين تھا۔

دو کہیں سکون نہیں ملا ٹائی امال! اس لیے لوٹ آیا موں۔" تانی امال کے <u>کا لکتے ہوئے اس نے این ہار</u>

جو بستے دریا پر چلا جائے توقہ بھی خشک ہوجائے۔"وہ خود ے ابوس تھا۔ "اب صرف چند قدموں پر خوشی تمهاری منتظرہے جان\_اب ان شاء الله به كالى رات كث جائے گ-" وه اس كاماتها چومتے موسے بولیں۔ "نواہے منالے میر۔، یجے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔"وہ آنسوصاف،کرتے ہوئے بولیں۔ رونهيں انتي آلى الى \_بست كوشش كى ب-" وه بار بانے بیشا تھا۔ میں اسے واپس لاول گ۔" وہ بولیں۔ دو بھی نہیں آئے گ۔ "اس نے ابوس سے سرنفی میں ہلایا۔ دوننمیں زمن ! عورت کا دل بہت نرم ہو آ ہے۔وہ '' میں دین ! عورت کا دل بہت نرم ہو آ ہے مگر جس سے محبت کرتی ہے اس سے صد تولگا سکتی ہے مگر اس سے جدا ہونے کا تصور بھی نہیں کرتی۔" حالی ا ماں نے کماتووہ سرملا کرمسکرادیا۔ '' پیا ہے زین! میں سرچ رہی تھی کہ ایک دفعہ پھر حمیس آزائش میں ڈالول کو۔ اپنی دو سری بنی کے لیے تہمارے آگے جھولی پھیلاؤں گی- مگر۔" وہ افسردگی ہے بولیں۔ " آگی امان! کیااس کی شادی نهیں ہو کی ابھی..." زین نے پوچھا۔ دونہیں ۔۔ تب ہی تواپئے گھرمیں تھی۔" "الله بمتركرے كا\_ اللہ نے ہرايك كے حصے كى خوشیاں رکھی ہوتی ہیں۔بس ونت کا انتظار صبر سے کرناچاہیے۔" "بے شک ایبائ ہے اور ان شاء اللہ تمہارے "بے شک ایبائی ہے اور ان شاء اللہ تمہارے جصے کی خوشیاں بھی بست جِلد تہمارے وامن میں ہول كى-" وه وعائمي ويے، كليس تواس نے آمين كها-كريم آياتوب چيني سنكريث يرسكريث يبين لكا يرموباكل العاكر نمبرالافكا-"ساوي سحري" - به آلي سي يكارا-"جى بول رى بول-" دھيمى سى آواز كانول ميس

'' زین ! تیرے ساتھ تیرے مال باپ کی دعا تیں تھیں۔ تو غوش قسمت ہے میرے لال۔ 'جاسے، اپنے كنرورية ، ما زوول ميں جھيا كے وہ كتني دريرو تي رہير -" آئی امال! خوش قسمت میرے جیسے ہوتے ال کیا \_ جو ساری زندگی اوهورے رہتے ہیں 'جن کی جھولی میں صرف تاکامیاں ہوتی ہیں۔" وہ اپنے خالی ہاتھوں پر نظریں جمائے ابوی سے بولا۔ " نننی میرے بچ آلیے نہیں کتے وہ رب سی کواس کی ہمت اور طاقت سے زیادہ شمیں آزما نا۔ اس نے تیرے حصے کی خوشیاں اسے پاس رمھی ہونگی ہیں۔" وہ اس کے بالول میں انگلیاں چھیرتے ہوئے وداوای ہے مسکراویا۔ وہ تا اُل ال کو لینے ماتھ لے آیا تھا اب تنازمیں تھیں۔ اباجان نے زین کو بتایا کہ انہوں نے بائی امال كے سلے شوہرے رابط كرليا بے اوراب ان كى بنى بھی جلد ہی ان جائے گ۔ « تال امال! ایک افرار کرناچامتاهون- « سرچه کاکر بات کرنے کی ہمت کی۔ کئی وفعہ ہمت باندھتا کہ آگی اماں کوانی شادی کے متعلق بتائے۔ پھر جب رہ جاتا۔ د مبواومبر\_ بچ\_" ور میں نے وعاکی محبت ہے وفائی کی ہے۔ کسی اورے شادی کرلی ہے۔" مالی امال کے ول کووالي کا تو لگائگر فورا" بی خود کو سنجعال لیا-" بیے ہے وفائی نہیں ہے اللہ کی رضامیں راضی ہونا ہے۔ بہت خوش کی بات ہے۔ کیاسب جائے ہیں۔ بعائى جان اور بعائبى ..." " صرف آپ کوبتا رہا ہوں۔" اِس نے وہ بارت جو ا پنے وال باب سے بھی چھپا رکھی تھی۔ انہیں اپ اور بيتناموالي مارى اذبت بتادى-د ﴿ أَنَّى المالِ إميري منه كوئي دعا قبول جوئي اور مهرب

Copied From 94 2015 فروری الم

مقدر بن كوئى چىك دارسخرے ميں دهسياه بخت مول

يمكه آپ كېينيال بهتېد قسمت پل-" انيس أبتسام اورعارفه بتيم مله ووتول مال بيمي كوتنها

اس وفت زین کهیں با ہر کمیا ہوا تھا۔ جب واپس آیا تو ابا جان نے بتایا کہ تمہاری مائی مال کی بٹی آئی ہوئی ہے۔ مل اوروان کی طرف آیا تووروازے میں ہی کھڑا رہ گیا۔اس کے قدم جیسے زمین نے جکڑ کیے تھے سحر کو وإن ومکيه کر.... سحر آني امال کي بيتي ....

وعائے سحرے زین کویاد آیا ۔۔ ہی نام نکاح کے دن مولوی صاحب نے کیا تھا۔

''''نوسینا! با ہر کیوں کھڑے ہو۔ 'آؤمیں شہیں این بٹی سے ملواؤں۔'' آئی امال کیا نظراس پر پڑی تو متنكرات بوائيارا

الدعالية ميرابينا ... زين - " آئي المال كے كہنے يروه مزی اور پھرکی بن گئے۔ '"آپ کابیٹا…"

"سحر .... " زین نے بے لیٹنی ہے، اسے بکارا۔ ... " زین ... تم جانتے ہو سحر کو۔ تو کیا ہے ہی دہ سحريد..دنى بيد "ده مجمى الجم كني -

"جی مائی امال آیہ سحرہے میری یوی ..." زین نے جهد اقرار کیا۔

الى اماں كا چروخوشى سے تمتم الفالان كے جرب کے خوشی کے رنگ و کھے کر سحر کھے بول بھی نہ سکی۔ "ایک منٹ میں اپنے بچول کے لیے شکرانے كم نفل إد اكر آوك ... " مائي المال جن بوجه كردرميان ہے اسٹ سیس کہ دونول کے درمران موجود برف کی

دیوا دان کے ایک اور رشتے کی نوید من کر میکھل جائے۔ وہ سرجھکائے صوبے پر بلیٹھی تھی۔ جرے پر بھرپور شجیدِ گی تھی۔ زین نے اس کا ہاتھ تھا کا مگروہ تکمل بے

"معانب كروف بليز ميري جه الم من بيسوج كر خوشیاں ڈال دد کہ تم میرے دل کی خوشی ہو۔ میری زندگی کی ایک مدهم سی امید... بهن غلط کیاتمارے

' میں جانتا ہوں میرے جرم کو معاف کرتا آسان نہیں مگر شہیں اکھ سے محبت بھی تو ہے۔ یا وہ بھی میری سیاه بختی ہے ، ہار گئی ہے۔"

وہ خاموش رہی۔ آنسودامن کو بھگوتے رہے۔

'' زین !میرے، مقدر میں تو ماں کا ہی پیار سمیں تھا اور کسی کا کیا کمان میں نے تسلیم کرلیا ہے کہ آپ میرا مقدر نہیں ہیں۔ زبروستی میں آپ کی زندگی میں ا

کیائم می**ی جاہن**ن ہو کہ بیر رشتہ ٹوٹ جائے۔" ''میں کیا جاہتی ہوں اس بات کو چھو ژیں۔ جو آپ عاہتے ہیں وہ کریں ۔ میرے ساتھ آج تک جو کھے ہوا' لیاوہ میں نے جاہا نفلہ "اس نے روتے ہوئے فون بند

" سحرييه بجهيم معاف كروويس بهك عني تقى لفس کی غلام ہو گئی تھی میں نے محبت اعتبار رفشتے ...سب كورسواكيا اليكن متاكي تزب قدم قدم پر ميرے ساتھ ر ہی۔ میں نے اپنی بی کانام تمہارے نام پر رکھااپنے شرمنده متاك جذب كي تسكين كے ليے اليكن مجھے سزا ال من جس رائع كي قدر نه كرسكي وه پير بھي مجھ نھیب نہ ہوا۔" وہ بے بسی سے رور ہی تھیں۔ سحر سیٹھ ارمغانی کے اسرار بران سے ملنے بالاً خر آہی گئی

تھی اور اب ان کے ساتھ لگ کر آنسو بمائے جارہی

لتنابرا در دان کے نام ہوا تھا۔ان کی ممتاکی تڑپ ب کو جھلسارہی تھی۔ کچھ دردایسے ہوتے ہیں جن کا لوئی ورماں نہیں ہو تا۔ پچھ زخم تمام عمر مندمل نہیں

ہوپاتے۔ «سکون تو آپ کی اس بیٹی کو بھی نصیب شیں ہوا۔ موری مسلم کر نامزریا تقترين قدم تدمى وه چوت لكائى كه بيد شليم كرنايزرما

المنامة شعاع فروري \$201

ساتھے... دراصل میرے ساتھ تھی اچھا ہوا ہی نہیں جومیں نسی کے ساتھ اچھا کر آ۔"

'' : بن ... '' وہ خود پر قابونہ رکھ سکی اور اس ہے لگ کررو آل چکی گئی۔ خود زین کے آنسواس کے بالوں میں کررہ ہے تھے۔

'' بہت براکیا ہے آپ نے میرے ساتھ۔۔ بہت برا۔۔ ''وہ خفگی ہے بولی۔

" سحرا جرم تاقابل معانی ہو تو الفاظ کہوں پر تہیں اتے۔ اسی لیے تم ہے معانی مانگنے کے بجانے اپنے رہیں رہیں رہیں کے سامنے گرگڑا آ رہا ہوں۔ لیقین جانو میں نے الرو تا ' وہ اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ '

الله كومناليما آسان مو تا ہے۔ وہ اسے بندوں كو معاف بھى كرديتا ہے۔ ليكن ذين أبندوں كے در سيان حساب كتاب بسرطال بندوں كے در ميان اى مو باسے ميرااور آپ كاحساب كتاب ابھى باقى ہے۔ "وہ تنظريں ملائے منالولى ب

"مر حماب كتاب كے ليے تيار ہول. بست ندامت اور شرمندگی ہے ميرسد وامن ميں۔ بنا حمامب ليے توجھے بھي سكون نہيں ملے گا۔"

"زین میں بہت تھک ٹی ہوں۔" وہ روپر ال - زین بے الدول کا گھیرااور مضبوط کر ڈالا۔

تائی امال نے اندر آنے سے پہلے گا صاف کرے اپ الگ ہوا کہ ان اپ نے آئی امال نے اندر آنے سے پہلے گا صاف کرے ان اپ نے آنے کا اشارہ دیا۔ وہ جلدی سے الگ ہوا کہ ان کے شاواب چرے آئی امال کے دل کا گلشن مرکا گئے۔ فورا "ان دونوں پر آیت الکرسی پڑھ کر چھو تی ۔ ڈھیروں دعا آئیں دیں۔

زین اسے اباجان اور چھوٹی ال کی طرف کے آیا۔
"زین بیٹا کہ اللہ نے بہت کرم کردیا ہے۔ "ابازین کو گاہ لگا کر ہوئے۔
"اب وقت ضائع مت کرد۔ اپنے جھے کی خوشیال وصول کرو۔"
" ابا۔ " ب یریشان نہ ہول ہے۔ بس تھوڑا وقت

لگے گاسیٹ ہونے میں ۔۔ سب تھیک ہوجائے گا۔'' وہ مسکرایا۔

"میری جان... میری زندگی کی ایک بی خواہش باقی بے کہ میں اپنے بیٹے کے چرے یہ سکون اور بھر بور خواہش بات خواجی و کھے جی حمیس ۔۔ اب خواجی و کھے میں حمیس ۔۔ اب ایک بی صورت میں سکون میں یاسکوں گا'جب اپنے میں زندگی میں خوا بیال دیکھول گا۔ "ان کی آنکھیں خوا بیال دیکھول گا۔ "ان کی آنکھیں

" بست پیاری بچی ہے۔ مجھے اس میں وہ سری دعا کا چہرہ نظر آیا ہے اور وہ نمہاری تائی امال کی بھی دل کی تمنا ہے۔ ان کاسکون ہے، 'جوان کی دعا کے ساتھ ہی تھو گیا تھا۔''

زین نے مسکرائے ان کے ہاتھوں کو اپنی آنکھول ہے لگا لیے۔

''جاؤمیری بنی کواس کے گھر چھوڑ کر آؤ۔''انہوں نے سحرکوانی ماں۔۔، ملنے بھیجاتھاکوروہ زین کے ساتھ لوٹ رہی تھی۔ جب ساری بات ان کے گوش گزار کی ''گئی توانہوں نے زین کو گلے لگالیا۔ ''سکون کی ایک لہرنے ان کے پورے وجود کا معاطہ کرلیا۔

## # # #

الحلے ون سب، آئی ال سمیت اسے لینے ہی ہے کے لیے جادی جلدی جو ہوسکا خرید ڈالا۔ سیٹھار، خانی کے چرب پرخشی ہی ۔ دسیٹھ صاحب، ہم سحر کو اپنی بیٹی بنا کر لے جارب ہیں۔ ۔۔۔ خواب میں ہمی آب اسے یاد کریں گے تو ہم اسے آپ کے پاس ہی جو کی اس سے دو کریں گے تو ہم پیار کرتے ہوئے ہی سہ جو کی بیال سحر کو پیار کرتے ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوئے۔ ہوئے ہوئے۔ ہوئے۔



تھا۔۔ محسوسات اور جذبات کی عجیب سی دنیا تھی کہ قدم به كنے تھے۔ لمحبت کی بناہوں میں میٹھی نبیند آئی۔اذان کی آوازیر وہ اٹھانو سحریٹے پر نسیں تھی۔ یہ سوچ کر کہ وہ امال اُما کی طرف گئی ہوگ۔ زین نماز کے بعد سیدھاوہاں بہنچا 'جہاں اس کے قدم پہنچ کے لڑ کھڑا گئے۔ اس منی کے دھیریہ کونی اس سے پہلے ہی ہاتھ اٹھائے ہتھیایوں کو آنسوؤں کی برسات سے بھگو رباتها- كون تها\_وه الجها\_ وہ تیزی سے آگے بردھااور اس سائے کے سامنے آن کھڑا ہوا مگر دعا ہیں مگن وجود نے اس کی جانب ایک نظرا تھا کے بھی نہ دیکھا۔ زین کی سائسیں رکنے گئی "سحرتم يهال.."زين في حيرت سے دوقدم آگے برهتے ہوئے پوچھا۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں۔ زین کو کندھے پر دیاؤ محسوس ہوا تو وہ پلٹا۔ چھوٹی مال اس کے سامنے تھیں-رویا رویا چرا۔ ''اے میں لائی تھی۔'' زین کی حفاظت میں سحر کودے کردہ بلیث گئیں۔ و تآپ کو برا تو نیس نگامیں آپ سے اجازت کے بغیرگھرنے ۔۔ نکلی۔"حرنے بوجھاتو زین نے اسے كندهون سے تھام ایا۔ "سحر۔ میری اُوھی زندگی اس مٹی کے ڈھیر کے ینچاور آدهی تمهاری بنا ہو<u>ں میں ہے...</u>نداس سے ناراض ہوسکتا تھا۔ نہ بھی تم سے۔۔ میری تواب میں دعاہے کہ تم خوش رہو۔۔" زین نے مسکرا کرددنوں ہاتھ اٹھائے اور جذب دل يدرعا المتكني لكا اور دعائیں تو بوان ہی منظور ہوتی ہیں ... اس کے

کے صرف رب کو در کھنگھٹاتا پڑتا ہے۔ بے شک نوازنے والی ذات أیك بى بے آزمائش تو وہ این محبوب بندول کے نعیب میں ہی لکھتا ہے۔

Copied From West 97 2015 فرورى المالية المالي



لوثنے کا کونی ذکر کیا تھا اور نہ ہی لوشنے کا کوئی ارادہ تھا۔ وہ بہلادن تھا۔ نٹازیہ ای کو کھانے کی ٹرے دیئے آئی تواے دیکھ کرسنہ بناکے چل دی۔ مجروہ خود عی سمجھ کئی کہ اب چھٹی ۔۔۔ وہ چھوٹے بھائی تبریز کی بیوی تھی'جو گھری اوپری منزل پر رہتا۔ اس کی تاکید تھی کہ امی کو کھانا وِقت پر دو گیرجب دہ نہ ہو یا تو۔۔ خیرای اس کی دست تکر بھی نہ تھیں۔ اباان کے کیے بہت چھے يفوز كر كزرے ينف آبنده آتى توخود بى اى كاچولها حوكى سنحال كيتى- ورنه سوكه منه بينهى ربتى- تيريز آتا تورسي حال احوال ملي كر كفت كفت سيرهيان حِرْھ جا یا۔ مانو دونوں میاں' بیوی نے اپنی دنیا الگ بٹا ر کھی تھی۔عرصہ ہوا تھا تیرز کو کھراور کھرے معاملات ے لا تعلقی اختیار کیے ہوئے۔ برا بھائی قیملی سمیت دی میں مقیم تھا۔ جھوٹی رخشندہ خالہ کے گھربیاہ کر اسلام آباد گئی تھی۔ افی سے وہ ہر ممکن دامن بچاتی

."بات ان بر تعل بی مخی متب بی گھنشہ بھراسے بیٹھ کرت مجھایا۔ زندگی دھوپ چھاول کانام ہے اوربه كه وفت ساراا كيك ساخهين ريتاب ترج نهين توكل تنور کو اچھی نوکری مل ہی جائے گی۔ تکرای ہے کچھ بھی کمیناسنتا ہے کار تھا۔ انہوں نے بھی اس کی بات سى تقى نەسىجىيى كوشش كى تقى- ئابندە كىسے كىتى كه حالات كى أعلى أور ذلت من برا فرق مو ما ب الماس کے مزان کے سبب اس کا ایک ایک بل دہاں بہاڑین کے گزر تاہے۔اس پر مشزاد متوری مجرانہ خاموشی وہ آئم سالوں سے طالات بدلنے ہی کی تو

ماہندہ نے جلدی جلدی وال میں جھار نگایا اور دو سری بنتیکی میں کر کڑاتے کرم مسالے اور تبزیات میں بھیکے ہوئے جاول جھونک کریانی برمطایا۔ولیجی یں جمچہ جلاتے ہوئے اس کے گذاز خوب صورت ہا تا والے کی سرخ چو زیاں میمن میمن بج رہی تنہیں۔ ۔ قربیب کھڑی اس کی سات سالہ بیٹی عرشیہ نے حسرت ے اک نظیراہے ویکھا تھا۔ اس نے تابندہ کی شادی کی تصاویر دیکھی تھیں۔ آٹھ سال پہلے دیو کتنی من م بہنی کومل سی ہوا کرتی تھی۔ مگراب جیسے تکنی حالات کی دھوپ نے اس کا رنگ دردپ کملادیا تھا۔ وجود پر سر آلمایاسیت کابیراتھا۔ انہیں ناتی کے کھر آے بہوئے ہنتہ بھرہوا تھااوراس ہفتہ بھرمیں اینے گھریے نہ کوئی رابطه' نه واسطه به چند کلیاں چھوڑ کراس کادو همیال تھا' جمان اس كے ليا تصاور آتش فشال جيسا مزاج ركھنے والحالماس بيصبيحو بحواس سارے فساد کی جزاتھی۔ مابندہ نے میکے آتے ہی بیشہ کی طرح سارے كامول كا بوجه المحاليا تقادوه صبح سے شام تك جى رہتی۔ سال وہاں سے کام وصور وصور کر انگال لیتی۔ كفن اي كے اس سوال سے بيخے كے ليے كه ورثم كھر کب جاؤگی یا بید که استفادن ہو تھنے 'تنویر کئے مڑکر خبر جىنەلى- آخرات كيابى؟" ای پر اس کی تلخ زندگی کا ہر پیلو خوسیہ روشن تھا'

اس کیے ہولتیں۔ مربیہ بھی تفاکیہ کسی بھی دجہ کونے كروه مجى مسكه أكرنهيل بليمي تقى ندد كمرب روتى-شاید ای لیے تئور بھی اس کافیملہ بدل جائے کا مشکر تھا' جو دہ جلتے وقت ساکر آئی تھی۔ اس نے ای سے

المائد شعاع فرورى 2015 ها Copied



سارے معاملات طے کیے تحصہ آگر جھوٹ بولا تو صرف اپنی جاب کے متعلق۔شایداس وقت خوداے بھی امید تھی کہ اچھی جاب جاریا بدیر مل ہی جائے

منتظر تھی۔ یوں میلے کی دہلیزیر آگر بیٹھنا ہو یا تو کاہے کو ولدر بیٹی انگرامی کمال سنتی تخفیں۔ تنویر سے ماندہ کی شادی تنویر کی یک طرف محبت کا شاخسانہ تھی۔ نور نے اسے راستے میں کمیں آتے گ ماسانہ کے بولی کے اس کا اعتراف کرتے ہوئے دیکھا تھا اور کھر شند کے کرای کے اس کی اس کے ابندہ سے معانی انگ کی تھی۔وہ تابندہ کوپانے ہوئے کا بندہ سے معانی انگ کی تھی۔وہ تابندہ کوپانے ہوئے کہ جھوٹی تھی کہ کہا تھا توں اس کی چاہت ہی کہ معانی تھی۔ مگر بات کہ میں صرف زبان ہلتی کی مخالفت کو راضح کرتے ہوئے اس نے بالا ہی بالا کہ مالائی جاسکتی تھی۔ مگر بات کہ میں صرف زبان ہلتی کی مخالفت کو راضح کرتے ہوئے اس نے بالا ہی بالا مات ويكها تقال رجررشتك كراى كياس أينجاء

اس کے لیے بوجھ بن گئے تھے۔ وہ ہر آئے گئے کے سامنے رونا لے کر بیٹھ باتی۔ تنویر کو برابھلا کہتی۔ مابندہ میں کیڑے نے کالتی۔ بچیوں کی جھوٹی سچی شکایتیں 'وہ بھی علی الاعلان!

گوکہ گھر کا نظام اس نے ساس کی زندگی ہیں بھی سنبهال رکھا تھا۔ وہ مجن جب تک زندہ رہیں ' حالات معمول بررے اولا" بی انہوں نے تابندہ کے کانوں میں بیربات پھونک دی تھی کہ اگر عافیت در کارے تو الماس کے سامنے اف شیں کرنی ورند تم شیں یا بیہ میں۔ تابندہ آج بھی اس برایت پر کاربند تھی گر۔ الماس کی لغت میں تسلی کالفظ درج ہی نہیں تھا۔ وہ صفائی کی رسیا تھی۔ تعطیل کے دن اس کا سارا وقت صفائی دھلائی مجماڑ یونچھ میں گزر یا۔ ایسے میں بچیوں کی معمولی سی کو تاہی بھی! سے آگ بگولہ کرجاتی تختی- فطرتا" خاموشی و تنهائی پیند تھی' اسی حساب ے حدیندیاں تھیں ۔ ئی دی مت چلاؤ۔ اندھیرار کھو' یہ دھ۔ تابندہ ہر ممکن احتیاط برتی مریج پھر بچے ہوتے ہیں۔ بھولے سے جھی اس کے کمرے تک آجاتے تو ہونی پکڑ کریا ہر نکال دیتی۔ گھر کی ہر چیزبر اس کا قبضه تقاادر بهاحسان كه اس كى ملكيت ہے۔ تنویر مجھ بِاللَّهُ لَكُنَّا بِوَكُرْلِينًا ' بَينِ تَوْنِيهُ سَبِّي- السَّهِ فَكُرِ بَقِيَّ نَهُ تھے۔ رونی تو چل ہی رہی تھی اور اس رونی کی قیت كتنى بھارى چُكانى يراتى تھى۔يد كوئى مابندہ كول ہے يوجهتا

الماس کایارہ ہمہ وقت آسان پر رہتا تھا۔ کچن میں جاتی تو ہرتن آٹھا' اٹھا کے پنجتی۔ ہروقت در پردہ اسے سناتی رہتی تھی۔ طنز سلامت 'طعنے۔ اسے اپنے عہد سے کاغرور' کمائی کا زعم تھا۔ ٹپ ٹاپ سے رہتی۔ شاہانہ زندگی گزارتی۔ آفس کی گاڑی میں ٹھستے سے بیٹھ کر جاتی۔ بچیاں ترسیس تو والدین کی تنگ وسی میں دست نگر ہونے کے طعنے۔ تنویر کہتا کہ وہ شروع ہی دست نگر ہونے کے طعنے۔ تنویر کہتا کہ وہ شروع ہی سے ایس کے خون پی حالی ہے۔ اس کاخون پی حالی ہے۔ آئی میں تھوروار ہی نہ حالی ہے۔ آئی ہی تھوروار ہی نہ حالی ہے۔ گویا اس معالمہ میں وہ خود کمیں تھوروار ہی نہ حالی ہے۔ گویا اس معالمہ میں وہ خود کمیں تھوروار ہی نہ حالی ہے۔ گویا اس معالمہ میں وہ خود کمیں تھوروار ہی نہ حالی ہے۔ گویا اس معالمہ میں وہ خود کمیں تھوروار ہی نہ حالی۔

ہے 'جبکہ عمل میں ساری زندگی بھی رگڑی جاسکتی ہے۔ تور فطر ما "سل بنداور شاہانہ مزاج ریکھنے والا آدمی نمایه اس کا اندازه تابنده کو بهت جلد بوگرا نهایه شادی کے مجھ می عرصہ بعد وہ ساس کے علم پر سسرال علے آئے تھے اور تب اسے معلوم ہواکہ تنویر کی شاوی تَرِيرِ إِيهِ ماس و نه الاختلاف بجابي تقار تنوير في بهي ایک د صلا کماگر مال کے ہاتھ مرنہ رکھا تھا۔ سارا آھر الماسٍ كَيْ كَمَالَ بِرِ جِلْيَا تَعَاجُوا بِي مِصْبُوطُ بِوِزِيتُن كَادِجِهِ ہے گھر بھر بر حاوی تھی۔ جب یک ساس زندہ رہیں' انہوں نے معاملات سنبھالے ریکھے۔الماس کی متخواہ بھی ان ہی کے ہاتھ میں آئی تھی۔ انہوں نے اپنی زندگی میں ہتیری کوشش کی کہ کسی طرح انہاں ٹھکا۔ نیگ جائے مگرایں کے مزاج بہت او نیچے ہنچے۔ خیرے، بینک میں افسر تھی 'کسی رنڈوے' دوہا جو کے کیے آبادہ تبھی ہوجاتی تو کم از کم تعلیم یافتہ' باحثیبت تو ہو تا ... مگر الماس جیسی مجلے طبقہ کی ڈھکتی عمر' قبول صورت الري كوبيائ كوئى اعلا كريشك آفيسرتو آنے سے ريا- موان كى كوششيس رائيگال تمين- تنوير اعلا جاب ما سمى كاروبارك خواب ويكمتانوس خواب بلني بيرب ہوتے نہ نظر آتے؟

اس کے مقدر میں ابو کے ہزار گھونٹ تھے ہو ہے آتھ مال گزرے تھے کہ ساس نے وہلیزر قدم رکھتے ہی اس کے کانوں میں یہ بات پھو تک دی تھی کہ اس صرف شکر کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ وہ خود تو خاصی ہے مررسی تھیں۔ جب تک حیات رہیں 'ان ہر ابر کرم بن کر جھائی رہیں۔ اس نے بھی ہمیشہ ہمرو شکر کو اپنا اوڑھنا بچھوتا بنائے رکھا تھا۔ ان کی ذندگی میں آٹے 'وال کا بھاؤ معلوم بھی نہ ہوا تھا۔ شاید زندگی اس خاموش مجھوتے کی نذر ہو جاتی 'اگر جو الماس کا چیخا خاموش مجھوتے کی نذر ہو جاتی 'اگر جو الماس کا چیخا خاموش مجھوتے کی نذر ہو جاتی 'اگر جو الماس کا چیخا خاموش مجھوتے کی نذر ہو جاتی 'اگر جو الماس کا چیخا مالی انہوں نے الماس سمیت سب بچھ سنجال رکھا تھا، مگر ساس کے گزرنے کے بعد تو جسے حاکمیت ہی الماس سمیت سب بچھ سنجال رکھا تھا، مگر ساس کے گزرنے کے بعد تو جسے حاکمیت ہی الماس ساس کے گزرنے کے بعد تو جسے حاکمیت ہی الماس اس کا چان تھرا۔ مال کے گزرنے کے بعد تو دورہ سب اس کا چان تھرا۔ مال کے گزرنے کے بعد تو دورہ سب

المار شعاع فروري 2015 100 Copied From

اسے اِن سب کا ہنسنا' بولنا تک ناگوار گزر تا تھا۔ تؤر این فیملی میں خوش رہنا تھا۔ مگراس کا پزا حساس کمتری عود کر آ تا..یا به خلص سرانهاتی که به و بی تنویر تھا'جس کی نااہلی کے سبب اس نے اب تک کھر بھر کا بار اٹھائے رکھا اور جس نے شادی کافیصلہ ان مال بیٹی لو رے پھینک کر کیا تھا۔ وہ جیسے سرتایا آگ بن

جاتی۔ تابندہ کمان تک سنتی... اس نے اپنی سلائی مشین جھاڑ ہونچھ کر نکال لی۔ چند بچے نیوش پر نگالیہ عرشیہ فاریہ کے ساتھ پڑھادی مراس سے ا تنابی ہو تاکہ روز مرو کا خرج نکل آیا۔ گھرکے بلول کی اوائیگی ٔ راش ' روز مرہ کی سنری تر کاری ' دودھ والے کا

یل 'یہ وہ وہ منخ اور مہینہ بھرکے لیے فرج بھردی۔ تابنده بچتی تو کهان تک بچتی۔ گھرمیں ہرچیزالماس کی

لائي موئي تھي اور آگر وه پچھ لاتي تو آک نيا فساد ڪھڙا موجاتا- ممكن -، ووجر كريقيه چيزون بريابندي ليادي-

اس کی زندگی اور انگ کردجی طنزو ملامت کے ڈو تگرے

الماس توجيس تقي سوتقي النوري بهي جيب جاپ سنتار بینا۔ بات گلوم پیمر کروہی تئور کی کم حدثیتی پر آن ر کتی تھی۔ اور بات اگر خود تک رہتی تب بھی گوارا تھی۔ مگراب بچیوں بر منفی اثرات بڑ رہے تھے۔وہ احساس کمتری کا نکار ہونے لگی تھیں۔وہ اسی چخ چخ ے بینے کے لیے ہفتے کی شام میک آجاتی اور اتوار کی رات کو جاتی۔ الرائیک بی گھرمیں رہتے ہوئے کوئی كب تك زيج سكرات مكراؤ مو بي جايا-

اس دن مجمی ایسایی ہوا تھا۔ دہ اینے اس کنڈیشنڈ كمرے ميں بيڈير ٹائليس پھيلائے مزے سے ٹی وی يكھتے ہوئے جاكليٹ كھا رہى تھي۔ جيب فارب پہنچ ئئے۔ وہ بچی ہی تو تھی۔ بیواس کی نظر ٹک گئی۔ ی دوہی ہی و کی سور سی سرید کا۔
"ہاں۔ لو کھ الو۔۔ شہیں بھلا کمال نصیب ہوں گا
امپورٹڈ چاکلیہ ہے۔" اس نے سخی سے کہتے ہوئے
چاکلیٹ تقریبا" فاریہ کے منہ میں تھونس ہی دی تھی۔
فاریہ روتی ہوئی لولی تھی۔ بابندہ کے دل کو تھیں گی

دہ اور تنور چپ ہے ب<u>ہتے تھے۔۔۔</u> مگر بچیاں۔۔ اور اب اس نے تھان کی تھی کہ یہ ازیت و ذات بھری رندگی اس کی بچیوں کا نصیب نہیں ہے گی۔وہ محتاج ہے نی ناال اے خود اپنے بیروں پر کھڑے ہو کرنی زندگی شروعات کرنی ہے۔

اس صبح ای سودا سلف لینے <sup>آثامی</sup>ں تواس نے بستر مهيث كرجلدي جلدي صفائي سته اني كي اور كين كاكام منایا۔ کچھ کیڑے دھلنے کو بڑے تھے۔ واشنگ مشین بس تھماکر نتھارے اور رسیوں پر پھیلانے کے بعد تخت پر سلائی مشین رکھ کر جھا ار نونچھ کے بعد سل ﴿الله نوكري الني جلدي توسلف ٢٠٠٠ راي- تب تك كم ئە ئىچھ توكرناي تھا۔

"مما!"عرشيه اس كيسامنے كھڑي تھي-ورہم گھر کپ جا کیں گے؟ ''ولالیک حساس وذمہ دار بچی تھی۔اس کی پڑھائی کاحرج ہر رہاتھا۔ول پر پھرر کھ کر آبندہ نے اسے نیلے درجے کے اسکول میں داخلہ دلوایا تھا۔ارادہ تھاکہ آمنی کی سبل بنتے ہی سب ہے يهلي عرشيه كوبهتراسكول ميں بٹھانا ہے۔ مابندہ نے تھینچ اراے اپنیاں بٹھالیا۔ پھراس کا سرسینے سے لگاکر

حرشی! بیٹا!اگر ہمیں ہمیشہ نانے کے گھر رہنا پڑے تو رالوگي؟

محر کیوں مما!"اس نے کچھ ابر سوچ کر ہو جھا۔ '' بیٹا! حالات بدلنے کے لیے انسان کو بھی کبھی جگہ بدئی برتی ہے۔ کچھ لوگوں کو چھوڑ ڈٹایا بھی کسی کو ایناتا یر آ ہے۔ مماحات کریں گی توہاری مشکلات دور ہوں گ- ہم بیترزندگی گزار عیس \_، - آپ کو مماکا ساتھ ربتا ہو گا'ودگی تا۔"وہ ایک بار پھر موچ میں پڑ گئی تھی' پھر

"مجھے بس ای مماکے ساتھ ساہے۔" عرشیہ نے اس معصومیت سے کما تھاکہ تابندہ کو اس پر ڈھیروں ڈھیر بیار آگیا تھا۔ اسے بازووں میں جھینج

ابنامه شعاع فروري 101 2015 🚰

Copied From Web

## # # #

تا: نده ی ذات سے ای کوسوسکھے تھے۔ تب ہمی وہ اسے بٹھائے نہیں ۔۔ رکھ سکتی تھیں۔شایداہاں ی خاموشی کے عقب میں جھیے مفہوم کوجائے می تھیں۔ اور معامله اندرونی ہو کہ بیرونی ۔۔ وہ بے بس ہو آئیں اتو پلی پکار عادل کو پرتی عادل بھی ایک ہی آواز برلبیک کتابوئل کے جن کی طرح حاضر ہو تا۔اس بارتھی ہے ہی ہوا۔ اس شام عادل آیا تھا۔ گھنٹہ بھرای سے کھسر پھر ول تابندہ اسے تمرے میں اندھرا کیے فاریہ کو فیڈر باانے کے بعد عرشیہ کو تھیکیاں دے رہی تھی۔ عادل اس کا کزن ہی شیں۔اس کاپرستار بھی نشاادراس ہے بانادی کا خواہش مند بھی ۔۔ ممر مابندہ نے انکار كروما - بميشه سے عادل كاس كھريس عمل دخل تھا-وہ ساتھ کھیل کود کر لیے بردھے تھے حمراس نے عادل کے لیے اببالمھی نہیں سوچاتھا۔ خصوصا "گھریں اس کے عمل وخل مح سبب اب شادی کی صورت میں ونیا کی زبانیں کھل سکتی تھیں اور اے اپنا کرداراینی زندگی ہے جی زیادہ عزیز تھا چرعادل نے بھی کماتھا کہ زیریت سی کوخود سے باندھ لینا محبت نہیں ہے۔ ہم آگر کسی کاسان فی مانتمیں تواس کا پیار نہی میسر ہو۔ کیونکہ کسی کو پالینا منبت کی جیت نہیں آبکہ کسی کو اپنا بنالینا محبت کی

جیت ہے۔
کہ وہ عادل کی بات انتی ہے۔ وہ اس کاخیال تھا
کہ وہ عادل کی بات انتی ہے۔ وہ اس کاخیال بھی انتانی
رکھتا تھا۔ ہیشہ اس کے لیے پچھ بھی کرنے کو تیار
رہتا۔ بید اس کی محبت کی راسی ہیں تواورکیا اسلائی کہ وہ
آج ہمی تنا تھا۔ اس تک آنے سے پہلے اس نے
اسے مخصوص انداز میں دروازہ بجایا تھا اور چردوہ ارسے
الیے مونج بورڈ کے بٹن کو گھٹ سے آن کیا تو مارے
کے مونج بورڈ کے بٹن کو گھٹ سے آن کیا تو مارے
کمرے یہ میں روشنی پھیل کئی۔ آبندلب جینچ ارشیہ کو
تھیکی رہی اور عادل اس کے سامنے بیٹھ کر تادیر افسوس

بھری نظروں سے یوں نگنارہاجیسے اسے تابندہ سے اس عمل کی توقع نہ ہو۔ در مجھے پتا ہے تہ ہیں ہی نے بلوایا ہے کہ عقیم مجھا بجھا کے میرے دماغ میں تامسا خناس نکالو۔" تابندہ کو کہنا

پر سے ''''''گر ایسا ہے بھی تو کیا حرج ہے۔ وہ تمہارا برا تو نہیں سوچتیں؟''

یں موں نے اب آل میراجملائی توجابا ہے۔ "اس کی آواز مکبیر ہوگئی۔

وکیاتم جیکی شمچه دار اور حصله مندازگی کوید بتانا براے گاکہ نصیب سے مکرانا ممانت ہے؟"

" ومہوں ۔.. نصیب! انسان ای خطاوں کو نصیب کے کھاتے میں رکھ کریس آسائی سے ہاتھ جھاڑلیتا "

موریم ہے ہے۔ اتن تلح کیوں ہوجاتی ہو۔وہ ماں ہیں تمہاری؟"

" "اور مال ہونے کے باوجود انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ ناانصافی رکھی ہے۔" اس کے اندر کسی پرانے سسکتے آزار نے مراٹھ ایا تھا۔

"اب جو وفت محرر حما" اس کی لکیر پیٹنے سے کیا حاصل اگر آج بر نظرر کھوتو۔."

"میرا آج بھی ای کی ہے پروائی کے سبب بریاد ہے۔ بتوری چنی چڑی باتوں میں آگرانہوں نے آؤ دیکھانہ ہاؤ ہوں مجھے بیاہے پر مل گئیں۔ جھے میں روٹیاں زیادہ کھاتی تنی۔ اس نے جو جھوٹے ہے آسرے بکڑا دیے "ان پر آنکھیں بند کرکے بقین آسرے بکڑا دیے "ان پر آنکھیں بند کرکے بقین کرلیا۔ یہ بھی نہ سوچا کہ بچھ پر کیا گزرے کی ؟"

اب آگر عادل مہ جنا آگر وقت ہی ایسا چل رہاہے کہ اور یہ کی شادی کے معالمہ میں سمجھو ہاکرتا ہی رہاہے ، اور یہ کہ تصویر کا کرتا ہی رہا ہے ، اور یہ کہ تصویر کی سے کھائی تھی۔ وہ ہی نصیب کی کھوٹی نگی ورنہ انہوں نے اس کا براتونہ جاتی اور عادل اس کے جاتا تھا۔ تو تابندہ بھی بنا "جڑ جاتی اور عادل اس کے احسامات کی بہت برواکر تاتھا۔ سویہ ہی کمہ سکا۔

ابنارشعار فرورى 102 2015

**Copied From Web** 

غصہ میں مبتلا کرتا ہے۔ تم نے بھی اس کے اندرا تر کر اس کے آزار جانچنے کی کوشش کی؟اس کے قریب ہوکر۔۔۔"

اس باروہ سے بچے جڑا تھی۔ وہ بھلا کیوں اس کی جو تیاں سید تھی کرے۔ ہے تو بہ تھا کہ کوئی تعلق بنا ہی نہ تھا۔
منرورت نہیں کہ ہر کسی کے آئے ہیچے پھر کر اس کی شورت نہیں کہ ہر کسی کے آئے ہیچے پھر کر اس کی توری سیدھی کرنے کی کوشش میں گئی رہوں۔ میں بھی انسان ہوں۔ میری بھی کوئی عزت ہے۔ "
بھی انسان ہوں۔ میری بھی کوئی عزت ہے۔ "
منتر بھی اوقت کیسا بھی براہو بر لنا ضرور ہے۔ "
د تابی اوقت کیسا بھی براہو بر لنا ضرور ہے۔ "

دسیگواس تکرار کا آنتا تو نتیجاً نکلا که حمهیں کم از کم توریسے کوئی شکایت نہیں ہے اور بیہ ہی سب سے اہم نکتہ ہے۔"

كرلول كى-" دەپچە دىرلىب جينى كچە سوچتار با مجركما-

''اس کی خاموثی ہی اس کی کمزوری ہے'جواس کی بے کاری کے سبب ہے عادل!الماس کی زبان آگر بالو سے جیک کررہ جائے تو بھی کس کے گلزوں پر پلنے کا احساس تم جان لیوانہیں ہو آ۔ اچھی جاب تو تنویر کو ملنی ہے'نہ ملے گی۔''

'''تو حاب کو محولی مارو۔ کسی کاروبار کے لیے قرضہ بھی لیا جاسکتا ہے۔ میں ہوں نا. ''

''خداکے واسطے عادی! میں ویسے ہی تمہاری بہت زیر بار ہوں۔ اب تنویر کو بے ساتھی پکڑ کر چلنا مت 'کھائی۔''

"اگرتم نے جاب کا فیصلہ کیا ہے تو میدان بھوڑنے کیا تک بنتی ہے؟"

"جب کمائے بھی جھے ہی کھانا ہے تواس کے نام کا ایمال بھی کیوں چیا کے رکھوں؟ میری بھیاں کیوں کروی کی زندگی گزاریں 'جبکہ میں انہیں آچھی زندگی دے سکتی ہوں نے میں انہیں آچھی زندگی دے سکتی ہوں مگرتم ہے ہیں کر جھے جا ہے تم وے سکتی ہوں مگرتم ہے ہیں کر تھے ہیں ہے گئی گازال بن سکتا ہے؟" یہ پہلی بارتھاکہ آئی دیر ججت کی ہوں۔

سے بہتر ہے کہ کھنا کیوں کو سل کرنے کی تدبیر کرد۔

"تم اسے نہیں جانے۔ وہ عورت نہیں آتش
فثال ہے اور اس ایک عورت نے گھر بھر میں حشر ڈھا
رکھا ہے۔ آن کھ کھنے ہی اس منحوس کی صبح ہوجائی
ہونے کا عذاب، اس کی ذلت ہے۔ اس پر تنویر کی
خاموشی و بے کاری ... میں کم از کم اس کی طرح بیزلت
نہیں سے متی۔

"میں سے متی۔"

'' دخم ٹھیک ہی ہو' ذلت بھلا کے گوارا ہوتی ہے۔ ویسے وہ جاب کرتی ہے تو گھر میں رہتی گفتے تھنے ہوگی ؟''

درتم اسے بھتو تو تہمیں ہا چلے کہ اسے بل بھر جھیلنا بھی کسی ہذاب ہم نہیں ہے۔ وہ ایک ایک چیزی چو کسی کرتی ہے۔ ہرچیز میں بالا تھو تک کے جاتی ہے 'جیسے ہم چور ہیں۔ بچوں سے کرید کردن بھری رو نیداد ہو بھتی ہے ' باکہ کیڑے چن کر بچھے بے عزت کر سکے۔ صاف سیدھی بات ہے کہ اسے ہم سب سے برخاش ہے۔ بس۔"

"اور تم ہار کر میدان جھوڑ دوگی؟ وہ لڑی ہے اس کے بیا ہے تک ہی صبر کرلو۔"

" دموسنه! ارب کیابیا ہے گی؟ آدھا چوندا تو گھر بیٹے، می سفید ہو گیا۔ ہے۔"

''ایسامت کمو۔جوڑ توالندنےسب کابنایا ہے اور ادی کاایک وفت مقرر ہو تاہے۔''

شادی کا کیک وفت مقرر ہو تا ہے۔'' د'آگر اس کے عارت ہونے کی ایک فیصد بھی امید ہوتی تو جھے یہ ذرم نہ اٹھا تا پڑتا۔ گر لگتا ہے وہ اس گھر سے آیک ایج ۔ لئے کو تیار نہیں ہے۔ اپنا معیار اتنا برھا رکھا ہے کہ کم از کم اس ردئے زشن پر تو ایسا شنزادہ نصیب ہو نہیں سکتا۔ جھے تو لگتا ہے اس کی نظریں مکان پر ہیں۔ یا وہ ہمیں اتنا زج کردیتا جاہتی ہے کہ ہم میدان جھوڑ بھا گیں اور میں یہ بھی کر گزرتی 'اگر شویر ناکارہ ٹاہت نہ ہو تاتو۔۔''

'' آبی! کوئی انسان صد فیصد اچھا نہیں تو برا بھی نہیں ہو یا۔ الماس جیسے لوگوں کو خود کارو کیے جاتا بھی

المالد شعاع فرورى 103 2015 Copied From W

''بات تلخسهی مگریج ہے کہ تنهاعورت کادگنابوجھ المانا ناممكن تهيس تومشكل ضرور بيويا ٢٠٠٠ وه بارتي نہیں تو تھک ضردر جاتی ہے اور بیہ محکن ٹوٹ بھوٹ کا باعث بنتی ہے۔ میں تنہیں اسی ٹوٹ پھوٹ ہے بيحانا جابتا هول-"

عادی کی بات راست ہی تھی۔ کیجے کے ہزارویں جھے میں جیسے اسے کہیں دور لے گئی تھی۔ بیہ کوئی خطئن نه تھی۔بس اک اُن کهاسمابوجھ جو جانے کب سے اس کے دل کو متھی میں لیے ہوئے تھا۔ ہو تا ہے نا! بعض چیزیں انسان کے اندر پلتی پنیتی ہیں۔ سانسوں کے ساتار ساتھ چلتی ہیں۔ حمروہ ان محكَ وجود سے بھی خررمتا ہے۔ یہ بھی اک ایمای آزار

عرشیہ سوچکی تھی۔عال نے حکتے ہوتے کھٹ سے بْن بند كرديا تقا-اندهيرا ، وكيالور جيسيماضي جاگ گيا-

جانے کتنے سالوں کی بات تھی۔ اباکی وفات ہونے کے بعیر الل اکیلی رہ گئی کلیں۔ بھر گھر بھرگی وہری ذمہ داری امی کے ہی کاندھوں پر آیری- مگردنیا کواک ٹارگٹ نصیب ہوگیا تھا۔ تنہائی جوان خوش شکل عورت ہر کوئی بنتی گنگا میں ہاتھ دھونے پر مل گیاتھا۔ پڑوی کے انگل جمیل اکثر بہانوں سے آئی چھیت ہے ان کے گھر جھا نکتے۔ ای خاطر میں نه لا تنس- نگرخا كف ضرور ربتين- پيمراك روزوه گھر كوردا زبريطي آمنه

"كُونَى خدمت مير- إلا أق مو توجيائ كله "اي ان کی باک جھانگ ہے برگشتہ تھیں۔ مگر زمی ہی میں عافیت تھی۔

"آپ بس اپنی فکر ریکھیے۔ ہماری فکر چھوڑ دیجئے۔"

"فكر كيول نه كرير، وونول محدول كي ويوار ملي ہے۔ یووس کا برماحق ہو تاہے۔"ان کالہجہ معنی خیز تھا۔وہ ضبط کاکڑوا گھونسٹہ بھر کر بھی بول اٹھیں۔ "جن کے باپ نمیں رہتے' دہ بھی توزندہ رہتے ہی ہں۔"ان کی آواز بھگنے گئی۔"اگر ای کومیرا یہاں رہنا ناگوارے تومیں انہیں لے کر کہیں اور جلی جاؤی

دعاچها\_"وه مسكرايا\_" **مثلا "كهال؟**" ده لاجداب موئي تولب جينج كرره عني- مجه ويربعه. كها- "تم ميرازاق ازار به مو؟"

ادمير بين تو صرف فه كانه بوجها ب-" و حکمیں بھی۔اللہ کی زمین بہت بردی ہے۔" '' ہال ،... مگر اللہ نے مجھ حدود بھی تو بنائی ہی عورت کے لیے۔ وہ بے سمارا ہوجائے تو کہیں ٹھ کانہ میں ملا۔ دنیا مجبور عورت کی ضرورت کو کیش کرتی ہے۔ تم کمال تک بچوگ۔ عورت لوہے کی بھی ہو رہتی تو مورت ہی ہے تا۔ تابندہ! جمال کئی زند گراں تمهارے ساتھ جڑی ہوں۔وہاں زندگی کے فصلے ازخور نہیں کے جاتے تمہارے ایک فصلے سے کیا چھ عجڑے 'ظ- پچھ اندازہ ہے تمہیں۔ بچھے تمہاری کسی مجى خوا ے انكار نيس ہے۔ مركمي بھى نيسلے ت بہلے مُل کاس کے کھان گھرول پر نظر ضرور دوڑالیانا جماں بیای بیٹیاں کسی بھی وجہ کے آجڑ کر آبیٹی ہیں' ہر جگہ نیمیں تواکٹرو بیشتر تنہیں اک نفسانفسی ضرور نظر آسانا کی۔ برورد گاریے مردوعورت کے ذمہ مختلف ذمه داریاں رکھی ہیں۔عورت کوصنف تازک بنایا 'اسی حوالے ہے اے فرائض بخشے ہیں۔ یہ عوریت جسب سی بھی وجہ سے وہری ذمہ داری کا بوجھ اٹھاتی ہے تو تھک کر ٹوٹ بھوٹ کاشکار ہوجاتی ہے۔ مرد کی۔بے کاری ۱۱ رعورت کی بربادی عموا" فیرسٹریشن:ن عالی ہے۔ یہ فرسٹریشن منفی رخ پر چل پڑتی ہے تو آس اس کے لوگ زیر عماب ضرور آتے ہیں۔ ایسا بھینہ نہیں ہو تالیکن الیابھی ہو تا ہے۔ کیاتم خود کو کسی رسک پر

ر کھناجا ہوگی؟" بابزي كي آنكھيں چيل كرسكري تھيں۔جيريل کے ہزارویں جھے میں کسی حسکتے آزار نے سراعلاً۔ اس كالكالك الكالفظ ميك تابنده كاندرائر تاجار بالقا-

الماستعاع فروري 104 2015

تتحكن نے انہیں تو ژو الاتھا۔

تابندہ نے ایک تکلیف در بچین گزاراتوای کے مزاج کی گری کی بدولت دہ بچن میں کھڑی ہوجاتیں تو مزاج کی گری کو جاتیں تو اور آئی افتانے کے لیے بھی یا وہ آسان کو چھو تا ہیاں بڑی تی افتانے کے لیے بھی بر جلال آواز تابندہ کو پڑتی وہ ارزتی کا بیتی دورے دوڑ کے آئی۔

''کہاں مرگئی تھی۔ اتنی برے بلا رہی ہوں۔ جب تک میں کام کررہی ہوں' ہمیں کھڑی رہ۔'' وہ کچن کی دیوارے گئی دووں میں کھڑی رہتی۔ بهن بھائیوں میں سب سے برہی تھی۔ اس لیے زیادہ زرعماب آئی۔ ان کاچڑجڑا بن 'غصہ' بدمزاجی' وہ ہے کی طرح کرزتی رہتی۔ صبح آئی کھلتے ہی امی کا دھاڑنا

شروع ہوجا آ۔

دفشنرادی! آٹھ جا۔۔ تیر۔، باپ کی نوکر نہیں گئی
ہوں۔ "جھوٹی ہی عمر میں ہی نے اس پر ڈھیروں
افعات لگار تھی تھیں۔ وہ علی الصبح جاگ کراپنساتھ
بہن 'جھائیوں کے بھی کپڑے برلیس کرتی۔ اولاد کے
لیے نرمی یا جھوٹ کالفظ ان کی لغت میں نہ تھا۔ آج
بھی وہ اس وقت کویا د کرکے لر زتی تھی۔ امی کے اندر
جیسے آگ بھڑکتی تھی۔ دہری المہ داری کا بار' تنمائی'
جذباتی نا آسودگی اور دنیا۔۔ مانو وئی خنجر تصادے توکسی
انگ کو گھونی دیں۔۔

اک بار آنہوں نے تبریز کا سردیوار میں ٹکرا ٹکراکر بارا۔ ''تو مرجائے تو اچھاہے' میں آکیلی جان کیا کیا کروں؟'' تبریز کو بخار تھا۔ اس کادل آٹھ آٹھ آٹسو

رو تا۔ وہ پول ہی بچول کو کوستی انظم آتیں۔
"پورے چار ہیں' گنتی سے چار'اک آدھ کم بھی
ہمیں ہو تا۔ "اس وقت وہ یہ ہی سمجھتی کہ مال کو ان
سب سے نفرت ہے۔ وہ ابا کو باد کرتی جو کتنا پیار کرتے
سخصہ ان کے لیے تیمتی سامان' کھلونے' چاتیلیشس
التے۔ محلہ میں اباکی دھاک تھی۔ محراب ان کا کون
بوفاع کرتا۔ ای ہمیں۔ اب تمہ اراباب سربر نہیں جیشا
بوفاع کرتا۔ ای ہمیں۔ اب تمہ اراباب سربر نہیں جیشا
ہوناع کرتا۔ ای ہمیں۔ اب تمہ اراباب سربر نہیں جیشا

''آپ چا۔ جے کیا ہیں؟''
ر'نہیں آنا کہ آپ ہمارا خیال رکھیے 'ہم آپ کا
ر کھیں گے۔' وہ مو چھیں مروز نے لگے۔
اسے یاد تھا'ای کا چرہ شدت ضبط سے سرخ ہزاگیا۔
انہوں نے دھا ڈسے دروازہ بند کردیا تھا۔ گر پھرادھر
سے کھٹا کھٹ چھر آنے لگے۔ ای لرزتی کا نہتیں۔ گر
بسرحال چار بچوں کی مال تھیں۔ سوچتیں کہ آبی ایک
باتھ سے نہیں ربح سکتی۔ آخر کاران کے حوصلے پست

ہاتھ ہے تنہیں جستی۔ آخر کاران کے حوصلے بست ہوئی جائیں ہے۔ گرمعالمہ اس کے برعکس ٹھہرا۔ وہ جھلتی گرمیوں کے دن تھے۔ رات میں لائٹ جاتی توامی چار بیاں صحن میں ڈال کروہیں بچوں کو کھانا کھلا تیں۔ چار جنگ لیمپ جلاکر اسکول کا کام مکمل کروا تیں۔ بیاجسو جاتے تو بعد میں انہیں اٹھاکر اندر لے جاتیں ۔ ان دن بھی ۔ ہی ہوا تھا۔ جب دوسہ

لے جاتیں۔ اس دن مجی ہے ہی ہوا تھا۔ جب دہ سب صحن میں ایئے: کھٹولوں پر سو رہے تھے۔ جانے کتنا وقت گزرا تھا اسے توبس اتنا یا وتھا کہ ای نے کیکیاتی

آوازمين ان كوجگايا تھا۔

"بارش ہورہی ہے 'جلدی اندر چلو۔"وہ سرے پیر تک لرز رہی تھیں۔ تیزی سے سب کو اندر لے جاکر کنڈی یا۔لے تھونک کیے۔ صبح پتا چلا کہ انکل جمیل ان کے گھر کود گئے تھے۔

مرای نے ایک لفظ بھی کسی ہے نہ کہا۔ کیچر میں اس بھر بھی تو ہو ہے۔ نہا کہ خود ہی آتی ہیں۔ بس انہوں نے خود کو محدود کر لیا تھا۔ بھر سڑی گرمی میں بھی ای کنڈی تالے لیگا کر رکھتیں۔ انہوں نے گئی کہ مرکھتیں۔ انہوں نے گئی کہ مرکھتیں۔ انہوں نے گئی کہ ملے بند کر یا تھا۔ بس اسکول کلے میں بول کا کھیلنا تک بند کر یا تھا۔ بس اسکول کیوشن اور گھر نے وہ بھی کی گری ان نے وہا تھولس کی تھی کہا ہو ہے۔ مگر کے انہوں نے کانہوں میں روئی ٹھولس کی تھی۔ گھر کے انہوں نے کانہوں میں روئی ٹھولس کی تھی۔ گھر کے کانہوں میں روئی ٹھولس کی تھی۔ گھر کے کاموں کا بمانہ کر دیتیں۔ وہ بچوں کو اسکول لینے جانمیں تو واپسی میں سودالتی آتیں۔ اسکولز بینک بلز کر اشن کی واپسی میں سودالتی آتیں۔ اسکولز بینک بلز کر اشن کی میں تو ہم کی ذمہ داریوں کے بوجھ واپسی میں سودالتی آتیں۔ اس وہری ذمہ داریوں کے بوجھ سے وہ سربایا تھی میں ڈوب گئی تھیں۔ اس

المار شعاع فروري 105 2015 Copied From 105

ای۔ نے اسے دو پسر کی شفٹ میں داخل کروادیا۔ اہ صبح كاساراكام كركي باره بجسدهارتي مشام كواوت كر يونيفارم تاريخ بي گفر كيدهندون مي لک جاتي . مكر اتنہیں ایا غبار نکاکنے کاموقع مل ہی جاتا۔ بس نہ ہلہ ا اس کے منہ میں جا تانوالہ تک چھین کیں۔ بیاری ان کے نزدیک جھوٹ وڈھونگ تھی اور پڑھا کی بہانہ۔ کے نزدیک جھوٹ وڈھونگ تھی اور پڑھا کی بہانہ۔ ''غِفِي نہيں پتا ابھی کتنے کام رِزے ہیں' تو بیک كھول كربيٹھ گئے۔ "اكثروه ہاتھ ميں مگرى چيزاس كو تھينج مارتمين. وه چيني ميالا پيتي تو باتھوں ميں آگ لگ جاتی محرروا کے تھی۔ عذر دے کر بھی کام کرنان ير آ-اي كوچون بھي منظور نه ہوتي تھي اور فرمانش الا و مخروں کے تووہ جاروں معنی بھی بھول کیئے تھے۔ ان کا پکایا بچوں کے منہ کونہ لگتا تو بھی بردا کیے تھی۔ ''کھانا ہے تو کھاؤ' ورنہ بھوٹے سوجاؤ۔''کئی بار تو پچ ع كوئى نه كوئى بهوكابى سوجاتا ـ اي برمعالمه بين من مانی و ہست دھری کی عادی ہو گئی تھیں۔ شایر اس کو عورت ذات کی تریاہٹ کہتے ہیں۔ مگریہ تریاہٹ، ہے سيب تهيس موتي-

گھرکے عقبی حصہ میں اہاکے ہاتھ سے لگایا اک چھوٹا ماہاغ تھا۔ آم سے اور امرود کے درخت گھر۔ سے متصل سڑک سے نظر آنے۔ اک روز اک مناسب قدوقامت کا بھوری آنکھوں والا گورا جٹما آدی ورواز ہے پرچلا آیا۔

دسملام بی بی صاب!"سندهی توبی نگائے ' ابزک کی بکل مارے بحزوا نکسار کا پیکر۔ وہ سانول تھا۔ جوہاتھ جوڑے درخواست گزار تھا۔

المراغ کا مجل ہم کو جود بی بی صاب ہم ہم ہی باغ کا مجل ہم کو جود بی بی صاب ہم ہم ہی بی بیاغ کی کوڈی کرے گا۔ جب فصل تیار ہوگی تو منڈی نیچ کر آئے گا۔ آدھامنافع آپ رکھنا۔ "
امی کو بھلا اور کیاور کارتھا۔ اجرا باغ بیٹے یہ ٹھائے آمنی سے جاریا تھا۔ ابائے بعد اس باغ کا کوئی برسان مال نہ تھا۔ سانول نے اپنی محنت سے باغ میں جان

ڈال دی تھی۔ اس باغ کی و بکیر بھال میں دہ صبح ہے شام تک معموف رہتا۔ کبھی تھک کر ہانچا تو کسی درخت ہے لگ کر بیٹھ جاتا۔ ای اسے فیصنڈ ڈیانی مجھی شربت گھول کر بھیج دبیتں۔ کبھی در سور ہوجاتی تو بلا کے کھانے کی ٹرے میڑا دبیتیں۔ اک روز وہ ای کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا ذبیتیں۔ اک روز وہ ای کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا نفا۔

' ایک بات بولوں کی بی صاب! آپ کے ہاتھ میں برط ذاکقہ ہے۔ جھے سے دو وقت کی روئی کے صدیے ہزار کام کر والو۔ بس کھا۔ نے ' یعنے کا آسراکردو۔ "
ای مسکرا دیں۔ وہ فطر آ " نیک طبع تھیں۔ بے مارہ سانول برولیں میں ۔ بے گھر تھا۔ وہ اسے اندر بلاکے کھانا کھلانے گئیں۔ ڈ' بیروں کام سانول نے ایک تھی نہ کے اسکول سے لے آ آ۔ کسی نہ کے کو کندھے پر لاد کر سودا سلف لا دیتا۔ بھی کوئی میار پڑتا تو ڈاکٹر کے باس لے جاتا۔ مانواک خاموش معلی دیا۔ م

ای اب کھانا کا تیں تو سانول کی بیند ناپیند کاخیال رکھتیں۔ وہ ای کے ہاتھ کے تعریف کرتا۔ پھر بات ہاتھ کے ذاکفہ ہے، ہاتھ کی تعریف پر آگی۔ تابندہ کاخیال تھا۔ ای اسے جوتے مار کر نکال دیں گی محرای اب خوش رہنے گئی تھیں۔ وہ سانول کا انظار کرتیں۔ اس کے بیندیدہ کھانے، پکا تیس اور بحق سنور تیں۔ مانو اک چھوٹی کی ہے ایمال ۔ جس میں کوئی کھوٹ نہ تھا۔ اس کے معرف کی سارایا ٹیایہ آسودگی۔ بس کسلی تھی 'سمارایا ٹیایہ آسودگی۔ وہ کھل اٹھتیں۔ جبوہ ای کو سراہما'یا یہ کہتا کہ وہ

وہ کھل انھیں۔جبوہ ای کو سراہتا 'یا یہ کہتا کہ وہ مخص بہت خوش نصیب تھا۔ آپ جس کا نصیب تھیں۔شایدوہ ای ستائش کے لیے خود کاخیال رکھنے گئی تھیں۔شایدوہ ای ستائش کے لیے خود کاخیال رکھنے گئی

اس بار وہ دنیا ہے جمی ہے بروا ہو گئی تھیں۔ سانول کسی کام ہے گاؤں گیا تو گئی سوغا تیں لایا۔ ستو 'دھنیے کا تیل' اچار اور ساتھ میں ای کے لیے سندھی کڑھائی سے بچی چادر۔

پھروں آی ہے اباجیسی فرمائشیں کرنے لگا۔ یہ رنگ پہنو 'میہ نہ کرو۔ وہ کرو ای بھی ہرچھوٹی بڑی بات اس تصور بھی نہ کرسکتی تھی۔اےلوٹنا تھا۔صبرشکر کے ساتھ اچھے وقت کا انتظار ہی نہیں کرناتھا'الماس کے اندراً ترکراس کی محرومیوں کو بھی مٹولنا تھا۔ ممکن ہے

ود کل ایم شاوی میں گئے تھے میں نے یشلی ساڑھی باند امی۔" ساڑھی باند امی۔ " وہ ان کو سسجھوتے کی کوئی راہ نکل آ۔ئے۔ اس بے تکلفی سے پچار آتو یہ حوصلہ ان ہی کا بخشاہوا یہ اس کافیعلہ تھا۔

888888888888888 مشبور ومزارح نكارا ورشاعر انشاء جي کي خوبعورت کريري، كارثونول سے مزين آ فسٹ طباعت ،مضبو ط جلد ،خوبصورت گرد بوش ንንንንት<del>ት</del>ናናዊረናንንንትትናናዊፈ

"بال....سبب، ي كمدر<u> معض</u>" مُرمِن نے تو نہیں دیکھاتا۔'' پھرا گلے روزای نے اے نیلی ساڑھی باندھ کر دکھائی۔ بچوں کے اسکول سے شکایتی آنے تکی یں۔ ای آل توجہ اب کھراور بچوں سے میٹ رہی ید مرسااول نے ان کی محملن بانٹ لی تھی۔ وہ مطمئن ہوگئی تھیں اور شاید آسودہ بھی۔جانے کتنے دن گزرے۔ بھر سیانول کے گھرے بلادا آلیا۔ اس کی شادی ہورہی تھی۔ سانول حساب کتاب کرکے جلا کیا۔ پھرنہ لوا۔ جانے ای نے اسے یا دکیانہ کیا۔ کب ئب ادر کمال کمال اس کی تمی محسوس کی یا نہیں گی۔ مکر دنوں میں جیسے سب چھ بدل گیا۔ شاید پہلے جیسا ہو گیا۔ یا پھر پہلے سے بھی بہتر ۔۔ کیوں مکنے اور یا نہیں 'وہ منٹول میں جیسے سالول پیچھے کی سیر کر آئی

| S CANADA CANADA                              |             | STATE OF THE PARTY |  |  |
|----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| 450/-                                        | سفرنامه     | آواره كره كى ۋائرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 450/-                                        | -فرنامه     | دنیا کول ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 450/-                                        | سخ بنا مد   | ابن الطوط أعلقا تب مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 275/-                                        | سقرنا مد    | جنت ہواد چین کو <u>جائے</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |
| 225/-                                        | سغرناحد     | تشرى تمرى كالمسافر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |
| 225/-                                        | طنزومزاح    | خادگذم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |
| 225/-                                        | طنزو مزاح   | أردوكي آخري كتاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |
| 300/-                                        | مجموعه كلام | اس ستی کے کو ہے میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |
| 225/-                                        | مجوندكلام   | حا ندنكر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |
| પ્રકાશકાર કરવા પ્રકાશકાર કરવા પ્રકાશકાર હતા. |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |

مكتبه عمران والتجسك

37, اردو بازار، کراجی

عاول کا افران بجا تھا۔ بار۔ متھکن ۔۔ ٹوٹ پھوسٹہ ۔۔ بیرلفظ اس کے لیے نئے نہ تھے۔ وہ خودان کا عذاب اپنی جان پر حجمیل چکی تھی۔ وہری ذمہ داریوں کا بارا ٹھانے میں عورت تھک کرٹوٹ بھوٹ جاتی ہے۔ ہیں کی اپنی ذات حتم ہوجاتی ہے 'اندر خلارہ جاتا ہے آؤ محرومی عود کر آئی ہے۔ بیا آسودگی بھیمکن اسے آتش فشال بنا دیتی ہے۔ جو پھٹتا ہے تو آس یاس کے لوگ زبر عناب آتے ہیں۔ الماس...اي آوروه خود..

ایک ہی کہائی کے تین رخ تھے الماس كى چيم يكار مى كى بايمانى تابنده كافيمله محرک ایک بی تھا محروی م

اسے الماس نہیں بنتا تھا اور کسی ہے ایمانی کا تووہ

المنتشعاع فروري 2015

ہوائی جہاز علامہ اقبال انٹر نیشنل اور پورٹ لاہور

رلینڈ کرنے والا تھا۔ عازم نے عینک بند کرکے جیب

میں پھنسائی اور کتاب بند کرکے ہینڈ بیک میں ڈال لی۔
مارہ نے باکل اچانک ہی زور دار طریقے ہے اس کی
مسکراتے ہوئے خود ہی اس کی نرم انگلیاں اپ
مسکراتے ہوئے خود ہی اس کی نرم انگلیاں اپ
مسکراتے ہوئے خود ہی اس کی نرم انگلیاں اپ
مئن تھی۔ ہیشہ ہان کے سرطے ہے
خوف آیا تمالہ جب جہاز کے بہنے ایک تیز گرگڑاہٹ
کے ساتھ دان وے پردوڑتے تواسے لگا ابھی یہ بھٹ
جائیں گے اور ان میں آگ لگ جائے گی اور پھرایک
خورداردھاکا۔۔

ورداردھاکا۔۔

اے دیکھا۔ وہ دونوں اس اقت سامان کے انتظار میں کور بیلٹ کے قریب کھڑے۔ تھے۔ "دوہ ... میں نے سوچا" بان کی نئی جاب ہے کیا باشید ول وغیرہ جینج ہو۔" باشید ول وغیرہ جینج ہو۔" باشید ول وغیرہ جینج ہو۔" مامان پر نظرو الی۔ مخصر جواب دے کر آتے جاتے سامان پر نظرو الی۔ مخصر جواب دے کر آتے حالا نکہ آپ تو وطن آنے کے لیے برسول بے چین دکھا نکہ آپ تو وطن آنے کے لیے برسول بے چین مالا نکہ آپ تو وطن آنے کے لیے برسول بے چین مرب ہے ہیں۔ اور بالاً خر ہم ہمیشہ کے لیے آبی گئے۔ یا پھر رہے ہیں اور بالاً خر ہم ہمیشہ کے لیے آبی گئے۔ یا پھر رہے ہیں اور بالاً خر ہم ہمیشہ کے لیے آبی گئے۔ یا پھر اب چھوڑ کر ... ؟" سارہ نے آبی گئے۔ وہ ان خور ان محسوس کیا کہ اس بار عاذم کے انداز میں وہ ہمیشہ والی شوخی اور جوش مفقود ہے۔ وہ تو انداز میں وہ ہمیشہ والی شوخی اور جوش مفقود ہے۔ وہ تو

المركب الماليل





جہاز کے سفر میں بے تکان ہولنے کا عادی تھا۔ جبکہ ہے، پہلا سفر تھا' جو عازم نے سوتے اور کیاب پڑھتے گزارا تھا۔

ود نہیں بالکل نہیں۔ "اس نے فورا"سارہ کاخیال روکیا۔ "والمن واپس آنامیراخواب تھا 'جوالحمداللّٰہ۔ آج بوراہوگیا ہے اور میں بہت خوش بھی ہول۔ بس فیوچر عرح متعلق سوچ رہاہوں۔ آگے بھی تو پچھ نہ پچھ کرتا ہو گا۔ "اس نے سلی دینے کی کوشش کی۔

"جمیں کیا کرتاہے فیوج کے بارے میں سوچ کر۔"
سارہ نے ایاس سے آہ بھر کر کما تو عازم نے ایک نظر
اسے دیکھا اور توجہ دو سمری جانب مبدول کرئی۔
باہر نظیم تو ایریل کی ٹھنڈی خوشگوار ہوائے استقبال
کیا۔ جانی بیجاتی مہک کو تنقنوں میں محسوس کر۔تے ہی عازم کے لب مسکر الشخصہ

المرابات ہے اپنوطن کی ۔۔ اور پھرلاہور کی ۔۔ اور پھرلاہور کی ۔۔ وطن کی زمین پر برنے والے پہلے قدم ہیشہ ہی اے بردے والے پہلے قدم ہیشہ ہی اے بردے والے پہلے قدم ہوئی ہے۔ "عرفان بھائی زندگی تو اس میمیں محسوس ہوتی ہے۔ "عرفان بھائی نے باتھ ہلایا تو وہ مسکراتے ہوئے آگے بردھا اور بھائی کے باتھ اللہ تو وہ مسکراتے ہوئے آگے بردھا اور بھائی کے لگے لگ گیا۔ سارہ سے سلام دعا کا تبادلہ ہوا پھردہ برای اس سے لے کریار کنگ کی طرف بردھ گئے۔ شرای اس سے لے کریار کنگ کی طرف بردھ گئے۔ "بہن عرفان بھائی۔"

"بس یار فیلڈ کا کام تو خون بھی نچوڑلیتا ہے ' ماری تو ابھی چربی کم ہوئی ہے۔ "وہ تیزی سے اتھ چلاتے ہوئے دیکو گاڑی میں لیڈ جسٹ کرنے ۔ لگے۔ "چلو تم آگے آجاؤ ... بھالی! یہ چھوٹا بیک آب این پیروں میں رکھ لیں۔ "وہ گھوم کرڈرا کیو تک سبٹ پر آ بیروں میں رکھ لیں۔ "وہ گھوم کرڈرا کیو تک سبٹ پر آ

\_\_\_\_\_ "موسم توبہت زبروست ہے آج۔"عازم نے باہر جھانکا۔

'' ہاں بارش کی پیشن کوئی بھی ہے شاید۔ فطسہ بنا رئی تھی۔''عرفان نے گاڑی یار کنگ اس یا سے نکال۔ ''اہاں کی طبیعت اب کیسی ہے۔۔۔؟''

ور بهتر ہے جہلے ہے 'اب تم آگئے ہو امید ہے' بالکل ٹھیک ہوجا کمیں گ۔ 'عرفان نے محبت سے بھائی کوریکھا وہ بھی مسکرا دیا۔ ااڑی اب رنگ روڈ پر رواں دواں تھی۔

### # # #

"اف ...!" وہ تھک، کر گرنے کے انداز میں صوفے رہیں۔ جار ہج کالج سے آنے کے بعد ول چاہتا گھر جہنچے ہی کوئی گرم ہائے کا کپ سمامنے ہاضر کر ویے انگار جہنچے ہی کوئی گرم ہائے کا کپ سمامنے ہاضر کو دے کیاں یہاں کے ماحول میں ایسی خواہش تو ہس ایک خواہش تو ہس ایک خواہش تو ہس ایک خواہش تو ہس کرتی تھیں۔ خزران نے زیروستی اینا ذبین جائے ہے کرتی تعییں۔ خزران نے زیروستی اینا ذبین جائے ہے ہائیا۔ برس الماری میں راہ کر پہلے گیڑے تبدیل کیے ہمرالورج میں آکر بچوں کو آواز دی اور وہ سیکنڈ ذمیں میامنے آگھڑے ہوئے۔ مامنے آگھڑے ہوئے۔

لیٹ گئی۔ "مہ لوگوں نے بھر کپڑے چینج نہیں کیے ۔۔ بری بات ہے بیٹا !" خزران نے بمشکل عصبہ صنبط کیا۔ منائل اور رافع کی نئی کلا سر ابھی بانچ روز پہلے شروع ہوئی تھیں۔ امال نے بس پہلے دو دن ہی ان کا خیال

" دادی نے کہاخود تبدیل کرلوب کین مجھے تو گھر والے کپڑے ملے ہی نہیں۔" رافع نے بیڈیر چھلانگ لگائی۔

صن اچھاکوئی بات نہیں ۔۔ چلونما کرصاف کپڑے
بین لو۔۔ پھرمل کر کھاتا کھاتے ہیں۔ دیکھو! ماکا بھوک
ہے برا حال ہے۔ "اس نے جلدی جلدی تولیہ اور
کپڑے نکال کررافع کو ہاتھ روم میں دھکیلا۔ کھانے
کے دوران وہ دونوں مسلسل اسے نئی کلاس "نئی ٹیچرز
اور نئے نئے دوستول کے متعلق معلومات فراہم کرتے
اور نئے نئے دوستول کے متعلق معلومات فراہم کرتے

ر اللہ اللہ ہے۔ کھانا کھا لیا ۔۔؟" امال نے اپنے کمرے سے مانک لگائی تو دہ فورا" دو پٹے سے ہاتھ

Copied From web

اس کی سسرال میں دوسرے تعلق سے سب بی تاواقف تھے کیونکہ اس کی اور عازم کی با قاعدہ منگئی اور عازم کی با قاعدہ منگئی منیں ہوئی تھی۔ بس گھر کے بروں نے آئیں میں کہ بھابھی کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ عازم اور ببنی بھابھی کا بھابھی کی وجہ سے شروع ہوا تھا۔ عازم اور ببنی بھابھی کا بھابھی کی حزہ ملائشیا میں آیک ہی جگہ کام کرتے تھے۔ عازم جب بھی چھٹی پر آباتو حزہ اس کے باتھ لبنی کے لیے جہا تھ بین کے لیے تھا کہ کار آور یوں ہرڈیرہ و دو سال بعد تھا تھ ایک بار ضرور اس کے باتھ لبنی کے لیے عازم کا ایک بار ضرور اس کے بال آنا ہو آ۔ خزران سے عازم کا ایک بار ضرور اس کے بال آنا ہو آ۔ خزران سے عازم کا ایک بار ضرور اس کے بال آنا ہو آ۔ خزران سے نہیں عازم کا ایک بار ضرور اس کے بالیک کی نظر سے نہیں کی آلے کو تا گواری یا شک کی نظر سے نہیں کے سے نہیں کی تھر سے نہیں کی تھر کی تھر سے نہیں کی تھر سے نہیں کی تھر کے تا گواری یا شک کی نظر سے نہیں کی تھر کی تھر سے نہیں کی تار کی تا گواری یا شک کی نظر سے نہیں کی تار کو تا گواری یا شک کی نظر سے نہیں کی تار کی تار کو تا گواری یا شک کی نظر سے نہیں کی تار کی تار

ديكھاكيونك عازم پر بھروسابہت پراتاتھا۔ ومازم كوميرك حالات كاعلم توجو كيامو كالسنجيده م میمواور فضه بھابھی نے اسے بتایا تو ہو گا۔ پتانسیں کیا سوچ رہا ہو گادہ ہوں کر۔۔ مبری حالت بررخم۔یا بھر بے حد غصہ مہیں وہ ا۔ بے غصے کا اظہار امال کے سامنے نہ کر جیشے۔وہ اضطراری کیفیت میں بیر کے انگو تھے۔ قالین کھر ہے جارہی تھی۔ "مما! آپ کو لینی آئی باا رہی ہیں۔" رافع نے كمريمين جھانك كركهانوده اٹھ كھڑى ہوئى۔ ورائنگ روم سے امال اور عازم کے بولنے کی آواز آر بي تھي ۔۔۔وہ کچن ميں واخل ہو گئی۔۔ ور او بھئی۔ ایک تو صبح ہے سرمیں دردے۔ اور ے مہمان کی خاطر دارت میں مجھے کر تاری<sup>ک</sup> ہے۔ "لبنی کی آلیاہٹ پر خزران کو جیرت تو بہت ہوئی کیونکہ عازم ان کی وجدے بیال آنا تھا اور ان ہی کامہمان تھا لیکن بهرحال اس نے خود کو کچھ بھی کہنے سے بازر کھا۔ "اچھا خیر۔ بے دوسری اے تم لے آؤ۔ میں جائے لے جارہی ہوں۔' "تم تو بمشر تے کیے واپس آگئے۔"امال کی آواز باہرتک آرہی تھی۔ "جى بس بهت سے ضروري كام نمثانے ہيں-. يهال آئے بنانهيں ہو سکتے تھے۔"

"كام دهندے كے متعلق كياسو جاسي ؟"امال نے

ماف کرتی اٹھ گھڑی ہوئی۔

دختم لوگ کھانا ختم کر کے سیدھااسنے کمرے میں مسلم سیالیا۔ "لاہ سینے جانا کنے دارجو آئی کے کمرے میں اور تھم مجایا۔ "لاہ اسمیں تنبیہ کرتی امال کے کمرے میں آئی۔ "جی امال کھانیا ہے۔ آپ کو کچھ جا ہے ؟" در آن یاک مماضے رکھا ہے 'دیکھو کیسی نے حرمتی ہول' موربی ہے۔ جاؤ ذرا گاڑی کے دلیش بورڈ پہ دیکھو! مبح میں آصف کے ممانی بینک گئی تھی۔ شایدو ہیں بھول میں آصف کے ممانی بینک گئی تھی۔ شایدو ہیں بھول میں آصف کے ممانی بینک گئی تھی۔ شایدو ہیں بھول

" میں ۔۔ عازم حیدر!" ٹھسرے ٹھسرے ٹیسکون کیے ہر وہ برآن طرح چکرا گئی۔ ہر ڈیڑھ 'و ممال کے وقع کے بعدریہ انوس آوازیونمی اس کے ول کی دنیا کو زیر و زہر کر دیا کرتی تھی۔ اس نے گھبرا کر دویٹا سر الیا اور نمایت شرمندگی ہے ایک نگاہ این حلیے پر ڈال کر برقت تمام جمونا وروازہ کھول دیا۔ برقت تمام جمونا وروازہ کھول دیا۔ برقت تمام جمونا وروازہ کھول دیا۔ اسلام علیم ۔۔!" وہ ایک اڑتی پر قتی نگاہ عازم پر السلام علیم ۔۔!" وہ ایک اڑتی پر قتی نگاہ عازم پر

ڈال کرایک الرف ہوگئی۔
"وعلیم اسلام" ۔۔ وہ اس کے حلیے پر تمری نگاہ
ڈالٹا 'بہت ہے سوال دل میں لیے جبران جبران سائندر
بردھ گیا۔ خزران گیٹ بند کر کے بلٹی اور اسے اپنی
معیت میں ڈرائنگ روم تک پہنچایا۔ اس نے المال کو
اس کی آمر کا بتایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نیچ با
میس کماں بھاگ گئے۔ نیچ

وہ کھوٹی کھرئی ہی بیڈ کے کنارے پر ٹک گئے۔عازم اس کاسگا کھیچو زاد تھا بوں توسابق متلیتر بھی۔ لیکن

Copied From 1111



شايد مسكرا ما تفا-و لیکن مجھے کوئی بات نہیں کرنی ... آصف بھائی یا لبنی بھابھی میں ہے کوئی سال او بجیس آگیاتو ...؟" و کھو! کھر کا نمبر میں نے اسی مجبوری میں ڈاکل کیا ہے کیونکہ تمہارا سل نمبر بیرے پاس نہیں ہے۔ تمهارے علاوہ کوئی اور فون اٹھا اتو میں بنابات کیے بند ير ديتا لمجھے تمهارا نمبر جا ہے۔" ابھی اس کالہجہ قطعی تھا۔ «لیکن ...!"خزران نے چھ کہنے کے لیے منہ د، پلیزرازی!آگر ابھی تم ہے بات نہ ہوئی تومیری واغ کی رگ بھی بھٹ علق ہے۔ تم جانتی ہو میراتم ہے ات کرنا کتنا ضروری نے۔ بحث میں مت بیرو-اپنا نميرة اكرروم مين جاؤ " اكد تنكي عدبات بوسك " ده ہر گز مصالحت کے موڈ میں نہیں تھا۔ خزران نے اے اپنائمبردے دیا۔ ع بیا بردستروب دو کھیک ہے میں یانج منٹ تک کال کر ناہوں۔ تم النيخ كمر يريس جاؤ-"اس في ريسيور ركه ديا-خزران نے کمرااندرے بند کیااور رانشنگ ٹیبل کے پاس مبیقی۔عازم کی ٹھیک پانچ منٹ بعد کال آگئی۔ ددمبارك بوسد!" "جی ۔ ؟"وہ ایسے آغاز بر حقیقتا "گزیرطا گئی۔ "ارے بھی۔ کالج کی پروفیسری گئی ہو۔مبارک وےرہاہوں۔" "ادھ\_!" دہ بری طرح جھینپ گئے۔" تھھنکس " و وجاب کب گئی ... اور گریجویش کے بعد مزید يرْهاني كاموقع كب ملايه. ؟" '' تقریبا"سال ہو گیا ہے۔شادی کے بعد ایم اے أكنا مكس أور بهرائم الدنجعي كرليا تعا-" " چلواچھا ہے 'اتنی کم عمر میں بیہ واقعی بہت بڑی کامیابی ہے۔" "نبانی بھی کم عمر نہیں۔" وہ شرمندہ ہوگئے۔ "نبانی بھی کم عمر نہیں۔ " وہ شرمندہ ہوگئے۔

'' پہلی تر جمح توجاب ہے۔ آسانی سے چند اہ کے اندر مل کئی تو تبت اچھا ہے۔ ورنہ پچھ بزنس وغیرہ کا اس نے پائے کا کرپ اٹھاتے ہوئے خوب فرصت سے خرران کو دیکھالیکن دو نظر خراطی البنی بھاہمی ر ر کو کر خود بھی وہیں بیٹھ گئیں کیکن خزران جائے وے کرکے ایث می۔

بج ألى اى ديكھتے ديكھتے نو بجے سے بچھ پہلے ہى سو سنے۔وہ شکر کرتی اٹھ گئی۔منے کے لیے کپڑے توریس كرنے نہیں تھے كيونكہ آج ديك ايند تقالے خزران نے

سوجا تھوڑا ساکالج کا کام ہی دیکھے لیے۔ کچھے نئی کلاسز اے وی تی تھیں۔اس نے ارادہ کیا کہ نوٹس تیار کر ل\_كتابيب ووساته المالائي تقى-

سب جر ترسی سے رافشنگ نمیل پر رکھ کردہ كرے نكلى كە أكرامال جاگ رىي بيس تولوچھ لے انہیں کوئی ضرورت تونہیں۔ لیکن ان کے کمرے کی بندلائث و مکيه كر سمجه كئ كه ده سوچكي بين- آصف بھائي اور لبنی بھابھی کے کمیرے سے البتہ ابھی تک بچوا۔ کے شور کی آواز آ رہی تھی۔اس نے لاؤر بج کی فالتو ہمیاں بجما كر صراب ايك جلنے دي - فون كى تھنى نے ماحول كى خاموشی تو ژی تواس نے لیک کرریسیور اٹھایا تاکہ اوال

کی نیند میں خلل نہ پڑے۔ ''جزران نے ریسیور کان سے لگایا۔ " بیار \_ کون ہے ؟ اکوئی جواب ندیا کردہ دو ارہ

'' ہواں....ابنی تقیدیق کررہاتھا کہ تم ہی ہو۔''<sup>ع</sup>ازم ي سنجيده آوا زماؤتھ پيس ميں ابھري تو خرران ڪامل جي مچ ذوب كريسليون من چلا كيا-"سب سورہے ہیں عازم!"اس نے بمشکل آواز 

المارشعاع فرورى 2015 112 🗱

" ہال ویسے عقل کے حوالے سے تو بچول کو بھی

مرضی ہے یمال رہ رہی ہوں۔' تہماری تو عقل کھاس چرنے منی ہے۔" دہ اس پر برى طرح برسا- دو كس دنبه ميس ربتي مو جالل! تمهاري ساس این بیٹے اور نی بھوے ملنے کے لیے تربیاری ہے الیکن تمہاری یمال موجودگی کی وجہ سے انہیں بلا

میں باری۔'' '' ایبا کما اماں نے ؟'' خزران نے حیرت سے '' ایبا کما اماں نے ؟'' خزران نے حیرت سے وہرایا۔"انہوں نے کہا تھایا سرنے میرے اور بچوں کے سابھ جو کیا' وہ ساری عمراس کی صورت بھی تہیں دیکھیں گی۔ آصف بھائی بھی ہر گزاے معاف کرنے

ادار ہخوا تین ڈائجسٹ کی طرف سے بہنوں کے لیے خوبصورت ناول

| تيت   | بمثقد                     | كتاب كانام                            |
|-------|---------------------------|---------------------------------------|
| 500/- | آحدد ياض                  | أ بساط ول                             |
| 750/- | دا حست جبين               | ۇرومۇ <b>ت</b> م                      |
| 500/- | دخدان <b>:گا</b> دعدنان   | زعد کی اِک روشنی                      |
| 200/- | دخسا شا <b>نگا</b> دعونان | خوشيوكا كوئى محرفيين                  |
| 500/- | شاربه جودمري              | شھرول کے دروازے                       |
| 250/- | شازىيە چەدىرى             | خبرے مام کی شہرے                      |
| 450/- | آسيدمرذا                  | ول ایک شهر جنوں                       |
| 500/- | نائز والخار               | آئينون کاشمر                          |
| 600/- | 18/0/6                    | بهول بعذیاں تیری گلیاں                |
| 250/- | فالزوافخار                | ب <b>چ</b> لا <i>ل و سے رنگ</i> کاسٹے |
| 300/- | فالزوافكار                | ینگیاں بدجو بارے                      |
| 200/- | ングリケ                      | مين سي الرت                           |
| 350/- | آسيدرزا قي                | ول أي زموغ لايا                       |
| 200/- | آ سيدرزا تي               | أستجمرنا حائمي فحواب                  |

عاول متكوات كرفت في كلب الكرفرة - /30 روب كتهدوهموان والجنث -37 اردوبازار كراي-نون فير: 32216361

بات دیے بیتھی ہو۔"عازم کالهجد آیک دم سنجید<sup>8 ہوا۔</sup> خزران جو ابا"بول نهيں پائي- مِل بري طرح سکڙا تھا-يقعينا"اب وه اصل موضوع بر آگياتها-

''کہاو قعی باسرنے شہیں طلاق دے دی ہے۔۔۔

" بال...السے كيول يو چورہے بو \_ ؟" وہ حيران بو تَنَىٰ الْسِيحِ بِي سِي مِي الْهِرِيدِ جِرِ كُولَى جِانِيا يَقِعا كَهِمِ مِا مِر اوراس کی المان ہو چکی ہے۔ بھلاشک کی کیا منجائش۔ رمیں۔نے سوچا 'شایر تم تردید کردگی۔

'' کیا مطلب ... میں گیوں تردید کروں گی۔'' وہ

خاک نہیں سمجھ پائی۔ '' بھئی نم طلاق کے بعد بھی سسرال میں بیٹھی ہو'' م مجھے لگا شایار لوگ جھوٹے ہیں ورثہ علیحد کی کے بعد وہال رہنے ڈائیاجوان،

''بہت ساری وجوہات ہیں۔''اس نے خود کو کھل كربات كرنے كے كيے تيار كيا۔

' پہلی و بہ توبیہ ہے کہ یا سریسال نہیں رہتا۔وداینی سینڈوا نف، کے ساتھ جھرین میں ہو تا ہے۔ وہ سری وجہ سے کہ یا سرنے جو زیادتی میرے اور بچوں کے ساتھ کی اس کی سزا بلاوجہ امال کو کیوں مطمہ میرے بچے داوی کے ہاتھوں میں ملے بڑھے ہیں۔ یسال سب، ان سے بہن محبت کرتے ہیں۔ میں کیسے بچول کو ان ے دور کرول۔"

"بس می دوجوبات بین ... ؟"عازم نے تقدیق عابي-" السير كيامطلب \_ ؟ "وه ا مسلسل الجهاريا

" أگر صرف مي وجيه ہے توميں كل بى جنيد ہے بات کر تامول) کہ وہ آگر حمہیں کے جائے۔ حیرت ہے کیسا بھائی۔ ہے۔ بمن طلاق کے بعد بھی سسرال میں یڑی ہے اور سے کوئی پروائی نہیں۔ایسے تو جا<sub>س</sub>ے تھا ایکے دن ازوے میکر کر شہیں اپنے کھرلے آیک " '' اب اس میں جدنید بھائی کا کیا قصور ۔ میں اپنی

ابنار شعاع فروري



طال ہوئی ہے ان کا موبید اور بھی بدل میا ہے۔ ہر احد انهيس بيرؤرا كارمتائ كه كهيس عين وابحول سميت ان كے مربرنہ جاممحول جنسين اكيار سنے كي عادت مو جائے احسیں کسی کی مراضلت احجمی نہیں لگتی۔ میں صرف ملنے بھی چکی جاؤں تو وہ نمایت رو کھے انداز میں و موں \_ توبہ کیونال کہ یہ تیسری وجہ ہی اصل بنیاد ہے۔ چلومان لیا لیکن جب، تم بوری تنخواہ دے کر سسرال بلکه سابقه سسرال من ره ربی مونو تمهارا روبیه اتناغلامانه كيول ب- كيول تم اور تهمار ي يح تن كر مالكون كاستاكل من نبير رجع؟ ''یہ توبری بات ہے۔''اس نے فورا ''بات کائی۔ '' بیسہ دے کراحسان جماتی اچھی لگوں گی کیا۔؟'' " ال جانتا ہوں ۔ ایڈا کیٹیس میں لی ایج ڈی کر ر تھی ہے میذم نے ب لیکن جولوگ تہماری کمائی کھا رہے ہیں ہم از کم انہیں ازانتا پتا ہو کہ جس کا کھاتے یں اس کے عمل بھی گاتے، ہیں۔" "ان کاروبیہ بھی میرے، ساتھ ٹھیک ہے۔ خوامخواہ منہیں غلط فنمی ہوئی۔" فزران باوجود کونشش کے اینے کہجے کی کمزوری پر فابونہاسکی۔ " دنیا تم پر باتیس بنا رای ہے بے وقوف کڑی ۔ جب ہے آیا ہوں۔ خاندان بھر میں نہی سر کوشیاں محروش کر رہی ہیں کہ فرران علیجد کی کے بعید بھی سسرال میں بیٹھی ہے۔ معید بھابھی کا روب نظر آیا ہے اور جیٹھانی کبنی کی پریشانیاں دکھائی نہیں دیتی۔ جب یا سرے تہمارا کوئی رشتہ باقی نہیں رہاتو م مصف بھی اب تہمارا جیھے نہیں ہے۔ نہ تم اس کی بعابھی ہو۔ کھر میں جوان خوب صورت عورت کے رہتے البنی کو سوتے جائے ہول اٹھتے ہیں۔" وہ بولنے ير آيانوبولٽا ڇلا ڪيا۔ "فضول باتنی مت کروعازم! آصف بھائی ہے میرا جواحترام اورعقيدت كالشيتيب بممازكم اس پرتوانكي ہو رائے۔ متانھاؤ۔''وہ بری طرح بگر گئے۔ ''انگلی نہیں اٹھارہا ہیں نے تولینی بھاہمی کے

" شاید تب تک ده به نهیں جانتے تھے کہ نتی بہو کراجی کے بہت بڑے جیولر کی بی ہے۔" بہ بات یمال سب کو بتا ہے کہ اس لوکی کا باب سونے كا تاج ب "خزران نے عادم كا الدائيك كفاط ثابت کرنے کی کوشش کی-"احیااور شہیں لگتا ہے پیمال ہے، بات من کر کسی ک رال نهیں میکی ہوگی۔ بیالوگ اس امیر کبیر دلهن کا استقبال كرنے كے ليے بے چين بين اور تم-"وه چر غصه کھاگیا۔ " غلط منی ہے تمہاری۔" خزران نے لہجہ تخت كيا-"سب تهمارے مفروضے بي-تمهارى اطلاما کے لیے جا دوں کہ میں اپنی بوری مخواہ اماں جی کے، ماتھ پر رکھتی ہوں۔ وہ جیسے جاہے استعال کرتی ہیں۔ پر کیول وہ امارے سمال سے جانے پر خوش ہول کی۔ "الَّى گادُ\_!"وه جَلَايا-" تهماري آمدني يربينيك بعد بھي ان كا رويد تهمارے ساتھ شكر گزاروں والا ہونے کے بجائے احسان جہانے والول جیسا ہے. ایک نظرانے بچوں کو دیکھو۔ گلی میں پھرتے ہے جھی ان ہے النجی حالت میں ہوتے ہیں۔ انہیں جمورو خود کو دیکھ ۔ گھروں میں کام کرنے والی ماسیاں بھی شروا جائيس- اوب مروكه تم أيك كالج كى يروفيسر او .-

نیورے ایچ کر ڈگری عاصل کی ہے کیا؟" وہ آجاتا۔
استے غصے میں آیا کہ ایک لعظمے کو خزران سیم کی
گئے۔
دوکل ہی ایناسلمان باندھواور جنید کی طرف چاو۔
اس کی تو میں ٹھیک ٹھیک خبرلیتا ہوں۔" وہ اس کی ترقیق سے کہیں بریھ کرغصے میں تھا۔

من بلد عازم! میری بات محدثرے دماغ ہے سنو۔ "
خزران کے ہاتھ بیرہی بعول گئے اس کا رویہ و کھے کر۔
" کھو! بیسب اتنا آسان نہیں ہے۔ جنید بھائی تو بہت
بار مجھ ۔ ہے کہ محکے ہیں کہ میں ان کے ہاں آجاؤں
گئین ۔ ۔ " وہ کچھ حمیتے کتے رک گئے۔ " تم معد بھی بھی کہا جائے ہو ۔ پھر جب ہے میری

"بدتو میں بیشہ سے جانتی ہوں عادم الدتم میرے
سے خیر خواہ ہو لیکن آج بھی اتنائی درد محسوس کرتے
ہو۔" وہ خاموشی ہے آگر بچوں کے ساتھ لیٹ گئی۔
چھت کو گھورتے "الجھی الھری سوچوں سے نتیج اخذ
کرتے جانے کبوہ آٹھ سال بیچھے جلی گئی۔ یا سرسے
شادی طے پانے سے محضر ودمینے نہلے تک بھی اس کی
اور عادم کی دنیا کسی انقلاب اور طوفان سے قطعا" نا
واقف اور انجان تھی۔

# # #

"کیاکرری ہوپاگل...یہ اسمیلیٹر ہے۔"عازم اپنے غصر حسب عادت الدنہ پاسکا۔ "جاؤیمیں نہیں سیمتی ڈرائیونگ۔" وہ زور سے کندھاجھنگ کرود سری طرف دیکھنے لکی۔عازم کونہسی سندھاجھنگ کرود سری طرف دیکھنے لکی۔عازم کونہسی سنگئی۔

و يار! تنين مرتبه بنا چيکا هوب ليکن تنهيس بريک اور الكيبليثر كافرق ي سمجه مين نهيں آرہا۔" و تولیجیری طرح سمجهاؤنال .... مالکون جیسا رعب کیوں ڈال رہے ہو۔ "خزر ان نے منہ پھلایا۔ "جم كمال كم مالك ملد عاليه إكارى بقى آب كى ہے اور بندہ بھی آپ كا غلام ہے " وہ رومانفك ہونے لگاتو خزران نے مسکر اہم دبائی۔ "اجھابس بس ۔۔ جب تمہارے کھر آجاؤں تب کمنا۔ فی الحال ابو کو منانے کا پھے سوچو۔" "ارے یار!یہ ابو کمال سے آگئے چیم سے کیوں لانگ ۋرائيو كاناس مار رنى مو-"عازم تى مجى بدمزا مو گیا۔خزران زور ہے ہس پڑی۔ عازم نے اب ڈرائیو آگ سیٹ سنجال ٹی تھی۔ خزران نے مزید ڈرائیونگ پر یکٹس کاارادہ ترک کر دیا اور گھوم کر فرنٹ سیٹے پر آ میٹھی۔ "كبوتركي طرح أنكيس بندكر لينے سے سرير لكلي الوارجث سي جائے كى ميدو"اب "ميس سي مي ای نہ لے ڈو بیں۔ ابھی بھی وقت ہے نہ جاؤ ملا کشیا اور ان دوابوجان کے آئیں کے اختلافات روھیان دو۔"

رویدے ہے جو محسوس کیاوہی بتارہا ہوں۔" ''دالیں کوئی بات نہیں ہے۔ وہ ایسے بے ہودہ وہم میں بھی نہیں پڑیں گ۔" میں بھی نہیں پڑیں گ۔" ''اوے کیاواٹ ۔۔۔ تمہاری لبنی بھابھی کولومیں زیادہ

''او۔ کیواٹ ۔۔۔ ہماری بہنی بھاجی کو تو جی ایا ہیں۔ ہمیں جانتا ۔۔۔ ہم سعیعہ بھابھی کی بات کرتے ہیں۔ اب وہ تو ہیں جب اس کو تو ہیں قریب ہے، جانتا اور سمجھتا ہوں۔ یماں تم اپنی سابغنہ سسرال پر ہر مہینے بلاوجہ پوری شخواہ لٹارہی ہو۔ آگراس کا آوھا ۔۔۔ بعدے ہاتھ پر رکھ دو تو نہ صرف عزت ۔۔۔ کا آوھا ۔۔۔ بعدی کے گھر رہے کا ٹھکانا مل جائے گا بلکہ یا سکے بھائی کے گھر رہے کا ٹھکانا مل جائے گا بلکہ یا بھابھی تمہارے بیردھودھو کر بھی دیمے گی۔ پھرنہ دنیا کی بھابھی تمہارے بیردھودھو کر بھی دیمے گی۔ پھرنہ دنیا کی باتھی ہوں گی اور نہ ایسی غلامانہ زندگی جو بیس آج دیم کی گر۔ ایسی غلامانہ زندگی جو بیس آج دیم کی گر۔ ایسی غلامانہ زندگی جو بیس آج دیم کی گر۔ ایسی غلامانہ زندگی جو بیس آج دیم کی ۔۔ ایسی ایسی ہوں۔ "

اس نے اینے تخصوص فلسفیانہ انداز میں مفدن مشورہ دیا اور خزران کچھ بولنے کی کوسٹس میں منہ کھولے ببیضی رہ عمیٰ اِسے حیرت ہوئی کہ اتنی ٹھوس ' جامع اور ۔ بے کی بات اس کے داغ میں کیول نہ آئی۔ تم میری بانوں پر غور کرو۔ جینید سے فی الحال میں اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کرتا ... اور ہاں ... اب نکلواس دکادے کہ یا سرنے تمہارے ساتھ ہے، وفال کی اور متهبس چھو ژدیا۔اب کوئی نیاغم یالو۔۔این اوااد کی فکر کرد اس وقیت ان کاواحد سهارا صرف اور سرف تم ہو۔ را وں کو تکیے بھگونا اور دنیا والوں کی بمدر دیاں بؤرتابد كردسدم بالوان ومعمومول كے اليا كا كركے وكاماؤ۔ جنہيں بلاوجہ رشتول كى چكى ميں پيس کے رکھ دیا ہے۔ تکالو آئیس دادا 'دادی اور چھا چی کے چکرے ... انہیں صرف تمہاراوقت متمہاری انہیں اور تمهارا ساتھ جا ہے۔ کیوں انہیں زبردسی برانے ر شتول ہے چیکا کر مبتنی ہو ... تمہاری ساس صاحبہ نے آج کی ایک مخضے کی ملاقات میں کوئی تین مرتبہ أه بهركرياتسر وبادكيا اوركهاكه اس كى دجه سے حيب بول .... ہر کسی کو اپنی اولادے مطلب ہو باہے۔ وه أجازت كيت ليت بهي بوري تقرير كرسميا- خزران نے خاموتی سے فون رکھ دیا۔

ياد آنے پر چرسے غصہ کھاگئ. "ارے اتنا غصہ... یار! نمهاری هم اراده تو میرا بھی ہیں تھا کہ جانے سے پہلے ہماری شادی کا پچھے سلسلہ مو جا آیا کم از کم نکاح بی موجا آنا آله دمال جا کرمیس تمہیں بلوانے کے لیے پچھ کرتا۔ تمہیں بلوانے کے لیے نکاح تاہے کی کابی بہت متروری ہے۔ کیکن دیکھ لو بين مالات ... خالد ن مجهدواقعي بني كما تفاكه دوماه بعد آنا ہے لیکن اب اجانک، بیا کمه کر فورا "بالیا که وبال ایک حکم خالی ہوئی ہے اور نیا بندہ ارجنت عامے۔اگر میں نہ کیا تووہ کی اور کولگالیں کے۔یار! ایک سال کی توبات ہے۔ نم لوگ شادی کی تیاریاں شروع کرد-سال کزرنے کا پانجی نہیں چلے گا۔" "باتوں کے شہنشاہ ہوتم ...خورتوابھی نہیں جیٹھے ہو اور جارا وليمه بهي كروا ديا- "وه بالكل أس كي باتول من نہیں آرہی تھی۔عازم ۔ مسکراتے ہوئے گاڑی روكسوى "تمارابات ويع بهي مبرى شكل سے تالال ہے۔ اب آگر بنا نوکری کے نصلوں کی طرح جا کرشادی کی بات کروں گاتوجوتے ارکے بھاکے گا۔" " شرم نہیں آتی۔ کیسی رف لینتکو تج بول رہے ہو۔میراباب تمهاراسگامامول ہے۔"وہ برابان گئی۔ ''ہونے والا سِسر بھی اُ ہے۔'' وہ نور ہے ہساتو خزران مسکرانے لگی۔"بدنیز کمیں کے ..." ''کہیں کے نہیں <u>ہفتے بعد تو ملائشیا کے ک</u>منا۔'' ودبست خوش ہو تال؟ " تزران بھرے اداس ہوگئی ا توعازم نے ایک آہ بھری۔ وننیس رازی ... کشم سے دل بہت بھاری ہے۔ کئین مرد ہوں ناں۔ آینے جذبات چھیانے پڑتے ول کیوں ہماری ہے ... ؟" خزران نے بے ساخته سوال کیا۔ "اب بيه جمي بوچھوگ ... ده بلكاسامسكرايا .. "إلى نا... مجھے كيابتا-"

''اور کتنا سربتموٰن را زی جان ....! روز **ایک** \_نځ آئڈ بےاور ئے حل کے ساتھ ان کی غدمت میں پہنچا ہوں کٹین کمبی کبی بے مقصد بحثوں کے بعد بھی ان جار وكانون كالمسئلة كالاباغ ذيم كي طرح بجاسة على موسف کے وہیں تھدیہ وجا تاہے۔'' '' پھر ہوگا کیا عازم … ج'' خزران کی تشویش کچھ اجانک ہی بڑھی تھی۔ وريوجهول كان نند بهالى سے جنہول نے ودمعه وم بچوں کونا سمجھی کی عمر میں ایک دو سرے سے منسوب کر ' ولیعنی ہمارا رشتہ ہونا اصلِ غلطی ہے۔"خزران اس کے جملوں پر جزبر ہونے گئی۔" ویسے استے ناسمجھ بھی نمیں نھے ہم۔ میں پندرہ سال کی تھی اور جناب شايدستره الهاره سال كسياس فياودلايا-'' چلومان لیالیکن جب ہماری ماؤں کے شوہروں کی آپس میں نہیں بنتی تھی تو کیا ضرورت تھی ایسا تازک ينگاكينے كى ... لے كه هارى زندگى مصيبت ميں ۋال تهرس مين معيبت نظر آتي مول-"وه روبانسي ہو گی۔''پھر کیوں جگہ جگہ ساتھ کیے پھرتے ہو۔' ود محبت کا روگ جو بھی پالتا ہے نری مصیبت ہی او مول لیتا ہے۔" وہ محبت یاش نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ خزران کاچراایک وم گلایی ہو گیا۔ '' صرف بولنا آیا ہے۔ گرتے تو چھے ہو نہیں۔'' اس نے منہ بنا کر شکوہ کیا توعازم کا بے ساختہ قبقہہ ہلند " اب اس میں ہننے والی کون سی بات ہے۔ تمهارے دماغ کا بھی بس اللہ جافظ ہے۔ "خزران کو اس کی بے وقت کی ہسی بالکل احیمی نہیں گئی۔ ووبولنا سے بہلے سوچاتو کردے خیریہ بتاؤ۔ میرے ملائشیا جانے سے کیوں ناخوش ہو ؟" اس نے موڑ كانت بوے أيك نظر خرران كود كھا۔

اہادشعاع فروری 116 2015 Copied From

" تم لڑکیاں بھی تال .... ذرا بھردسا نہیں کرتیں۔

وذكيو أبيه تم جھونے اور وعدہ خلاف ہو .... ميں تو

مهيس خدا حافظ كينے بھي نہيں آؤل گ-"وه پراڻي اِت

کرانیہ یر نگا دی تھیں۔ لیکن چید ماہ بعد جیسے ہی ريثائر منث ملى اوريست سارا بييبه اكشاماته آيا توسطنے جلنے والوں نے مشورہ دیا کہ دکانوں کی جگہ ڈیل اسٹوری مار کیٹ نغمبر کرالیں۔بات ان کے دل کو کلی اور انہوں نے بنچے سپر مار کیٹ اور اور گار منٹس شاپ بنوانے کا ارادہ کر لیا۔ لیکن اس سرارے منصوبے میں بری ر کاوٹ جاوید علی کی د کان نخنی۔ یوفیق حسین کواب وہ چوتھی دکان ہر قیمت رہا ہیں تھی کیونکہ اے دانیں لیے بنا مارکیٹِ تعمیر شیں ہوشکق تھی۔ انہوں نے جادید علی ہے کہا کہ وہ اپنی و کان انہیں چے کراپنا کاردبار کہیں اور شروع کردیں۔ کیکن جادید صاحب اس بات رِ اڑ گئے کہ ان کاکاروبارلوکیشن کی وجہ سے کامیاب جا رہا ہے۔ اگر جگہ تبدیل کرای تو کام تھی ہو جائے گا۔ اور واسے بھی وہ ای دکان کے قانونی الک ہیں۔ بتا این مرضی کے دہ کیول د کان سے دستبردار ہول ۔۔ عازم اور عرفان کئی طرح کے آیڈیاز کے کر ماموں کی خدمت میں حاضرہ وتے اور جھی جند مجھو بھا کو قاتل کرنے کے لیے ان کے پاس آبیستا کیکن ڈھاک کے وبی تین پات کے مصداق معالمہ تھا کہ سلجھنے کا نام میں لے رہا تھا۔ وفت کافی ایکے سرک گیا۔ خزران این دفت بیسیوین سال میں تقی اور کریجویش کررہی تھی۔عازم ایم بی اے فتائس کرنے کے بعد فارغ تھا۔ اس کے دوست خالدنے ملائشیامیں اس کی جاب ہے کیے کوششیں شروع کردی تھیں۔ اور بھرہا بھی ونون ميساس كاكام مو كيا-عازم لمائشا چلا کمیاتو خزران کے دوہی شوق رہ کئے۔ ون میں ایسے لمبی لمبی ای مدان کلستی اور رات کو چین کرتی۔ ان ہی ونوں یا سرکی والدہ ای مهولینی کے ساتھ ان کے گھر آئیں۔ نزدان انہیں جانتی تھی نه بهلے مجھی دیکھا تھا۔ اس کے بالکل بھی ان کی آریہ رهان شیں دیا لیکن بھر تھوڑ ۔۔ دنوں کے وقفے ہے رہ لوگ دوسری اور چھر تمیسری مرتبہ آئے تو اس کاماتھا افتکا۔ ای سے بوچھا تووہ جھپانہ شکیس اور خزران برکابکا ایکی رہ گئے۔ ابو نے یا سرے اس کی بات کی کردی

اب سوچ بنی ہوگی ضروراس کی وجہ وقیس "تو نہیں ہو سکتی۔ ان کی وجہ سے اداس ہو گا۔ دوستوں کی وجہ ہے یا پھر گھرچھو ڈرنے کے خیال سے ۔۔۔ ہوں؟"اس نے نائید طلب نظروں ہے دیکھا تو خزران نے شرمندگی سے نجلالہ جہایا۔

''تم کھی کچھ ہتاتے بھی تو نہیں ہو۔ ہروفت تو غصہ میں رہتے ہیں۔''

"غصہ کرنے والوں کا دل نہیں ہوتا کیا ۔۔۔ "اس نے سادگی ۔۔ خزران کا ہاتھ تھا اتو وہ بری طرح گھبرا گئی۔ آج تو برط مہان رویہ تھا۔یہ دعو اتو وہ حلفیہ کر سکتی تھی کہ عازم صرف اور صرف اس کوچاہتا ہے۔ کیکن وہ طبیعت کا ایسالا ابائی اور لاہروا تھا کہ بھشہ بس مستی کے موڈ میں رہتا تھا جبکہ وہ خود پھول کی پنیوں سے تازک جذبات وائی روا نئی اور جذباتی لڑئی تھی۔ بند رہ جذبات وائی روا نئی اور جیسے سے خارم کے تام برس کی عمر بس ای اور پھیسے نے لیے دل کی لوئ پر برس کی عمر بس ای اور پھیسے کے لیے دل کی لوئ پر کندہ ہوگیا۔ لیکن اس کے ابواور پھوپھا کے اختلافات کندہ ہوگیا۔ لیکن اس کے ابواور پھوپھا کے اختلافات کا دنٹ برسوں گزرنے پر بھی کسی کروٹ نہیں بیٹے رہا کا ادنٹ برسوں گزرنے پر بھی کسی کروٹ نہیں بیٹے رہا

خزران کے والد قرقی حسین نے برابر فی خرید نے کا ارادہ کیا تو کئی ہے میں روڈ کی جار دکا تیں دکھا تیں 'جو انہیں بہت بند آئیں۔ سوجاد کا نیس کرایہ پر اٹھادیں تو ہم مینے معقول کرایہ بھی ملنے گئے گا۔ لیکن دکانوں کی قیمت ان کی بہاط سے قدر سے زیادہ تھی۔ انہوں نے قیمت ان کی بہاط سے قدر سے زیادہ تھی۔ انہوں نے جار میں سے وہ آیک دکان خرید نے پر رضا مند ہوگئے۔ اول جاری کانوں کی رقم کیمشت اداکر کے معاملہ حل جو لیا گیا۔ جاری علی ان دنوں پارٹ ٹائم چھوٹا موٹا پر اس کر لیا گیا۔ جاری علی ان دنوں پارٹ ٹائم چھوٹا موٹا پر اس تھے۔ دکان کا مالک برنس کرنے کا دیسے بھی سوچ رہے تھے۔ دکان کا مالک برنس کرنے کا دیسے بھی سوچ رہے تھے۔ دکان کا مالک برنس کرنے کا دیسے بھی سوچ رہے تھے۔ دکان کا مالک برنس کرنے کا دیسے بھی سوچ رہے تھے۔ دکان کا مالک برنس کی میٹرک بین تھا ایکن نوفان کی مدو سے آٹو اسپئیر پارٹس کی وکان میں کھول لی۔ کام چل نکھا اور آہستہ آہستہ یوری طرح المون کی میٹر کے گئی تین دکانیں کو تو تو حسین نے اپنی تین دکانیں کو تو تو تو تا ہمین نے اپنی تین دکانیں کر میں کھول کی۔ کام چل نکھا اور آہستہ آہستہ یوری طرح تیں تھیں دکانیں کھول کی۔ کام چل نکھا اور آہستہ آہستہ یوری طرح تا تو تا بھی تھیں دکانیں تھیں دکھیں دکھیں دکھیں دکھیں دکھیں دکھیں دکھیں کی دکھیں کے دیا تھیں دکھیں کے دائیں تھیں دکھیں کے دیستہ تا تو تو تو تو تا تھیں دکھیں دکھیں دکھیں دکھیں کے دیا تھیں دکھیں دکھیں دکھیں دکھیں کو تو تو تا تھیں دکھیں دکھیں دکھیں کے دیا تھیں دکھیں کی دیا تھیں دکھیں دکھیں کے دیسے دکھیں دکھیں دکھیں دکھیں دکھیں کی دیسے تا تھیں دکھیں دکھیں

تر<u>م</u>ق

است إر تو مجھے نہیں سوجھا فورا "فصنہ بھابھی کو فون كرديا - وه بهي من كر كافي يريشان هو تيس-شام كو سنجيره میں سکین کھیھو اور فضہ بھابھی ابوے بات کرنے کے کیے ان کے گھر آگئیں۔ لیکن ان کا آنا تھا کہ گھر میں طوفانِ کھڑا ہو گیا۔ اس کے ابونے سنجیدہ کیمیمو کو خوب سنائیں کہ انہوں نے اپنے شوہر کو دکان واپس دلوانے کا لیے ایک ہار بھی کوشش نہیں کے حق کہ سكينه يصيهو يرتجى سخت تاراض موسة كدوه بحاسة بھائی کا ساتھ دینے کے بس کی حمایت میں بو گئے آ تئيں۔ اور بيہ اعلان تھی صاف الفاظ میں کر دیا کہ خزران اور عازم کارشتہ ہمیشہ کے لیے ٹوٹ چکا ہے۔ اور وہ اسی مینے کے آخر میں خزران کی شاوی کرنے والے ہیں۔ سنجیدہ نمایت ابوس دل لیے بھائی کے گھر ے واپس وٹ کئیں۔ان کے لیےسبے مشکل مرحلہ عازم کاسامنا تھا۔ اس کے بے شار سوالات کا جواب ساالتمائي مشكل كلم تفا-اس عدتويه بحي توقع کی جاسکتی بھی کہ وہ سب پھھ جھوڑ چھاڑیلا نشیا۔۔۔ ہی والس آجا ، - ليكن جب تقدر اي من اني كرفير آتي ہے تو ساری راہیں کوسٹش کے باوجود مسدود ہو جایا

عازم کی نئی نئی جاب تھی۔ چھٹی بھی نہیں مل رہی تھی اور پاسپورٹ بھی کمپنی کے باس تھا۔ ایک مخصوص رت بوری ہونے تک اسے جاب چھوڑ لئے کی اجازت نہیں تھی۔ سوائے کسی انتمائی ایمر بیشی کی اجازت نہیں تھی۔ سوائے کسی انتمائی ایمر بیشی کے اس کاوالیس آنا ممکن نہیں تھا۔ قسمت نے کچھ ایسے اس کے ہاتھ پیرہائے ھدیے کے ساری بھاگ ووڑ رائے گل اور عازم روتی جھٹے کہ ساری بھاگ ووڑ رائے گل اور عازم روتی جھٹے گر گراتی خزران کے انسو تک نہیں بونچھ پایا۔

اور وہ معاشرے کی اپنے جیسی ہے شار دو سری الدیموں کی اپنے جیسی ہے شار دو سری الدیموں کی اپنے جیسی ہے شار دو سری کی استان مادم کی محبت کو باب کی دہلیز پر دو سری تمام سمانی یادوں سمیت دفن کر کے یا سر حسنین کے گھر آگئی۔ شرور المسمیت دفن کر کے یا سر حسنین کے گھر آگئی۔ شرور الم

بھی دفت اس سے عازم اور اس کے رشتے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن صرف ایک بار اس کی ساس نے ذکر چھیڑا۔

"سناہے 'تمہاری پھیچہ و سنجیدہ اس لیے شادی ہیں نہیں آئیں کیونکہ وہ اپنے بیٹے کی شادی تم سے کرنا حالتی تھیں ؟"

" جی ... ان کی میر خواجش ضرور تھی لیکن ہمارے گھرمیں کوئی ایسانہ میں جاہز تھا۔" گھرمیں کوئی ایسانہ میں جاہز تھا۔"

خزران نے سوچا سمجھاجواب دیا توانہوں نے بھی لاہروائی سے سرہلا دیا۔اور بات آئی گئی ہو گئی اور یا سرتو گھو تکھٹ اٹھاتے ہی خزران کی موہنی صورت کا ایسا دیوانہ ہوا کہ دن رات مسبح شام سوائے خزران کے گرد بروانے کی طرح گھومنے کے 'اسے کسی بات کا ہوش شمیس تھا۔ اور وہ بھی رفتہ ، فتہ یا سرکی محبول کی عادی ہوتی جل گئی۔

یا سر بحرین میں کام کر آتھا اور شادی کے لیے دو اہ کی چھٹی کے کر آیا تھا۔ یا سر کا ارادہ تو بھی تھا کہ بحرین وابس جاتے ہی خزران کو اپنے پاس بلا لے کیکن امال نے خزران کی طبیعت کودیجے ہوئے منع کردیا۔وہ امید سے تھی اور چو نکہ بہلا بچہ آفااس لیے امال کو ہم لاحق ہورہے تھے کہ وہ آکلی کیے رہیا نے گی۔ یول فوری طور براس کا جاتا کینسل ہوگیا۔

اور نومینے بعد جب رائع اس کی گود میں آیا۔ عین ان ہی دنوں میں عازم کا ملا شیامیں آیک سال پورا ہوا اور وہ بہلی چھٹی پریاکتان آیا۔ گھروالے تواسے بہجان ہی نہیں پائے۔ سنجیدہ اپنے بیٹے کی حالت و مکھ کر ترب انتھیں۔ ایسے لئے پئے کی حالت و فاموش عازم کو انہوں نے کہ بہاں سے رخصت کیا تھا۔ انہوں نے کہ بہاں سے رخصت کیا تھا۔ انہوں نے کہ بہاں سے رخصت کیا تھا۔

پہلاشک انہیں ہے لاحق ہوا کہ عادم کمیں نشے کی است میں تو جتلا نہیں ہوگیا۔ لیکن اپنی عمرہ تربیت کے مان میں ایسا سوچنے سے باز رکھا۔ وہ جان گئیں کہ عادم کی بید حالت خزران کی شادی کے باعث ہوئی

ہے۔ انہوں نے فضہ کے ساتھ مل کرا مکلے ہی دن سے

ابناد شعاع قروری 118 015 میلاد شعاع قروری

مزید ایک سال لے گیااو پیا سردو سری چھٹی یہ پاکستان آگیا۔اور اِس بارجب و، گیاتو خزران ایک مرتبہ پھر امیدے تھی۔ یعنی آب، تو کھے کمنائی بے کار تھا۔ اور منائل کی بدائش کے بعر تودہ معروف اس تدر ہو عمی کہ سوچنے کا بھی دفت نہیں ملیا تھا۔ کچھ گزرے تین سالوں نے بیہ بھی سمجھا دیا تھا کہ امال اس کے بردلیں جانے حق میں نہیں تھیں۔ کیونکہ اس کے بحرین جانے ہے یا سرکے اخرا جات ایک دم سے بروہ جاتے اور گھر بھیجی جائے والی رقم پر برے اثرات مرتب 

خزران نے بیرسب و کیم سمجھ کرخاموشی اختیار کرلی اوریا سر کوایے بلوائے کے متعلق کمنا جھوڑ دیا۔ اب اس نے کیلنڈر سے دوستی کرلی تھی۔ جمال یا سرکے آنے جانے اور پھرا تظار کے بے شار دنوں کا حساب ورج تھا۔ بلکہ یا سرکے ہاں بحرین نہ جائے کا کیک فائدہ یہ ہو کیا کہ اس نے آئے پڑھائی جاری رکھی۔ شاوی کو جيد سال مُحرَّدِ عِنْ

رافع یانچ سال کااور • ماثل تین سیال کی تھی' جیب لیکی مرتبہ معمول کے مطابق چلتی کلی بندھی زندگی میں بریشانی کی ہوا چکی۔ اصف بھائی کے ایک دوست کی بوی سعدید ان کے گار آئی تواس نے امال کو تاایا کہ اس نے یا سرے متعلق کچھ سنا ہے۔ سعدید کا بھائی بحرين ميس رمتا تھا۔ اس نے بتايا كه باسروبال مسى بِالسَّانِي لُوكِي مِينِ انوالو \_ہے بلکہ شادی بھی کرنا جاہتا ہے۔آباں کو یقین تونہیں آیا لیکن سعدیہ کو بھی دوا تھی طرح جانتی تھیں۔ وہ آیک پر ھی لکھی سوبراڑی تھی۔ بلاوجه لگائی بجھائی کرنااش کی فطرت شیں تھی۔ ال نے اس شام خزران ۔ مبات کی اور کما کہ وہ صاف صاف یا سرے اس بارے میں یوچھ کھے کرے۔ خزران کی کیفیت بھی کچھ امال جیسی ہی تھی۔ ایسے اجاتك اتن برى بات كالمامنة آنا ركه يا قابل لقين ما لگ رہاتھا۔ پھرانجنی دوماہ بہلے ہی تویا سرچھٹی گزار کر گیا تفا۔ اس کے روپے اور محبت میں اس نے کمیں کوئی تبدیلی محسوس نہیں کی تھی۔ پھر بھی اس نے یا سر سے اوی کے لیے بھاگ دوڑ شروع کردی۔عازم جو تکدروماہ کی چھٹی لے کر آیا تھا اس لیے وہ پُر لیقین متھیں کہ كميس نه كميس سلسله ضرورجم جائے قا- يول قرعه قال سارہ کے نام نکلا۔ سارہ کا تعلق غیرخاندان ہے تھا۔ جلد شادی کرنے پران کی طرف سے زیادہ علی و جست کا سامنا شیں کرنا پڑا اور عازم کے ملائشیا جانے ہے۔ بیس دن پہلے سارہ بیاہ کران کے گھر آگئی۔ کزن کی حیثیت سے خزران نے بھی شادی میں شرکت کی۔ انسانی زہن بھی اللہ تعالیٰ نے خوب بنایا ہے۔ انقلانی ترمیلیوں کی آمہ سے سلے توانہیں سوچنا بھی نا ممکنات بس سے لگتا ہے۔ لیکن وہی انقلابی تبدیلہاں جب وقوع يذريه وجاتي بين توبري سمولت سے ايمن نه صرف المين قبول كركيتات بلكه بعض حالات يساجهم يه بھي سرچنے لگ جاتے ہيں كه اوب "جو برا وري تھیک ہے۔ خزران جو مبھی یہ سوجا کرتی تھی کہ شاید اب وہ زندگی بھرعازم کا سامنا نہیں کرپائے گی 'بڑے۔ ى تارىل ول و داغ سے ہرانكشن يس شريك مولى -البته عازم كاشارى كے دوران جننی مرتبہ بھی اس .... سامناهوا وه ايك سنجيده نكاه اس ير ذال كرميخ بدل كبا-عازم نے ملائشاوابس جائے ہی سارہ کوانے پاس بلوانے کی کوششیں شروع کردی تھیں اور شادی کے تنین ماہ بعد ہی وہ عازم کے پاس ملائشیا چلی گئی۔ اوھر ایک سال بورا ہونے بریا سرجھی یاکستان آگیا۔ خزران اس کی آربر بے حد خوش تھی لیکن جانے کیسے وہ آیک مهینه براڈا کراڑ گیا۔ یا سرجھی واپس جاتے ہوئے بہت اداس تھا۔ خصوصا" رافع کو چھوڑ کر جانا اس کے لیے یمت مشکل تھا۔اس نے خرران سے وعدہ کیا کہ جاتے ای وہ انہیں بلوانے کی کوشش کرے گا۔ خزران صد سے زیاں بر امیر تھی کہ جلد ہی وہ اور رافع یا سرے یاس ہول سے کین یا سرنے واپس جاتے ہی کمپنی کی صورت مال اور ای جاب کے حالات کے بارے بی بتایا که فی الحال معاملات زیاده تھیک نہیں چل رے م منهجھ وان الانغىسىد

بريه ومي محدن بعد "كاسلسله طويل موت موت،

بات کرلی کیکن ظاہرہ کہ وہ صاف ٹال گیا اور بات ان گئی ہوگئی۔ حتی کہ میینوں گزرگئے اور بات خزران کے دماغ ہے جمی نکل گئی کہ اجانک ایک دن آصف، بھائی کے دماغ ہے تام یا سر کا خط آگیا۔ حالا نکہ دونوں بھائی انٹرنیٹ اور فون کے ذریعے ایک دوسرے سے را بطہ میں تھے کچر بھی یا سرنے خط کا سہارا لیا۔ شاید وہ میں تھے کچر بھی یا سرنے خط کا سہارا لیا۔ شاید وہ

شرمندگ ہے بچاچاہ رہاتھا۔

اس نے لکھا کہ وہ قرۃ العین سے شادی کرنا جاہتا ہے۔اس کا تعلق کراچی سے ہے لیکن وہ اسپنے والدین کے ساتھ بحرین میں رہتی ہے۔ مینی مجھ سے شادی کی شدید خواہش مندہے اور وہ خزران اور بچوں کو قبول كرنے كو بھى تيار ہے ليكن اس كے والد ہر كز أيك شادی شده مرد کوواباد برنانے کو راضی سمیں ہیں۔ بالآخر بست مشکلوں سے انہوں نے اس شرط پر شادی کی اجازت وے دی کہ میں اپنی پہلی بیوی کو ظلاق وے دول تب ای مینی سے شادی کرسکتا ہول۔ اور یا سر عینی کی محبت بی خزراں کو طلاق دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ آصف بھائی کے ذھے اس نے بید کام لگایا کہ وہ المال كوبتادے اور خزران كوسمجھائے۔ آھف كوخط مڑھ كر شدید غصہ آیا اور یا سر کو فون کرے سمی بھی فتم کے تعاون سے قوعا" انکار کر دیا۔ امال بھی سن کر سخت تاراض ہو تمیں کہ خزران اور بچوں کو بے قصور اتنی بڑی سزا دینا سرامبر زیاد تی ہے۔ نحز ران کا تو ہیہ حال تھا · كدات بيرسب كجه جهوث اورنداق لك رباتها-اس نے یا سرکو فول کیا کہ ابھی وہ بس کر کمہ دے گاکہ ڈیر به سبنداق تھا۔ لیکن وہ تو آگے ہے رونے لگا۔ ''میں بستہ مجبور ہو گیا ہوں خزران! تم تو جانتی ہو' میں تم سے اور بحوں سے کتنا پیار کر تاہوں۔ ' لک کیابات ہے یا سراکتی مجبوری' پلیز کھل کر بِتَاكِينِ-"اس كے تو ہاتھ بيرى بھول سے ياسر كورو يا

دیکھ کر۔ ''میں نے جبئی کے باپ سے لاکھوں روپے کا قرض لیا تھالیکن میر، ے حالات ابھی ایسے نہیں جن کہ رقم انہیں لوٹاسکول ا۔۔۔اور انہیں لگنا ہے کہ میں کسی بھی

وفت جاب چھوڑ کرپاکستان بھاگ جاؤں گا اور واپس نہیں آؤں گا۔وہ مجھے اب ہر طرح سے پھانس رہے ہیں۔"

ین در آب نے قرض کیوں لیا یا سراور ... اور آپ کو دیاں روئے رکھنے کا حل شادی ہی کیوں ... آپ ہم اب کہ سے کہیں تاں 'ہم یماں رقم کا کوئی بند وبست کرتے ہیں۔ "وہ سادگی ہے اس کی دلجوئی کرنے گئی۔ " دہ سادگی ہے اس کی دلجوئی کرنے گئی۔ " کچھ نہیں ہو سکما خزران ..! یہ لوگ بست

المراج ہے ہیں ہو سلما حزران ...! بیہ لوگ ہست ہوشیار ہیں۔ان کے ہاتھ بہت کمبے ہیں۔میرے پاس فرار کی کوئی راہ نہیں ... میں بہت بری طرح بھنس چکا

مول...."وه انجمي بهي رور ما تقا-

" آپ واپس آجائیں یا سر۔ پلیز جاپ چھوڑ کر جلد از جلد ہمارے ہاں آجا ہیں۔ " وہ رو رو کراس کی منیں کرنے گئی۔ لیکن ہوا آپس بید کہ ایک ہفتے بعد یا سرکی طرف سے طلاق تامہ آگیااوروہ ایسی بے وقوف تھی' شدید دکھ کی کیفیت ہیں بھی سی سوچے جارہی تھی' شدید دکھ کی کیفیت ہیں بھی سی سوچے جارہی تھی کہ بیا نہیں یا سروہاں کن مجبوریوں کا شکار ہو گیا ہے' لیکن یا سرکے فریب کا ہوہ بھی جلد ہی جاک ہو

وہ طلاق کا کوئی بیسواں روز تھا۔ آصف بھائی کی بردی بیٹی لاریب لیب ٹاپ لے کراد ژتی ہوئی اس کے پاس بیٹی ا

" ہے دیکھیں خزران مجی ... یا سرجاچو کی نئی دلمن '' وہ تقریبا" دھکا دیتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹی ، اور لیپ ٹاپ اس کے سامنے، کیا۔ خزران نے خالی خالی نظروں سے اسے دیکھا۔

"به ویکھیں! یاسرچاچونے اپنے فیس بکساکاؤنٹ پرہنی مون کی نئی پکچرزاپ اوڈ کی ہیں۔" مصرکے حسین مضافات! ہی وہ اپنی نئی ولمن کے ہاتھوں میں ہاتھ ویدے نمایت شاداں و فرحال و کھائی وے رہا تھا۔ مسکر اہم اس کے لیوں سے جدا ہونے کا نام نمیں لے رہی تھی۔ کمیں وہ اسے اپنے ہاتھوں سے آئس کریم کھلا رہا تھا تو کہیں وہ اورکی اس کے ہازو

المارشعاع فرورى 121 2015

Copied From Web

ہے چیکی گھڑی تھی۔

خوب صورت نقوش کی الک وہ گوری می لڑکی یا سر سیکن ای ' ابو کے گزر جانے ۔
کو باکر نمایت مسرور لگ رہی تھی۔ زندگی ہے بھرپور ان تمام تساور میں کمیں بھی یا سرافسروہ اور مجبور یون کا خوشی 'غم 'عید' برات کے موقع بر مارانہیں ٹک رہاتھا۔ مارانہیں ٹک رہاتھا۔ اس ات نہلی مرتبہ خزر ان نے ای اور ماسر کی سمی دیکھتی آرہی تھیں کہ ماد جو دا۔

اس رات پہلی مرتبہ خزران نے اپنی اور باسم کی شادی کی تصاویر برذے پرزے کرکے ڈسٹ بن کے حوالے کہیں۔ گرشتہ ہیں راتوں سے جنہیں ہاتھ بیں اٹھا کروہ بین کیے جاری تھی۔ حالا نکہ ان تصاویر کو سنھال کر رکھناویے بھی اب ہے معنی تھا۔ وہ سے اپنی نگی سنھال کر رکھناویے بھی اب ہے معنی تھا۔ وہ سے اپنی نگی خوری نے نکال جکا تھا۔ اب وہ اس کی پچھ نہیں نگی تھی ۔ ول نے تسلیم کرلیا کہ اس کے ساتھ وطوکا ہوا ہوا کہ ہوئی تھیں تواس کی بچھلے پانچ نچھ ماہ کے دوران نہیں کم ہوئی تھیں تواس کی بے چینیاں اور شدیدا حساس کم ہوئی تھیں تواس کی بے چینیاں اور شدیدا حساس محروی۔ وہ رات رات بھر حال کر سوچی کہ کہال کی محروی۔ وہ رات رات بھر حال کر سوچی کہ کہال کی محروی۔ وہ رات رات بھر حال کی سوچی کہ کہال کی میں نوب صورتی 'تعلیم' اچھی عادات 'یا سر کے لیے محبت' اولاد' سب پچھ تو تھا بھر کیول ۔ ؟

مین عازم کے دو ہی جملوں نے ایسا زور دار از ایا کہ ذہن پر پڑی جمود کی گرو ہنا شروع ہوگئی تھی۔

اسے کیسے پتا چل جا تاہے ہربات کا ۔ جب اس نے کہا کہ اکاواس احساس سے کہ یا سرنے تم سے بے وفائی کی ہے۔ وفائی کی ہے ۔ چھوڑ دو تکیے جھگونا اور لوگول کی ہدردیا ہی ہؤرنا تو خزران نے نمایت شرمندگی محسوس کی ۔ جمح تو کہتا ہے ،جو ہو چکاوہ بدل نہیں سکتا پجر کیوں وہ سوچ سوچ کر بلاوجہ اپنا اور بچوں کا نقصان کر رہی ہے جبکہ یا سروہاں دونوں ہا تھوں سے ذندگی کی خوشیال سمنیٹ رہاتھا۔

م التبخ کی نماز پڑھنے کے بعدوہ کتنی ہی در جائے نماز پر کم صم بیٹھی رہی۔

کم صم بیتی رہی۔ '' لئی بڑی ہے وقوف ہوں میں۔'' خود پر ہنتے ہوئے بانے کہاں سے وہ آنسو ہمہ کر گال یہ انز آئے۔ انہیں ساف کرتے کرتے وہ زار و قطار بھی اس سے رونے گئی۔ دیر تک رونے سے دل کا کتنا غبار بنگا ہو گیا۔ وہ جائے نمازلییٹ کر کھڑی میں آ کھڑی ہوئی۔ جنبر بھائی نے یوں تو بھیشہ اس کا بہت خیال رکھا تھا جنبر بھائی نے یوں تو بھیشہ اس کا بہت خیال رکھا تھا

لیکن ای 'ابو کے گزر جانے کے بعد تو انہوں نے خزراں کوائی ذمہ داری 'جسا شروع کر دیا تھا۔ بیشہ ہر خوشی 'غم 'عید 'برات کے موقع پر جسناان سے بن پڑا، انہوں نے بس کے لیے۔ کیا۔ سمیعہ بھی شروع سے کی دیکھتی آرہی تھیں کہ باد جودا پنے محدود ماکل کے جنید نے بھی بس کے سعاملے میں کی نہیں آنے

دی۔

الیکن بہن ۔ اس نے کیا کیا تھا آج کہ ۔ بیشہ

سرالیوں کو خوش کرنے کے جتن کرتی رہی ۔ لین

وین کی لسٹ ہے اس نے بھائی کو قطعی طور پر خارج

ستجھا ہوا تھا۔ بھی بھائی 'بھائی یا جمیجیوں کے لیے کوئی
معمولی ساتحفہ بھی نہیں لیا تھا۔ عازم نے احساس ولایا

تو خزراں خود کو کوس کوس کر جھکنے میں نہیں آ رہی
تھی۔ ناشتا بنانے اور کرنے کے دوران بھی دہ ایسی ہی
سوچوں میں گم تھی۔
سوچوں میں گم تھی۔

سوچوں میں گم تھی۔

" نفر ران بلیز!تم ذرا بال بیڑہ جاؤ۔ بجھے آصف کے
سلائس پر مکھن لگانا ہے۔ " لبنی بھابھی نے آہستہ آواز
میں بچھ جمانے کے ہے، انداز میں درخواست کی تو وہ
جو نکی۔ بے دھیانی میں جانے کب وہ آصف بھائی کے
ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ وہ آیک جھکے ہے اٹھی
اور اہاں کے اس جا بیٹھی۔

اوراماں کے پاس جا بیٹی۔
''منال کو ڈاکٹر کے پاس کب لے جانا ہے؟ بیس
ابھی آدھے کھنے تک آب ضروری کام ہے باہر جاؤل
گا۔'' آصف نے براہ راست اسے مخاطب کیا 'جواب
ابھی اس کے منہ بیس تھاکہ لبنی بھابھی بول پڑیں۔
''کوئی بات نہیں آصف! آپ جا کیں۔ فزران کے
ساتھ میں جلی جاؤل گی۔ ویسے بھی اتنی صبح ڈاکٹر کمال
ساتھ میں جلی جاؤل گی۔ ویسے بھی اتنی صبح ڈاکٹر کمال
آتے ہیں۔ کیوں فزران ہے۔''

"جی بھابھی ۔۔!" وہ مختصر جواب دے کر مناتل کو کھانا کھلانے گئی۔

''تو تم یمال بھی در بہت تصعادم اجائے ہیں کس دنیا میں رہتی ہوں۔ لبنی بھابھی کے اکسے جملوں سے تو میرا روز داسطہ پڑتا ہے۔ لیکن اس نہج پر بھی سوچاہی نہیں۔ کیا لبنی بھابھی کے مستقل سر دردکی وجہ میں

المالد شعاع فرورى 1222015 Copied Fron

ہوں ...؟"انہیں ہیہ مسئلہ ڈیڑھ دو ہاہ پہلے شروع ہوا "آج تھا۔ "تو کیا دا میری یمال موجودگی سے پریشان ہیں ؟" حمہیں یما خزراں چنداور سوالات کابوجھ لیے ڈائنگ ٹیبل "مم سے اٹھ گئی۔

کرے میں آگراس نے سب سے پہلے اپناری کھنگلا'کیکن ہاں سے برآمہ ہوئے ہیں دھائی'تین ہزار۔ امال کے ہاتھ پر پوری شخواہ رکھنے کے بعد وہ صرف اپنی ضرورت کی رقم ہی پرس میں رکھاگری۔ اس نے تھوڑی دیر کھے سوچا' بھرالماری سے چیک بک نکال کر برس بی ڈائی۔ طلاق سے پہلے چونکہ یا سر اپنی شخواہ بین سے اگلے جو نکہ یا سر اپنی شخواہ بین سے اگلے سے رقم بھیجا کر ناتھا۔ اس لیے وہ اپنی شخواہ بین سے نکلواتی ہی نہیں تھی۔ کم از کمپائے' بین شخواہ بین سے اس نے کہ دیا' بین بھا بھی سے اس نے کہ دیا' کہ وہ بھی سکون کا کہ وہ بھی سکون کا کہ وہ بھی سکون کا سکول نے تو جان چھوٹ جانے پر ویسے بھی سکون کا سائس لیا تھا۔ ڈرزان امال کو تا نے ان کے کمرے میں سائس لیا تھا۔ ڈرزان امال کو تا نے ان کے کمرے میں سکون کا بھائی گے کمرے میں سکون کا بھائی گے کمرے میں سکون کا بھائی گے۔ جانے بھی سکون کا بھائی گئی۔ سے جانی گئی۔ سے گئی گئی۔ سے کی گئی۔ سے گئی۔

دی۔
جند بھائی ۔ گھرینا اطلاع آگر انہیں جران کرنے
کی کوشش کی کہان دہاں عازم کو بعضے دیکھ کرخود جران
ہوگئی۔ دوسب آل اس وقت باہر صحن میں بیضے تھے۔
خزران نے شائیا۔ بیکٹ بھابھی کو تھائے اور خود بھی
وہیں بیٹھ گئی۔ نے البتہ سندس اور پسری کو ڈھونڈتے
اندر بھاگ کھڑے ، ہوئے تھے سعیعہ بھابھی سامان
رکھنے اندر گئیر تو جند بھائی بھی ان کے بیچھے چلے
رکھنے اندر گئیر تو جند بھائی بھی ان کے بیچھے چلے
گئے۔ شاید اس کی خاطر مدارت کے سلسلے میں۔
"م کے شاید اس کی خاطر مدارت کے سلسلے میں۔
دوران مسکر ایسا۔ کیے اسے دیکھنے لگا۔

"آج لگرای ہو پر وفیسرہ ماحب۔ ویسے خوشی ہوئی حمہیں یمال دیکھ کر۔"وہ ا۔ بغور دیکھ رہاتھا۔ ""تم کیوں خوش ہورہے : یو۔ میرے بھائی کا گھر ہے۔ اکثر ہی آجاتی ہوں۔" وہ خوا گؤاد صفائی دینے

"بال ابھی ہی بتا رہا تھا جاند کہ میڈم کی صورت دیکھنے کو بھی ترس جاتے ہیں۔"اس نے نمایت شوخی بھرے لیجے میں اسے مزید چڑا ہا۔ پچھلی رات کی ڈانٹ بھڑے اور غصے کاشائیہ تک نمیس تھا۔

\* دوتم نے کوئی ہات تو نہیں کی بھیا ہے؟ " وہ ایک دم تھبراگئی۔

محبرآئی۔ ''گون میات؟''وہ بنے لگا۔ ''وہی جو ہم کمہ رہے تھے کہ میرے یہاں رہنے کی بات ان سے کردگے۔'' وہ دھبمی آواز میں سرکوشی کرنے گا ہے۔

"اراده تو تھا کین اب لگاہے ضرورت نہیں پڑے گی۔" دہ ہساتو خزران بری طرح شرمندہ ہوگئ۔ "مہیں گھر میں آرام نہیں آیا... خاندان بھرکی سن کن لیتے پھررہے ہو؟"

"فصه کرتی ہوتو تہ مے بست اپی اپی نگتی ہو۔"وہ آئھوں میں جبک لیے مجر تنگ کرنے لگا۔ خزران مزید غصہ کھا گئی۔

"اورجب تم منت بهوناتوز بر کفتے بو۔" دھاؤں پنجتی اندر کی طرف برموسٹی۔ پیچھے عازم کا بھرپور قبقہہ بلند ہوا۔

## 

وہ جب سے جند بھائی کے گھرسے آئی تھی بجیب مخیصے کاشکار تھی۔ سمبعہ بھابھی تو چند آیک جھوٹے موٹے تھا کھی کہ موٹ ہوگئی تھیں کہ موٹ ہوگئی تھیں کہ ان کالہجہ 'بر ہاؤ' خاطر دارت سب میں اس روز واضح تبدیلی آئی تھی۔ زبردستی اسے رات کے کھانے پر بھی روک لیا۔ خزران ان سب کے لیے جو ڈریسنز لے روک لیا۔ خزران ان سب کے لیے جو ڈریسنز لے روک لیا۔ خزران ان سب کے لیے جو ڈریسنز لے روک لیا۔ خزران ان سب کے لیے جو ڈریسنز کے جارہی

ابندشعاع فرورى \$201 123

Copied From Web

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اچھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤ ٹلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



ان سب ہے ات کا آذاز کیے کروں۔"

''صاف لفظوں میں کمہ دو کہ میرایساں رصااب مناسب نہیں۔"عازم قدرے حیران ہوااس کی سوچ

بچار بر۔ ''قابیا تو میں شرور اُ شروع میں کمد چکی ہوں۔ بیر ''عاب سرانسی لوگ زبانی بہت ہدرون جاتے ہیں۔ بچوں سے ایسی شدت کی محبت ظاہر کرتے ہیں کہ مجھے کچھ بھی بولنے کی ہمت شیں ہوتی۔'

' توتم بھی ہے سمجھتی ہو کہ ان کے دلدل میں مجھ اور

ہےاورلبول پر کچھاور ۔ '' عازم کو خوشی ہوئی جان کر کہ خزران حقیقت کا ادراک رکھتی ہے۔ وہ توسمجھ رہاتھا شاید ایسوں کے

ہاتھ بےوقوف بن رہی ہے۔ "سب مجھتی ہول عازم اسات سال گزارے ہیں ان کے ساتھ۔ میں تواسمعید بھابھی کے رویے کی وجہ سے مجبور تھی۔ ۱ہ حقی تم نے اتن آسانی سے سلجھا دی۔ اب تو ایک ایک لمحہ یمال کراں کرر رہا ے۔ ہاں البتہ علیحد کی سے فورا"بعد ان سب نے مجھے بہت سیورٹ کیا۔ طلان کے فورا "بعد کا کچھ عرصہ میں نے انتائی تکلیف اور اذیت می گزارا۔ مجھے لگتا تھا میں اسنے آپ کو مار ڈالوں گی یا مجھے برین ہمبرج ہوجائے گا۔ یہ سوچ ہی بہت انیت تأک تھی کہ یا سر ہے ہیشہ کے لیے ہرا شتہ ٹوٹ چکا ہے۔ اس کی ب وفائی اور بے حسی مجھے آیک ڈراؤ تاخواب لگتی تھی۔ طل ماننے کو تیار ہی نہیں ہو تا تھا کہ اس کا دل میری اور بحول کی محبت سے خال ہوچکا ہے۔ امال اور آصف بِمَائِي فُون بِرِيا سرے 'فَكُرُا كَرِيتَ سِيدِ صاف الفاظ مِين اسے کہتے کہ اب وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھیں ے جھے ہر طرح کی تعلی دی کہ بھی بچھے بے سمارا منیں چھوڑیں مے۔ اِن ہی سب باتوں کی وجہ سے میں ان کی ممنون ہوتی جلی ئے۔ تنخواہ امال کے ہائیریہ رکھنے کافیصلہ بھی اس کیے آباکہ اب میں یماں کی کئی چزرِ اپنا حق محسوس نتیں کرتی۔ لیکن مجھ سے بمدردی کا بیہ روب بس مهینه ویرده کی بات تابت ہوئی۔ یاسرے

عالم سے گفتگو کے بعد ویسے تو مسلسل وداس شجر سوچ رہی تھی کہ اب اسے یمال سے طبہ عاماً چاہیں۔ بھابھی کی طرف سے اجھے رسپانس نے بعد نو وہ جلد ازجلد اے عملی جامد بہنانے کاسویجے لگی۔ کیکن اسکلہ میہ تھا کہ امال اور آصف بھائی ہے۔ کس طرح اِت کرے۔ زندگی نے ایسے موڑ پر لا کھڑا کیا تھا' كه كون بهي قدم الهانے سے يملّے اسے سومرتبه سوچنا يره بأتفا

كمرے ميں يهال سے وہاں چكر كائے اس نے بے شارجوال سوچ ڈالے کیکن کسی بھی متیجے پر ٹیمنچنے اس خت کنفیو زن محسوس کی- عازم سے بات می بنا چارہ نمیں تھا۔ لیکن وہ بے شرم یہ بولتا بہت ہے۔ خزران نے تین مرتبہ موبائل اٹھاکر واپس رکا ویا۔ بجے سونے کے لیے آئے تو انہیں تھیکیاں دیتے' بالأنخر اللانے كامضبوط اراده كرليا۔

'''نے نصیب ... ''بتاسلام دعاعازم نے شوخی ہے

"مارہ کمال ہے؟" وہ پریشان ہوگئی کہ عازم کے شوخ منی خیز کہجے ہے سارہ کچھ اخذنہ کرلے۔ ''ارے دونوایی سرزمین پرلینڈ کرتے ہی ہفنہ دس دن کے میکے رخصت ہوجاتی ہے۔ آخر وہاں جاؤ بھی تو نوب کیے جاتے ہیں۔"وہ ہسانو خزران نے بہلا سکون کلسانس لیا۔

دو بھیھو کے گھرے کب آئے تم لوگ؟" "ال الاسكال كے كھر تو دو عى دن رہے۔ بھرسارہ این ای کے گھر چلی گئی اور میں یہاں کی صفائی دیفیرو میں منصروف ہو گیا۔ ابھی پچھلے تین دنوں سے اینے گر میں مول- "دهاب سنجيد كي سے بات كرنے لگا تھا۔ خزران نے بھی سہولت محسوس کے۔ "ازم! مجھے تم ہے مشورہ کرناتھا۔"

''م ول ... ہول ... ہو۔'' '' بھے لگناہے تم صحیح کمدرہے تھے۔اب مجھے بھیا کے گھر آجانا چاہیے۔ لیکن میری سمجھ میں نہیں آرہا

الماله شعاع فروری 124 2015

مختلف حل بناتے بناتے بھر طیش میں آگیا۔ ''لقین نہیں آیا'تم وہی خرران ہوجو کالج کے اسٹیج مر وهوال وهار تقرير كرت موسة ماتيك تور وياكرتي می "وہ اے آبار نے لگا اور خزران خاموشی ہے اس کی پھٹکارنے ممی ۔

" جانتي ۾و خزران! جب مين جھي نيوز هي سنتايا پي<sub>ير</sub> میں پڑھتا کہ ایک عورت نے غربت کے ہاتھوں تک آگر بچول سمیت نهر میں چھ انگ لگادی یا بیٹرول چھڑک کر خود کو آگ لگالی زہر میالیا ... تو دنوں طبیعت حصر ک أو حمل رہتی۔ الفاظ سوتے و محتے میرے کانوں میں کو تجے رہے اور میں یمی سوچنا کہ کیوں اس نے اپن اور بحول کی زندگی اینے ہی ہاتھ ال اتنی آسانی سے حتم کرئی۔ کیا اس کے پاس اور کوئی حل نہیں تھا۔ کسی کے گھر کام کرلنتی کہیں مزدور آپ کرلتی۔ بچوں کا پیٹ بيرن كي خاطر ما تيره ي بيسيل التي - چلوبت غيرت مند هی اور بھیک مانگناگوار انہیں تھالواید ھی ہوم سینٹر میں بچوں کو چھوڑ آتی۔ لیکن غیرت مند کہاں تھی۔ خود بھی حرام موت مرکئ اور بچول کا قتل بھی سربر لے لیا... کیوں کر لیتے ہیں لوگ ایسے بے رحم فصلے ... پر اب حمهیں دمکھ کرسوچتا ہوں تنایدوہ عورتیں تھیک تممين ...ان پڙھ عربت ميں ملي عورت اور کر بھي کيا سكتى ہے۔ جب تم جيسي اعلا تعليم يافته عبر مرروز كار عورت کاریر حال ہے توجو جی میں آئے حوالی بیٹیو! کرو۔ سِب جائزے۔"وہ بولنے پہ آیا توب تکان بولے چلا اليا فرزران لب جباع الي أنسويي كي كوشش كرين الكي الكن بهت مشكل افا \_ في الماسووس کی لکیر کردن تک بہہ آئی۔ وہ کانیتے ہاتھوں سے اپنا چرہ صاف کرنے گی۔

"تم اس وقت كهال تصعارم إجيب مجھ پر اتن بردي قيه مت كزرى ميس بهت أكبل مو كلي تنى-" وہ نتوکیاں لے کررونے کلی۔ عادم نے کرب سے موشک کائے۔ خزران کارونااس کاول چیررہاتھا۔ وہ کمنا چاہتا تھا کہ تمہاری تکلیف نیزے کی مکرح مل کے آريار موئى تقى ليكن خاموش را- خزران كادروبانتخ

ان سب کی فوان بربات ہوتی رہتی تھی۔وہی باربار فون كركے جانے كيا بچھ كهتا رہنا تھا۔ شايد معانی ما تکی ہويا خود کو صحیح امن کرنے کے وال کل دیے ہوں۔ بسرحال جوبھی ہوا۔ جی صلے تین عارباہ سے میں تو یمی دیکھ ری مول کہ نہ میرے بچول کا ٹھیک سے خیال رکھا جا آ ہے 'نہ ہی میرل کسی بات کو اب یہال کوئی آہمیت وی جاتی ہے۔ یا سرکے خلاف بولنا بھی سب بند کر سے کہ

المجرزة متهي بهت بيل يهال سے جلے جانا جا ہے۔ تھا کیوں استے مینوں سے ان سب کے برے رویے مسهدری تھیں۔"وہ ایک بار پھر حیران ہو کمیا۔ "نيه سب اتنا آسان كهال ہے۔" وہ خاصى بے

چارگ ہے بولی جس برعازم مزید تپ گیا۔ واجهااور جني آساني ني تمياري بنسي بستي زندگي تباہ ہوئی اس کے متعلق کیا کہوگی اسٹویڈ لڑی ۔۔ ایسی بے چاروں اور مظلوموں والی باتیں کرتی مجھے سخت برى لكتى مو-اننى بى بى اوراياچار موتو جلاددايى ڈگریاں اور لات مارو نوکری پر پیدہ حمہیں تو چاہیے تھا بهلی فرصت میں کہیں الگ گوٹی گھریا فلیٹ نے کرآئے: بچول سميت وال شفك موجاتس-كياتم الك رمنا اقورد نسيس كرسكنين؟ "وه بعراس كي كلاس لين لكار " بچوں کا کیا کر تی ہے جھے تو کالج جانا ہو تاہے۔ روز یمال سے شیخو ہر مجاتی اور آتی ہوں۔ اتنا ٹائم ہوجا آ

د کیامیڈ کاکال را گیاہے شہرمیں... گھر توکر محتی کہ ذاتي گاڻي جھي رکھ شمتي ہو جمين جابلوں کي طَرح ساري رقم ان ناقدرول کے ہاتھ یہ دھر کے اسیوں جیسے ھل<u>ے مں ان کی نوکریاں دے رہی ہواور ریہ جو <del>س</del>خو پور</u>ہ سے روزاند لیا آنے کا رونا رو رہی مو تو محترمہ! روزان لاہور والوں کو اپنا چرو کرانا بہت ضروری ہے كيا- يا بنا آب كے آئے يمال سورج غروب نہيں ہو آ۔ بھتی! وہال اسٹل ہوگا 'اسٹاف کے کیے کوارٹرز ہوں کے اور بھی ٹیجرز رہتی ہوں گ۔ بچوں کو اپنے ساتھ رکھو اور ارام سے سیٹ ہوجاؤ۔" وہ اسے

المارشواع فروري

کوتو وہ اب بھی بی جان سے حاضر تھا الیکن زبانی آیک جملہ بھی اوا کرنا سراسر اس سے وشمنی کرنے کے مترارف تھا کیونکہ بھی ہمدردی کے بول سن سن کرتو گزشت پانچ بچھ ماہ سے وہ مظلومیت کی چاور اوڑھے بیٹھی نئی۔ آگر وہ بھی بھی سب پچھ کرنے لگتا تو کون مجھا آائے کہ نہ وہ مظلوم ہے نہ کمزور۔ دونو کہ سندار فوجوں اس اور سندار ماں مرسورا

''' ذید کو سنبھالوخز زان ٰ اور سنو! یمال سے جانے کا ایک سیدھاساحل ہے میرے پاس سے سن رای ہو تا؟''

''ہوں۔''خزران نے دھیان اس کی طرف نگایا۔ '''بلے جنید ہے بات کرو'اسے کمو کہ میں اب، آپ کے ساتھ رہنا جاہتی ہوں۔ پھر اسے سمجھاؤ کہ وہ تمہاری ساس کے پاس آئے اور انہیں کے کہ لوگ خزران کے یمال رہنے پر بہت باتمیں بنانے گئے ہیں۔ میں نہیں جاہتا کہ اب وہ مزید یمال رہے۔ لاندا وہ تہیں لینے آئے ہیں۔کیا کہتی ہو؟''

''ال بی سی سی سی سی بلے بھیا ہے، بات کرتی ہوں۔ ''اس نے ایک وم اپنے اندر سکون اتر تا محسوس کیا۔ پچھلے کی دنوں سے وہ سو طرح کے جہلے اور مکالے، رشنے کی کوشش کررہی تھی کہ امال ہے، اس طرح بات شروع کروں گی 'پہلے یہ کہوں گی' پھروہ کہوں گی۔ عادم نے جو حل بتایا اس کے مطابق تو امال سے براہ راست بات کرنے کا مسئلہ ہی ختم ہوگیا۔ جانے اس کا بنادماغ کیوں بند ہو کررہ گیا تھا۔

"الوبانیں میری یاد رکھنا۔ پہلی ہے کہ بنب، تک اس گاریس ہو یاسری یادوں سے جزی رہوگی جوکہ اب مراسر نقصان کا سودا ہے۔ جوں ہی جگہ تبدیل ہوگی نہ صرف دماغ کھلے گا ' بلکہ پوزیٹو خیالات آنا شرور جم ہوں گے۔ مبت سوچوں کو آپ اندر جم دلات آنا ابھی ببین کے لیے بہت کھے ہے۔ میں نے شاید تم سے دیاوہ بنیاد کھی ہیوں دیاوہ بنیاد کھی ہیوں نے اور تھے باتوں کے سب کھیل آج سرف رواجوں اور رشتے باتوں کے سب کھیل آج سرف رواجوں اور رشتے باتوں کے سب کھیل آج سرف بین دواجوں اور رشتے باتوں کے سب کھیل آج سرف بین ہوں ہوں۔ بین اور تم نے بہت حد تک اس ہے نہ سرف بینے ہیں اور تم نے بہت حد تک اس ہے نہ

صرف جھاکرلیاہے 'بالہ بہت سولت ہے اسے اپنی زندگیوں میں شامل کرایا ہے۔ تمہارے لیے شاید یہ نی بات ہو 'لیکن اس سے تمہاری اور تمہارے بچوں کی خوشیاں جڑی ہیں۔ انسانوں سے امیدیں وابستہ کرنے کاخیال ہمیشہ کے لیے ول سے نکال دو۔ تمہارا اچھا برا سوائے تمہارے کوئی نہیں سوچ سکتا اور امید۔ صرف اللہ ہے، رکھو سن رہی ہوتا۔"عازم کو اس کی طویل خاموشی پر تشویش ہوئی۔ اس کی طویل خاموشی پر تشویش ہوئی۔

''اوو۔''عازم شرمندگی سے ہنس پڑا۔ 'میں تو بھی فلے خد جھاڑرہا تھا۔ بولوکیا کام ہے؟'' ''چھوڑو' بھر بھی بتاؤں گی۔''اسنے فون رکھ دیا۔ ''ارے۔ سنو تو۔'' بات اس کے منہ میں رہ گئی۔ بھراس نے بھی موبا کل ایک طرف پہر کھ دیا۔

عازم نے واقعی ﷺ کما تھا۔ بھیا کے گھر آگر ذہن ایک دم دوسرے کئی معاملات کی طرف ایسے منتقل ہوا کیہ دنوں اس کے پاس کچھ سوچنے کا جیسے وقت ہی نسس ا

# # #

جنید بھائی نے اس کے کہنے کے مطابق یا سرکے گھروالوں سے بات کی اور الکے ہی دن اسے اپنے گھر لے آئے۔ وہ آخری رات خزران نے اپنے کمرے میں بہت تکلیف میں کائی۔ کمرے کی آیک آیک چیز یا سمرکی یا دول سے جُڑی تھی۔ وہ کمراجمال وہ بیاہ کر تنی تھی۔ سوچا نہیں تھا' کیک دن وہاں سے آیسے حالات میں جانا پڑے گا۔ یا سمرکی اس کے لیے محبت' بچوں سے والمانہ لگاؤ' دونوں کی آبس کی اندر راسنینڈ تک بھی سے والمانہ لگاؤ' دونوں کی آبس کی اندر راسنینڈ تک بھی نمیں بات نے آیک کے کیے بھی اس وہم میں میں بات نے آیک کی آبس کے لیے بھی اس وہم میں مات سال بعد یہ اس کی مورید مضبوط کرتی ہے۔ یا سرمال بعد یہ اولاد

د جرایا-وو تعلیک ہے۔ کو کنگ وغیرو تو میں خود ہی کروں گی۔ بس بیہ جھا ڈو کوچا کوئی اور لے لے لوچ میں بہت آرام مل جائے گا۔"

سعیعہ نے بھروے مند کام دالی کابندوبست خودہی
تین روز کے اندر کرلیا۔ خزران نے اس طرف سے
سکون کامانس لیا۔ یہ سب کرنے کے بیچھے اس کا ایک
مقصد رہ بھی تھا کہ شروع دن سے بھابھی کے ماتھ
بھیے اجھے حالات آرہ ہیں۔ وہ فضا قائم رہ اور
بھوٹے موٹے مسائل اس تعلق پراٹر اندازنہ ہوں۔
بھوٹے موٹے مسائل اس تعلق پراٹر اندازنہ ہوں۔
نام سے وقت بچوں کو پڑھانے کی ذمہ داری بھی اس
از سندس کو بھی پڑھانے کی اس سے بھی سمیعہ کو
ادر سندس کو بھی پڑھانے کی۔ اس سے بھی سمیعہ کو
ادر سندس کو بھی پڑھانے کی۔ اس سے بھی سمیعہ کو
ادر سندس کو بھی پڑھانے کی۔ اس سے بھی سمیعہ کو
ادر سندس کو بھی پڑھانے کی۔ اس سے بھی سمیعہ کو
ادر سندس کو بھی پڑھانے کی۔ اس سے بھی سمیعہ کو
ادر سندس کو بھی پڑھانے کی جاتے ہیں ہوئے
است خوش خصہ ایک دن شام کی چائے ہیں ہوئے۔
است خوش خصہ ایک دن شام کی چائے ہیں ہوئے۔

" تمہارے آنے سے گھر کا وی پرانا ہاحول آن ہوگیا۔ ای اہاکیا و آجاتی ہے۔"

ابا کا انتقال خزران کی شادی کے ڈیڑھ سال بعد اجانک دل کی تکلیف کے باعث ہوا تھااور ای ان کے کررنے کے بعد آیک سال ہی زندہ رہیں۔ قسمت کررنے کے بعد آیک سال ہی زندہ رہیں۔ قسمت کے بعد آیک سال ہی زندہ رہیں سکتا۔ اگر ابا آیک ڈیڑھ سال اور اس کی شادی کی جلدی نہ کرتے تو آجوہ عازم کی بیوی ہوتی کیکن زندگی امارے نے تلے عازم کی بیوی ہوتی کیاں چلتی ہے۔ ا

ابائی وفات کے بعد دکانوں کو مارکیٹ بہانے کا منصوبہ خودہی وھرا رہ گیا تھا۔ جند نوکری والا بندہ تھا۔ نہائے کے سات کے لیے وقت تھا اور نہ بھوڑھا' کھیچھو سے تعلقات بگاڑنے کا کوئی اراوہ۔ عرفان اور عازم کے ساتھ بحیثیت کن نمایت اجھے وستانہ تعلقات تھے۔ وہ انہیں بھی قائم رکھنا چاہتا وستانہ تعلقات تھے۔ وہ انہیں بھی قائم رکھنا چاہتا فوستانہ تعلقات تھے۔ وہ انہیں بھی قائم رکھنا چاہتا فیا۔ اس لیے دکانیں کرایہ پر ہی رہے۔ وی اور پھوچھا انہیں دیان پر اپناکاروبارچلاتے رہے۔

نین سوچا۔ دہ اسلامی در بہتے مادد بہتے مادد بہتے مادد بہتے مادد سامان بھیا کے گھر آئی۔ دہ سامان بو بھیا اور ابونے اس کی شادی ہے موقع پر بروے بیار سے بنوایا تھا۔ خزران نے چند دن کے اندر سب بھے کرر قم بھیا کے حواسلے کردی۔ چند بھائی کے گھر جیسے اس نے نئی زندگی کی شروعات کیں۔ سمجھ بھا بھی کے ہاتھ پر اس نے یہ شروعات کیں۔ سمجھ بھا بھی کے ہاتھ پر اس نے یہ کمہ کر شخواہ رکھی کے سب میں اس کے ساتھ پر اس نے یہ کمہ کر شخواہ رکھی کے ساتھ پر اس نے یہ کمہ کر شخواہ رکھی کے سے ا

''یاتی رقم آپ استعال کرلیں بھابھی!اب میں اور یچے آگئے ہیں توظا ہرہا خراجات بردھ جا ئیں گے۔'' '' لیکن میر رقم تو بہت زیادہ ہے۔'' سمیعد کی آنکھیں پھیل گئیں۔

''کوئی بات نہیں بھابھی! بیبہ تو کام ہی آ باہے۔ جو رقم گھرکے خرج سے نیج جایا کرے' آپ خود رکھ لیا کریں۔ میں نے اپنے استعمال کی رقم کے لی ہے۔'' اس نے نرمی سے امابھی کے ہاتھ یہ ہاتھ رکھاتو سیعد مارے خوش کے کچے بول ہی نہیں یا میں۔

مارے خوشی کے پچے ہول ہی نہیں یا تمن ۔

ہمت سارے دن گزرگئے تھے۔ ہم کالج جانے کے لیے تیار ہو کر نکلی تو ناشتا تیار ہو تا۔ کالج سے واپس آتی تو نکے نما وھو کر کھا تا بھی کھا چکے ہوتے اور اکثر صند بھائی کی بیٹیوں کے ساتھ آرام ہے بیٹھے کارٹون دیکھ رہے ہوتے ۔ وہ تحدن شرمندہ ہو کرشام کے کام بھابھی رہے ہوئے گئے کوشش کرتی نہیں۔

سے لینے کی کوشش کرتی نہیں وہ اسے منع کردیتیں۔

دیرین کے کام ہیں خزران!

میرا ہے آنے سے کہ کی ماکھ اوجہ نہیں موال "

تهمارے آنے ہے آئی ایک شرابو جھ نہیں ہوا۔"

دولیکن بھابھی اسر رادن کام میں ہے رہا بھی تھیک نہیں۔ جھے نہیں آلیا آپ کوریسٹ ملیا ہے بھر میں بھی آلیا آپ کوریسٹ ملیا ہے بھر میں کوئی بھی آپ کی رہائی۔ آپ کیس تو ہم کوئی کام والی رکھ لیں۔ "نزران نے چند دن میں ہی نوٹ کرلیا کہ بھابھی بہت کام کرتی تھیں۔

"كام والس" مدميمه في حرت سے زير لب

المتدشعل فروری ۱۲۳ ۱۲۳ Copied From We

صاحب نے ویکھا او فورا "اندر گھے اور اس بوڑھے آدی کوڈاکوؤں سے چھڑانے گئے۔ تب ہی بدو بولیس والے آگے اور انہوں نے سمجھا کہ رقم چیننے والے لوگ تین ہیں۔ وہ دو اصل مجرم تو بھاگ گئے۔ انہوں نے اس برخی اس لڑک نے ہمت کرکے تفصیل نے اس لڑک نے ہمت کرکے تفصیل بنائی تو بولیس ہائے کہ شرمندگ سے بغلیں جھا نکنے گئے۔ ہزان نے غصے سے بولیس در بھی مدد کو آپنے اور عازم کو اٹھانے کی والے کو دیکھا اور سارے سے عازم کو اٹھانے کی والے کو دیکھا اور سارے سے عازم کو اٹھانے کی خرران کی گاڑی تک، پہنچایا۔ کوشش کی۔ ایک دواور بھی مدد کو آپنچ اور عازم کو خرران کی گاڑی تک، پہنچایا۔ مراز کم او گول کی دران کی گاڑی تک، پہنچایا۔

"بناتقىدىق ارتابھى شروع كرديا۔ كم از كم لوكوں كى سن تولياكريں۔ "وہ بديرهاتے ہوئے گاڑى ميں بيٹھ گئی۔ عازم كولڑكوں نے الرنث سيث پر بٹھا ديا تھا۔ خزران نے گاڑى ددبارہ روڈ پر ڈالی۔

''کیاضرورت مختی دو سروں کے معاملے میں پڑنے کی 'اگر خدانخواستہ ان کے پاس پیٹل ہو ہاتہ۔۔'' '' پیٹل تو دونوں کے پاس تھے۔ کیکن چلانے میں اناڑی تھے۔''وہ ہنیا۔

" تو کیا انہوں نے فائر بھی کھولا تھا؟" خزران کاول عظ کوڑوں ساگرا۔

لحظے کوڈوب ساگہا۔ "ہاں۔ ایک لاکے نے کولی چلائی تھی۔ دروانے ہے کاشیشہ ٹوٹ گیا۔"

"تم بھی ناعازم !" وہ جھلا گئے۔" پلیزیماں احتیاط مے دہا کرو۔ یمال تو ہرقدم پر ایسے خطرات کا سامنا

کالج کی چھٹی ہوگئی تھی۔ وہ گھرواہی کے لیے
روانہ ہوئی۔ شہر پنجی تو بین بج چکے تھے۔ اس نے پہلے
بینک جانے کا ارادہ کیا۔ سعیعہ بھابھی کو فون کرکے
اس نے بتادیا کہ ذرالیٹ گھر پنچ گی۔ بینک پرنج کراہھی
وہ یا کنگ کے لیے جگہ ڈھونڈ رہی تھی کہ اے ٹی ایم
مشین کے سامنے پچھ ہنگامہ نظر آیا۔ خزران نے
مشین کے سامنے پچھ ہنگامہ نظر آیا۔ خزران نے
کاڈی کا شیشہ پنچ کرکے سمجھنے کی کوشش کی۔ بنب ی
نظر عازم پر ہڑی۔ وہ پولیس والے اسے کھینچ ہوئے
نولیس ویں کی طرف لے جارہے تھے اور وہ النگرا کر
خواب وی خردان بھی کی سی تیزی سے
خواب کے بیجھے تھی۔ خزران بھی کی سی تیزی سے
باہر اکل کران کی طرف بوھی۔
باہر اکل کران کی طرف بوھی۔

وکیا ہوا عازم اکیا بات ہے آفیسر۔"وہ بالکل وین کے سامنے آگھڑی ہوئی۔عازم نے اسے دیکھ کرسکون کاکراسانس نیااور نیچے بیٹھتا چلا کیا۔

و کون بن آپ ؟ ولیس والے نے اسے بری طرح نظراند از کرنے کی کوشش کی۔

''قیس کالج کی پروفیسر ہوں۔ بہ میرے کزن ہیں اور ایک، شریف شہری ہیں۔ آپ انہیں اس طرم کیوں کے جارہے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟'' خزران نے قدرے رعب سے تعارف کرایا۔

"بیہ شریف آومی اے ٹی ایم سے رقم چرا کر بھاگ رہا افا۔" پولیس والے نے اپنا کیس مضبوط کرنے کی کوئشش کی۔

"بير آپ كيا كه رب بين؟" خزران برى طرح گزار- "بولو عازم! كيا معامله ب- "وه فيج، كو جمكي ليكن عازم چپ ريا- مخف كي چوث شايد ات كافي تكليف پينچاري محى- دو "بين لوگ مجمع مين سے آگيف پينچاري محى- دو "بين لوگ مجمع مين سے

" باجی ایر آدمی بے قصور ہے۔ کیکن یہ بدلیس والے ہاری بات ہی نہیں من رہے۔ اوھر آؤ بابا جی۔ "انہوں نے ایک بزرگ کو پیچھے سے نکالا۔ "نیہ آدی مشین سے پینے نکال رہاتھا۔ تب بی دولڑ کے اندر گھنے اور اس بوڑھے آدمی سے رقم چھینے گے۔ ان

المادشوان فروري 2005 20 و Copied Fro

''اوہ!''عازِم نے ماد آنے پر بھنویں اچکائی۔''یار! اب مشوره ما تنگنے ہے تومنع نہیں کیا تھا۔ تم بھی بہت ویب کے گئیتی ہوباتوں کو۔" " مجھیے صرف مشورہ نہیں 'الکہ تنہاری مرد بھی جاہمے تھی۔ گاڑیوں کے ماڈل مقبتوں اور کار کردگی وغیرہ ملے متعلق میری معلومات مفرجیں۔ پھربیک کا المنتنصف بهي لمباحورا موتاب وجائتم ان معاملات میں بہت ہوشیار ہو۔ سارا کام تم بارے ہی ذہے لگا دول گی۔ "اس بار خزران نے تفصیلی جواب دیا۔ '' تو پھر۔ بنا میری مرد کے کیے، گرلیا۔ "اس نے أياً-، نظرخزران كودٍ يكصا-"بھیانے ایے کسی دوست، بات کی اس نے سارا کام کروایا۔" " چلواشكر ہے۔ مجھے خوشی نے كہ اب تم بہت خود مختار اور بُراعتاد نظر آنے کئی ہو۔ ایس رہا کرو۔ تم میں رم ہے کچھ بھی کرلینے کا۔" رہ کھل کر اس کی تعرفف كرف لكا خزران جيب ي ري-"بيد درائيونگ من اتى مهاريت كهال سے عاصل کی۔ مجھ سے تو روز ڈانٹ کھاتی تھیں۔"عازم پکھ یا و آنے رمسکرانے لگا۔ "لأنسنس مولدُر مون- مهارت، كيب نهيس آئ گ-"اس في ابرويزهائ "العبية لائسينس بولڈر تو يسال مِردو سرابندہ ہے 'بنا مسی ٹریٹنگ کے کی کستان میں بیہ کون سا بروا کمال آج کل بردی بیمان وہاں کرنے گئے ہو۔ چند سال بایر کما کزار کیے تم میں تو پاکسانیت ہی نظر شیں آتی-"وہ نفای ہو گئی۔ "اليي بات نهيس ہے۔ يا ہروالوں من يا كستانييت تم لوگول، سے زیادہ ہوتی ہے۔ بس یمال کے مستم دیکھ کر ول رکھتا ہے۔ شکوہ سستم سے سی، کاکستان سے " بھيا بتا رہے تھے "تم بمشہ كے كيے آگئے ہو" خریمن ۱۹۰۶ خزران نے موڑ کاٹا۔

'' ہائے مِت بوچھو۔'' اس نے کرب سے آ تکھیں بند کیں۔ ''طالموں نے آبر توڑ وُنڈے برسائے اور گھٹا ۔ اس کیے حکیل گیا کیونکہ تحسیث کرلا رے تھے۔ یا نہیں رائے میں کیا کچھ آما 'اخبیں مرواکب تھی۔ وريبلے تنهيں ابيتال لے جاتی ہوں۔" ں بھی۔.اب کہیں اور خوار ہونے کی سکت نمیں ہے۔ تم بھے کھر تک چھوڑدہ میرے پاس فررٹ ایڈ کاسب سامان موجودہے۔" ووليكن عازم إفروث كرى نه بهو-"وه بست يريشان وُراب كُولَى چوت إلى تهين لَكِت "وه بنس يرا-"تم يهال آئے كيے تھے۔ آئی من گاڑی يا بائيك وغيره تھي تمهار ہے اس؟" خرزان نے بات بدلي۔ ود نہیں۔ مجھے عرفان بھائی نے بہاں ڈراپ کیا تھا۔ وہ آگے کسی کام سے چلے گئے۔ واپسی پر ٹیکسی کرنے کاارادہ تھا۔ ایکن۔ "وہ کچھ کہتے کہتے آیک دم چو نکا۔ ''تم کس کی 'فاڑی لیے ہوئے ہو۔ ڈرا سُونگ بھی خود۔ حیرت ہے میں نے دھیان ہی مہیں ویا۔" وہ ایک وم حیران نظر آنے لگا۔خزر ان بنس پڑی۔ "اننی ... مطلب، جنید کی الیکن اس کے پاس تو بائيك ہے۔"وہ خود ہی سوال جواب كرنے لگا۔ " نہیں بھئے۔۔ مبری اپنی ہے۔" دہ برستور مسکرا "جنید بھائی کے امراتے ی خریدلی تھی۔ بیک کے توسط سے لی ہے۔" "واه بھئي بيد بير تو عجي برا كمال كام كيا- اتن جلدي میری بات پر عمل کردگی- بالکل اندازه نهیس تھا۔"وہ بهت خوش لگ رباتھا۔ "اس روزتم سے کاڑی کے متعلق ہی کچھ مشورہ ما تکنے لکی تھی جب تم نے دوسروں سے اسید لگانے



ے منع کردیا تھا۔".

ر تھیں۔ پھرریک۔ ہے ایک برطیالیہ نکالا اور اب یہاں سے وہاں جانے اور کیاڈ نھونڈ رہی تھی۔ پکن کی بڑی سی کھڑکی لاؤ بج میں کھل رہی تھی۔ عازم نے ایک نظر اس کی مصروفیت پر ڈالی اور مسکر اکراپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔

'وحق قوصرف جہارا تھا یہاں کی ہر چیزیہ کیکن یہ تقدیر کا پنچہ بہت فالم ہے۔'' اس نے افسردگی ہے سوچا۔ خریران کچھائی دیریمیں برف کے مکڑے بیالے میں کیےواپس آگئی۔

" اتبھی کی البہے ہی ہیٹے ہو۔ " وہ مانتھ پدیل ڈال کراہے دیکھنے، گلی۔ عازم کو خزران کی ڈانٹ کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔

مطلب سجویس نمیں آیا۔ "بینٹ کھنے ہے چیک ٹی ہے عازم اب کیا جادہ سے اس پردوا کے گی۔"

"بعد میں کرلوں گا۔ تم جاؤ۔ یہ پینٹ بائنچوں سے تنگ لگ رہی ہے۔ جھے نہیں لگنا کہ کھنے تک اونچی ہوگ۔"عازم اس کی بات سمجھ کروضاحت دیے

"تهماری پینده کا کپڑا نرم اور لیک دارے آگر جینز ہوتی توداقعی بہت مشکل ہوجاتی۔ تم آہستہ آہستہ کھنے سک اٹھاؤ۔ پائنچہ می زیادہ تنگ نہیں ہے۔ "وہ بالکل اس کی بات مانے کو تیار نہیں تھی۔ عازم نے آرام آرام سے پائنچہ اور اٹھایا۔

''اف ۔ 'آئے۔''زران ول پہ ہاتھ رکھے وہیں نیچ بیٹھ گئے۔ وہ سمجھ رہی تھی عازم کا صرف گھٹتا چھلا ہے' لیکن اس کی تو یوری ٹانگ ہرٹ ہوئی تھی۔ جگہ جگہ سرخ دھیے نظر آرہے تھے جو یقینا "پولیس کے ڈنڈوں کا نتیجہ تھے۔ گھٹے کا حال سب سے براتھا۔ اوپر جلد اس بری طرح اتری آئی کہ آب سرخ اور سفید حصہ نکل آیا تھا۔

" وسی ہوگی اور پانی الگانا۔ جلن بھی ہوگی اور پانی الگانا تھیک بھی نہیں ہے۔ میں کریم لگاتی ہوں۔ تم بعد میں الگانا تھیک بھی شہر خران نے میں ان باتی سرخ دھبول پر لگاتے رہنا۔ "خزران نے کریم اپنی الگلیوں۔ نکال کرلیپ لگانا شروع کیا۔

"بال... یکھ ضروری کام پیٹانے ہیں۔" وہ سیٹ

سے، پشت ڈکاتے ہوئے عجیب افسردہ سے لہجے میں

بولا۔ خزران اس کے انداز پر چونکی کیکن ہو جھا کھ

مہیں۔ عازم کا گھر آگیا تھا۔ وہ باہر نکل کر تیزی سے

در سری طرف کپنی مازم انی طرف کاوروازہ بہلے، ی

میں چاتھا اور نیچ اتر نے کی کوشش کر رہا تھا۔ کیکن

اس کا بازد تھام لیا۔ اس کے سار ۔ کوہ قدرے

اس کا بازد تھام لیا۔ اس کے سار ۔ کوہ قدرے

سم لت سے باہر آگیا۔ اس نے بغلی جیب ہے جابیاں

نکال کر خزران کی طرف برھا میں " ذرا لاک کھول

وو۔"

"سارہ نہیں ہے گھریہ؟" خزران جابیال لیتے
ہوئے تعجب سے اسے دیکھنے گئی۔
"وہ آج میج ہی اپنی بہن کے گھر گئی ہے۔ تم بس
مجھے دروازے تک چھوڑدو۔ ویسے بھی تم بینا کے کام
۔ لیٹ ہورہی ہو۔" وہ آہستہ آہستہ میڑھیاں
جڑھنے لگا۔ اس کھول کراسے اندر آنے میں مدد

'' بینک کا کام تواب کل ہی ہوسکے گا۔ بہال سے سیدھا گھرجاؤں گی۔ آؤ۔ تمہیں کسی آرام دہ جگہ رہے دون وہ اے سمارا دیے کوریڈورسے گزر کرلاؤ کج میں آن۔

دربس بہیں صوفے پر بیٹھوں گا۔"
دربی بہیں صوفے پر بیٹھوں گا۔"
دربی برایہ جاؤ معلوم نہیں زخم کتنا شد بد ہے۔"
در نہیں ۔ فی الحال اوھرہی ٹھیک ہوں۔ کھنے کی جہ ڈریٹ منٹ کرتے ہیں۔ بعد بیس ضرورت، محسوس ہوئی توصوفے ولیٹ جاؤں گا۔"وہ آئے براہ کرخودہی صوفے بیس میں اور ٹانگ سامنے نہیل بر لمبی کی۔ "وہاں فی دی کے ساتھ الماری کے نیلے فانے ہیں وی کے ساتھ الماری کے نیلے فانے ہیں اور کھا۔

"اب ذرا فرج سے کچھ برف نکال دد."وہ آگے برجھ کر بائس کھو گئے لگا۔ خرران کچن کی طرف بردھ ائی۔ فرج سے کیوبر نکال کر داش جیسن کے پاس

ابندشعاع قروری 130 2015 Copied Fro

کی ہیں۔اب تم یقیبا" بہت ذہ بی سکون محسوس کرد

ملائشیاہے آنے کے بعد سارہ نے کافی وقت سیما کے ساتھ گزارا تھا۔ سیمانے محسوس کیا کہ وہ اولاد کے معالمے میں حدے زیادہ حساس ہو چکی ہے۔اس کا دن رات ایک ہی معاملے کو آء کریریشان رہنا مسما ے دیکھانہیں گیا۔ تبہی سائیکاٹرسٹ وقت لے كرات وكھانے لے آئی۔

" ميرا زمني سكون تو .... " كارى كا دروازه كعولة کھولتے وہ رک گئی۔ تھوڑے ماصلے پر ایک اسکول بس آگر رکی تھی۔ دو نرسری کی بچیاں بیگ سنبھالتی نے از کرای کی طرف چل کر آنے لگیں۔ آگے والی چھوٹی بچی دو چراں باندھے اسے استے کے بالوں کو بیجھے ارتی بیک سنبھالتی آئے بردھنے کی۔ چرے پر آئے سے کو اس نے اپنی تنظی الکلیوں سے صاف کرنے کی و سش كي تو ملك ماتھوں كے دھے اس كے سفيد چرے یہ نظر آنے لگے۔ سان نے بے سافتہ اپنے وویٹے کا بلوماتھ میں لیا۔ بھی کالی قریب آ چکی تھی۔ اس کاشدت ہے ول جایا کہ بچی کوروک کراس کاجرہ اسے بلوے صاف کریے اور اس کے سفید گال جوم كـ ليكن ده مستى ميں مكن قريب سے كزر كر حلى محرى، اور سارہ متھی جینچ کراینے درد کو کم کرنے کی کوشش

"اس بلو کے نصیب میں کمار، کسی بیچے کاناک منہ صاف کرنا .... "وہ دویٹا جھو ژکر گاڑی میں بیٹھ کئی۔ سیما نے اے گھرکے دروازے رچھوڑا۔ سارہ نے اندر بلایا کئین اس کے بیجے اسکول سے آنے والے تھے۔ اس کے یا ہرسے ہی گاڑی بردھانے گئے۔ سارہ اندر آئی توعازم ايني زخى تأنك تيمل يدر يصفى وى و مليه رماتها-"ارے ... کیا ہوا آپ گو؟" ٹانگ کے سرخ دھے اور تھنے یو کریم کالیب ومکھ کروہ بریشان سے آگے " بوليس والول كى مهيانى كافكار بوا بون-"عازم

نحیلا ہونٹ دانتوں میں دہائے وہ در دبر داشت کرنے کی کوئشش کررہاتھا۔ خزراںنے بوری ٹیوب اس کے زخم یر خالی کر دی۔ عازم نے پچھ دمر بعد آنکھیں کھولیں۔ وہ کرام لگانے کے ساتھ ساتھ زخموں پر پھو نکس بھی مار رہی تھی۔اس کی انیوں سے جھلملاتی تكصيل ديكيد كرعازم حيرت زده ره كياً-

"تم رو ربی ۶ و ؟<sup>۱۰</sup> وه بے ساخته بوچھ بیشھا۔ خزران نے چونک کراویر دیکھالوے شار آنسو چھلک کرگال پیہ اً زے۔وہ گھبرا کر چڑ ساف کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ "ميرے ليے درد محسوس مت کيا کرو-" ده صوفے ے نیک لگاتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ " پھرتم بھی جموڑ دوابیا کرتایہ" وہ آہستہے کمہ کر با ہرنگل گئی۔عازم اس کی پشت دیکھتے ہوئے کم صم بیٹھا

# # #

"آپ بھی ال آلی ... آپ کو لگتا ہے میرے مسائل کا عل نفسیاتی معالج کے پاس ہے۔" سارہ کلینک کی سیرهاں از کریارکنگ کی طرف بردھنے کئی۔ سیما آئی پھولی سانسوں کے ساتھ اس کے مقابل

' مجھے تو تمہاری صحت کی فکر ہے۔ مینش لے نے کے تم نے اپنا کرا حال بنالیا ہے ۔۔ یانچ سال بردی ہوں تم ے اور لوگ تمہیں میری روی بس جھتے ہیں۔ یمی حل رہاتوعازم تمهاری طرف ویکھنابھی چھوڑوے گا۔" سیمانے یار کنگ، کارخ کیا تو وہ بھی ساتھ ساتھ چلنے

'' احیما اور آب کی سائیکاٹرسٹ نے کون ساتیرہار لیا۔"سارہ نے النزیہ ان کو دیکھا۔"سکون آور گولیاں ...اوربس لعنی می حل ہے میرے مسئلے کا...!" " ارے بھئ اگولیاں لوگی تو نیند اچھی آئے گی' برسكون فيندس صحت بهى بمتربوكي ادربلاوجه مروقت سوچتے رہے ۔ یہ بھی نجات کے گی۔ یہ ڈِ اکٹر بہت لا نُقْ ہے۔ اُس نے تمہارامسکلہ جان کر دوا کعس تجویز

اہلدشعاع فروری 131 2015 🚰

ذہنی رونے رخ تبدیل کیا تھا۔ البندیہ بھی جارہا تھا کہ شادی ختم ہوتے ہی وہ پھرسے افسردہ اور بیار نظر آنے سگے گا۔

## 数数数

المسكينه يهيمو كانمن مرتبه فون آچكا ہے اور آج تو تم معمول ہے بھی ليث آئی ہو۔ "خزران گريس واطل موئی توسمعيد بھا بھی اور بچ تيار بيٹھے تھے۔
اطل موئی توسمعيد بھا بھی اور بچ تيار بيٹھے تھے۔
" ہاں بھا بھی! ج نتی ہوں "بس چھٹی ہوتے ہی پر نہل صاحبہ نے جوئی ہی میننگ بلوالی۔ اچھا بیس تیار ہو کربس ابھی آئ۔ "وہ فورا"ہی کمرے کی طرف تیار ہو کربس ابھی آئ۔ "وہ فورا"ہی کمرے کی طرف بروھ گئے۔ آج سوراکی مهندی تھی۔

مہندی کافنکشی کانی انجمار ہاتھا۔ وہ لوگ رات کو ایک بیجے کے قریب کھر پہنچے ۔۔۔ خزران خوش تھی کہ اسکلے روز انوار ہے' کم از کم بچوں کی تھکاوٹ تو آتر صائے گی۔۔

سکینہ پھیجو ہوہ تھیں اور یہ ان کے گھر کا پہانا فلنکشن تھا۔اس لیے، عین بارات کے وقت بہنچناان سبب کے لیے مناسب نہیں تھا۔ خزران نے گئی میں اس کے کار کھڑی اس کا ڈی بارک کی ۔ سامنے عرفان بھائی کی کار کھڑی میں تھی۔ بینی وہ بھی آئی ۔ سامنے عرفان بھائی کی کار کھڑی بارلر جانا تھا۔ چار بے کے قریب وہ سمیعہ بھابھی اور سورا کو بارلر جھوڑ آئی ۔ان کو دہاں سے دالیس لانے کی سورا کو بارلر جھوڑ آئی ۔ان کو دہاں سے دالیس لانے کی ذمہ داری بھی خزران کی تھی۔ گھروایس آتے ہی اس خمی سے بھابھی ' فرمہ داری بھی خزران کی تھی۔ گھروایس آتے ہی اس خمی اسے دے گئی سے بھابھی ' فرمہ داری بھی اور سندس کو تیا، کرنے کا کام بھی اسے دے گئی سے بھی اسے دے گئی سے بھی اسے دے گئی سے کئی سے دے گئی سے دے گئی سے دے گئی سے کہا کہ تھیں۔

اپنے لیے اس نے سزاور سرمٹی امتزاج کا جلکے کام والا سوٹ نکال کر بہنا۔ لیے بالوں کی ڈھیلی چنیا بڑا کر بائیں کندھے پر آئے ڈالی۔ اور کانوں میں چھوٹے بندے بہن کرخود کو آئینے میں دیکھنے گئی۔ بندے بہن کرخود کو آئینے میں دیکھنے گئی۔ "بہن ۔ یہی ۔۔۔۔؟"اچانک پیچھے فضہ بھابھی کی آواز آئی تووہ چونگ کریڈی۔ آواز آئی تووہ چونگ کریڈی۔

" دیولیس... کمال گئے تھے آپ؟ وہ مزید حیران ہو گئی۔ عازم نے تفصیل بتاتا شروع کی۔ وہ نننے کے ساتی ساتھ سیبل کاسلان سمیٹنے گئی۔ '' خزران وہال کیسے آئی۔..؟'' '' دہ جھوڑواور یہ سوچواگر خزران وہاں نہ آتی تواس وفت میں لاک اپ میں ہوتا۔''

" سان بهت احتیاط سے رہا کریں عادم! اوھر حالات مختلف ہیں۔" سارہ نے خزران والے انداز میں "نبیہہ کی توعازم نے مسکرا کر سربطانے پہ اکتفا کیا۔

" آب کو کچھ جا ہے ۔۔ ؟" میبل صاف کر کے وہ سید ای ہوئی۔

' دفر کرم دودھ کا آیک گلاس دے دو۔ نفو ازی اس ہلدی بھی ڈال دینا۔"

'' بمول .... "وہ کچن کی طرف چل پڑی۔ عازم ووبارہ نی وی کی طرف متوجه ہو گیا۔ پچھلے مچھ سالوں سے اِندوا بٰ نِیدگی کھا ایسے ہی رو ٹین کے جملوں کے گر د گھو۔انے لکی تھی۔ نمایت رسمی اور بست صد تک رو کھی بھیکی کی ۔۔ عازم نے بہت مرتبداے سمجھانے کی کو محنال کی تھی کہ قدرت کے ہر کام میں مصلحت ہے۔ عازم نے بارہا اے کماکہ وہ خود کو مصروف رکھا کرے۔ لیکن وہ اس قدر حساس ہو چکی تھی کہ کسی وتی معروفیت سے بمل جاتا اس کے بس میں نہیں تھا ۔۔ ہرونت آیک ہی سوچ 'ایک ہی خیال ۔۔ حالا نکہ اے توساس کے روایق طعن و تشنیع کاسامنا بھی نہیں تھا 'سنجیدہ نو بلکیہ نری اور پیار سے ایسے مستمجها تبل کیکن اس پر کوئی تسلی اثر نهیس کرتی تقی ب پاکستان آکر البیته اتنی بهتری ضرور آئی تھی کہ دن کا وفت وداسيخ بمن بھائيوں كے ہاں گزار آتی تھی۔ اب، چھکے کچھ دنول سے مصرفیت تدرے اور بھی برمھ تنی تھی۔ کیونکہ عازم کی خالہ کی بیٹی کی شادی تھی۔ وہ دونول کافی سالول کے بعد کسی خاندانی فنکشن یں شریک ہو رہے تھے 'اس لیے سارہ زور و شور ہے تیار بول میں مفروف تھی۔عازم خوش تھا کہ سارہ کی

اہتار شعاع فروری 132 2015 Copied Fron

" بليز مجي ذرا آگے تك ذراب كردو ... ماره كسي بارلرمیں کھڑی میراویٹ کر رہی ہے۔" وہ عجلت میں بولنے لگا۔ خزران نے منہ پھلا کر بتا کچھ کے گاڑی

" بنا سوچے کہیں بھی کود راتے ہو۔ پھیھو کے اردازے پر کتنے لوگوں نے حمد س دیکھا ہوگا۔ یا نہیں اب كياكيا باتيس بنائيس مح-"وه غصے بردروانے

"ارے ایک و محلے کے اوک کھڑے تھے اب انهیں کیایا ہارے معالمے کا۔"

''نہ حمہیں لوگوں کی بروا ہے' نہ میری عزت کی' تيكن بيس بهت ذرتي مول عازم...!" '' ڈر کی دِجہ؟''عازم نے اس کے پچھلے جملے کو نظر اندا زكياحالا نكه غصه بهت آياتف

'' طلاق یافته عورت کی زندگی ایک جوان کنواری ائری کی زندگی سے زیادہ حساس ہوتی ہے۔ ہمیں لیسی لیسی نظروں کا سامنا ہو آہے۔ تم ناسمجھ نہیں ہوکہ ہر بات گھول گھول کربتانی پڑے۔

'' ڈر کی وجہ پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔'' وہ ایک دم ر کھائی سے بولا۔

ود لیٹنی میرے بجائے آگر عرفان بھائی ' رضیوان یا حيدر من سے كوئى أبيشاتو تنہيں براہم نہيں تھی۔" " الله سيح مجهر الرائي في المحك كمد ديا-بہت دنوں سے دہ اسی نہج پر سوری رہی تھی کہ اس کے اور عازم کے نہج اجانک ہی حد ناصیلہ کچھ کم ہونے لگا على الرجداس في وجه صرف اتني تفي كداب وه ملاكشا ۔ یہ واپس آگیا تھا اور خاندان کو فرو ہونے کی حیثیت \_ے آمناسامنا بھی ہوجا تا تھااور اِت چیت بھی۔

'' ڈر تاانسان تب ہے جسب وا کچھ غلط کر رہا ہواور تم صرف اس کیے ڈرے جا رہی او کہ لوگ تم پر جھوٹا الزام لگادیں گے۔"

میں صرف بیہ جانتی ہو*ں کہ مجھے* احتساط سے اور ستنبھل کر رہنا ہے۔ پھر لوگوں کی زبانیں کمال بولتی

د میک اسی، کیول نهیس کیاخزران ... کل بھی میں نے دیکھاتم ہے۔ کہاں بھی نمایت سادہ پین رکھاتھااور وهطيمنه كم ساته يورافنكشن انمينذ كيا-أبيا كيول كر ربی ہو۔"انہوں نے خزران کوسامنے کھڑا کرکے بغور اس کی آنگھوں میں دیکھا۔وہ جوابا" بالکل حیب رہی۔ "أسرنے مہيس طلاق دي ہے خزران الم اس كي بيوه نهيس ہؤجوا بياسوگ والا اندازا بنار کھاہے۔خود کو آزاد سمجھتا کب، شروع کروگ۔ تم اس طرح سادگ ہے رہتی ہو تولوگ کہتے ہیں۔اے یا سرے طلاق کا ابھی تک عم ہے۔ مبری انواور خوب بن بھن کے رہا کرو... زمادہ سے زماد ، سب بھی کہیں گے کہ دیکھواسے تو طلاق کی کوئی پردای نہیں... ہاں بھی تھیک ہے... جیسا سلوک یا سرنے تمہارے ساتھ روا رکھا مروا ہونی بھی نہیں جاہیے۔" "اب جھے و قعی پروانہیں ہے بھابھی ہیں تو۔"

'' جانتی ہوں ۔۔۔ '' فصنہ نے اس کی بات کائی۔ '' لیکن اس لاپروال کو ظاہر تو کرو۔ اس نے شہیس ٹھو کر ماری ہے تو تم بھی بتا دو دنیا کو کہ ٹھو کر مارنے والے کو تم بھی جوتی کی نوک پر رکھتی ہؤچلو میں خود شہیں تیار '

وہ زیرد سی اے ڈریسنگ تیبل کے آگے بٹھا کر تیار كرف كيس-ان كاينائيت بعراء اندازير خزران مسکراکرسامنے: بڑھ گئی۔ " اچھا ٹھیک، ہے ' لیکن پلیز لائٹ میک اپ

" بال ... بال أغيك ب- اب حيب بينمو-" وه اے لاننو لگا۔ الکیس-سمیعدالعالی کایار ارسے فون آیا که سوبراتیار و چکی ہے۔خزران خود بھی تیار ہو چکی تقى- فصد بعابمي كوبتاكراس فے كارى كى جالى المعالى

اور اکبلی ہی ہاہر آگئی۔ گاڑی اسٹارِٹ کر کے جو نہی گلی سے نکال کر سيد هي ك-اجابَك ساتھ والا دروازه كھلا اور عازم اندر

ادتم\_" وه يك دم يو كھلا گئي۔

المارشعاع فروري 133 2015 🕷

ہیں۔ ان کی تو نظریں بولتی ہیں۔ ایسے میں ہم آیک آیک کو صفائی بھی تنمیں دے سکتے۔" اس نے اپنا موقف وضاحت ہتایا۔

" چلو اٹھیک ہے 'جب مجھی" ڈیٹ "پر جا کمیں گے' توچوری چھیے تکلیں سے۔ "وہ ڈھٹائی ہے ہنا۔ " بہت بکواس کرتے ہو۔ "خزران نے ایک غصے کی نظراس پہ ڈال کر میاہنے دیکھا۔

" و ... میں توقعم سے بہت سنجیدہ ہول ... پھرتم بھی آزاد ہواب تو۔ مسئلہ ہی کوئی شیں۔ " وہ مزے سے سبٹ ہے ٹیک لگا کراہے چھیٹر نے لگا۔

''اِن ٹھیک ہے 'میں آزاد ہوں۔اور تم ؟''اس نے ابوچڑھائے۔

''یں مردہوں اور مرد توہے ہی آزاد۔۔'' ''درطانز ارہے ہو۔ بتاؤں گی سارہ کو۔''اے ہنسی آگئی۔۔

"کے سنجیرہ بات کہوں۔"وہ سیدھا ہو کراچانک اے ریکھنے لگا۔ خزران کے ول کو کچھ ہوا۔ عازم کے ایسے "نداز جانے کیوں اسے سالوں پیچھے ۔لے جانے لگتے تھے۔

'' ہو۔ تم کون ساجیپ رہوگے؟'' '' برط اعتراض ہے میرے بولنے پر ۔۔۔ حالا تکہ میں جب بھی بولا ہوں دو سرے کابھلاہی ہواہے ۔۔۔ نیراب میری بات دھیان ہے سننا اور اس پر مثبت انداز میں غور کرنا۔''

"البی کیابات ہے؟"خزران نے اس بار رویہ نرم کھا۔

" نم جانی ہو خزران! یا سرے تمہاری شادی کے بعد میں نے خود کو پوری طرح آپ آپ تک محدود کر ایا تھا۔ تمہاری ازدواجی زندگی پر اپنا ساہ بھی شیس برنے دیا۔ بھلے تم ہے بہت دور رہتا تھا لیمن البطے میں رہنے کے بہتار طریقے تھے بھر بھی میں۔ نے بھی ایسی کو شش نہیں کی اوروہ زندگی جو میرے نصیب میں اکھ دان گئی تھی اے نہیں خوتی جینے لگا۔ لیکن اس سب کے باوجود میں نے بھیشہ اپنی آیک عزیز دوست کو سب کے باوجود میں نے بھیشہ اپنی آیک عزیز دوست کو

ہت مس کیا۔ تم ے دوستی کا رشتہ بہت مضبوط رہا تھا۔ اتنا مضبوط محبت کا رشتہ بھی ہو باتوشاید تقدیر ہم سے جیت نہاتی ... کہااب زندگی کے اس موڑ پر میری

ووست مجھے واپس مل علق ہے؟" وه اب اس کی طرف دیمی شمیس ریاتها۔ انگلیاں ایک وومرے میں بھنسانہ اس نے بات مکمل کی۔خزران نے اس کا ایک ایک لفظ دل میں اتر تا محسوس کیا تھا۔ لیکن جواب دسنے میں شدید مشکل محسوس کی۔ آب چباتے ہوئے وہ مسلسل گاڑی چلاتی رہی۔ "بس سال آئے روک دو ..."اس نے باہر دیکھتے موے اچانک کما۔ خز ان نے گاڑی روک دی۔ " مجھے جواب کی ہلدی نہیں ہے ... تم ہر پہلو پر غور کرلو... نیکن دیکھومیری نبیت پیشک مت کرنا۔" " تساری نیت یر مجھے شک مسی ہے عازم ... کیکن۔"وہ قدرے راک-"دوستی سے آغاز کینے والے رشية كاانجام معلوم نبيس كيهابو .... ميس حمهيس الزام میں دے رہی۔ اپنی کمروریوں سے خوف زوہ ہوں۔ میں دیے رہی۔ اپنی این نونی بمری زندگی و خشک مزاجی کی دهال سے سمارا وربے ہوئے ہوں۔ میری ڈھال مجھے مت چھینو ... میں تم سے ہریات کہ سکتی ہوں اس کیے بمانے کا سمارا لینے کے بجائے ضاف بات کی ہے ... امید ہے میری مجبوری کو معجمو سے"

وہ اسٹیرنگ کو مضبوطی سے تھامے آہستہ آہستہ بول رہی تھی۔عازم نے توجہ سے اس کو سنا۔ ایک ہلکی سی مسکر اہیٹ اس کے لبوں کوچھو گئی۔

"میں تمہاری طافت سے بھی واقف ہوں رازی اور کمزوریوں سے بھی "ب فکر رہو" میرا کردار ہمیشہ ایک بھلاچاہنے والے دوست کائی اوگی۔"وہ کمیر کر اس کے جواب کے لیے نہیں رکا اور گاڑی ہے اتر میں۔

# ## ## ##

موسم کافی گرم ہو گیا تھا۔جولائی کے آغاز کے دن شجے۔ اتوار کے دن اج انک آسان بادلوں سے بھر گیا۔

المالية شعاع فروري 134 115 Copied From

مناتل کو اس نے کارٹون چینل لگا کرتی وی کے مِاہنے بٹھا دیا۔اور اسپے کیے جائے بٹانے کچن میں آ محی۔ جائے بنا کراس نے جول ہی کپ میں ڈالی 'ڈور نیل بیجنے کی وہ مال سمینتی دروازے تک آئی۔ "میں۔۔۔عازم…!" "عاز … زی!"وہ ٹھٹھکہ کر ذرا دیر کو رکی پھر دروازہ کھول دیا۔ ''اسلام علیجم۔!''اسنے استہ چھوڑا۔ ۵'' اس "وعليكم اسلام ... جنيد ي "وواكي قدم اندر آكر دک کمیاسہ "د منس و مسعمه عمائهی کو لینے سے ہیں۔" "أوه... توتم أكيل مو-"وه جو تك-«بال....بس ميس اور مناتل... جينيد يحاني اور يعاجمي آنے ہی والے ہول کے۔" " میک ہے میں بعد میں آ جاؤل گا۔" وہ والیس "كونى بأت نهيس ... آجاؤ-" وه كمرے كى طرف برهی توعازم بھی پیچھیے آنے لگا۔ "ويسے بمتراويہ ہو آے كہ بندا آفيے بہلے فون ع بتنادے۔ "وہ طُنز كرنے سے باز مناس آئى-ادبس مار!عادت شیں ہے۔۔ اور جنید کی طرف تو إكثر بي نكل آثابون-اب ثم أيمي موتو أستنده احتياط كيا ''رول کا۔'' الاحتصاداه...اجاتك بري تابع داري دالي حس جاك عمٰنٰ۔ "وہ مسکرانے کلی۔ " ہاں۔۔۔ تم بی نے احساس دلایہ کہ جہال کسی کے معالم على على على كوئى بات مو وبال احتياط كرنى علیہ۔"وہ روانی میں بولٹاس کے ساتھ اندرواخل ہوگیا۔ خزران نے کھور کراسے دیکھا۔ "ايياس نے كب كما ... ؟" "لو... صاف صاف توكما تفاكه أكر ميرے بجائے کوئی اور آکر تمهاری گاڑی میں بیٹھنا تو حمہیں کوئی

جے چڑا کھرے نے کی ضد کرنے لگے جنید بھائی بھی گھر ہر متھے۔ خزران نے بچوں کو تیار کیا۔ خود بھی تیار مونی البته ڈرائبونگ کی ذمہ داری بھیا بر ڈال دی۔ يج يرياكم عاكر بست خوش موسيم والبيي يربارش شروع ہو گئے۔ خزران کامود بھی خوشکوار ہو گیا۔اس نے شکر کیا کہ زوں کولے آئی جب تک سسرال میں تھی۔ بچوں کے ایک وقت نہیں لکتیا تھا۔ شکر ہے قدرت نے برونت اسے بیرموقع فراہم کر دیا تھا۔ كم از كم ان معالي مين عازم واقعي رحمت كافرشته بن کرنازل ہوا تھا۔ آگر وہ اسے جنید بھائی کے گھر آنے پر نه اکساتابوده اب بھی یا سرے کھرسٹررہی ہوتی۔جہاں بچوں کی تخصیت، نری مسنح ہورہی تھی۔۔خزران نے منائل کے سرے مینچے سے اپنا بازد نکال کر سمانے پر آہستہ ہے اے سلایا۔ سیدھا ہو کرکیٹتے ہوئے اس نے عاذم کے کیے ول سے اولاد کی وعا ک۔ تقریبا" سات سال ہو۔ اُ، والے ہے اس کی شادی کو ۔۔۔ اللہ نے اب تک اے اولاوی نعمت سے محروم رکھا تھا۔ سارہ بھی کچھ اسی جہ سے البھی البھی اور برایشان نظر

"آج میں اپنی اسے گھرجاؤں گی خزران! رات کو بھی دہیں رہوں گی۔ پنڈی سے باتی آئی ہوئی ہیں۔" وہ کالجے سے لوٹی تو بھائی تیاری میں مصوف تھیں۔
"دہوں۔" وہ سم ہلا کراپنے لیے کھاٹا نکالنے گئی۔ بھابھی کے جانے کے بعد اس نے کچھ دیر آرام کیا 'پھررات کا کھاٹا بنالیا۔ بچوں کا آج و یک اینڈ تھا۔ وہ رات کے کھانے گئے۔ کہ بعد فورا "سونے کے موڈ میں رات کے کھانے گئے۔ فزران انہیں ان کے صابحے پلے اسٹیشن کھیلنے گئے۔ فزران انہیں ان کے صالی پہوڑ ورا "میں کے ساتھ پلے اسٹیشن کھیلنے گئے۔ فزران انہیں ان کے صالی پہوڑ ورا "میں آئی۔"

اتوار کا دن وہ گام والی کے ساتھ دو پسر تک کاموں میں گلی رہی۔ بھیا دا پسر کے کھانے کے بعد بھابھی اور بچوں کو لینے چلے گئے۔ رافع بھی ان کے ساتھ ہولیا۔

اعتراض میں تھا۔اب اس کااور کمیامطلب ۔۔۔ویسے

بات و تمهاری تحلیک ہے۔ اب دیکھو مال ... بہت مرتبه ابیابھی ہوا کہ میں جنیدے ملنے پہاں آیا لیکن كقرير صرف مسميعه بعابهي بوتنس بيدليكن اليالمعنذا میٹھا دُل گدگدانے والا احساس تبھی نہیں جاگا: وابھی تههاری موجودگی...."

الفآظ اس تے مند میں رہ گئے تھے۔ خزر ال نے بنا سوے اس کے کندھے یہ مکامارا۔ "بدتمیز ...!"اوردہ ہجائے برا باننے کے قبقہ ہار کرصوفے یہ جا پڑھا اور منابل كوكود من لے ليا۔

" بول ئومنو كو دُور يمان پيند <del>ب</del>ي-" "جي انكل \_\_ بهت التجهيم بوتتے ہيں۔ آپ كو كون ہے اردون بیند ہیں ؟"منامل بنا جھی اس کی کور میں سوار: وكرسوال يو تجھنے لكى عازم كي شروع سے عادت تھی کہ وہ بچوں سے ساتھ بہت جلد کھل مل جا آ۔ رافع اور مالل مے ساتھ اس نے سوراکی شادی میں اچھی

خاصی دوستی بنالی تقی۔ "مجھے تو کنگ فوپانڈ اسمرف اور جنگل بکہ یہت پہند

" تم كارنون بهي ركيت مو ؟" عازم في بروي روالي مين بهت جلد جواب وياتها أس ليهوه حيران بو كئي.. " ہاںاب تمہاری جدائی کاوقت کسی نہ کسی طرح تو کائنا افعانا۔"اس نے جائے کا کب لیتے ہوئے مصنوعی آہ بھری۔خزران نے تنگ آگرماتھا بیک

ودئم سے بات كرنا فضول بے عازم ... ورا بھى عهير ابني زبان پر كنترول نهيس سيداب جائي بيواور

"ارے ایسے کیے۔ ابھی تم نے کما جنید آنے والا

" ہال کیکن احجمانہیں گئے گا۔ بس تم جاؤ۔ " <sup>وؤ</sup> کیوں جاول <u>جھے</u> توجنید سے کام ہے۔" ''کیاکام ہے بھیا ہے۔۔؟''وہ زیج ہو گئی۔ ''اس ہے بائیک لینی تھی۔'' "لواتناساكام تعابدوه توكارى لے كتے بن بائيك لیمھیے اسمین میں کھڑی ہے 'لے جاؤ۔"

ودکیسی بے مردت ہو مکوئی ایسے بھی بھگا تا ہے۔ عائے تو منے دو جانے کتنے برسول بعد تمہارے اتھ كبدمزاجات ووباره إي ربامون-"

وہ چر تک کرنے آگا۔ خزران نے بمشکل ہسی صبط کی - جائے کے معالمے میں عازم اور اس کا مزاج قطعا"الله تقامه والكازهي مم چيني والي جاسم بيتي جبكه عازم كم دوده أزياده شروالى قدرت تيزجائ يبندكرنا تھا۔ امنی میں عازم اتھ جوڑ کر منت کیا کر ناتھا کہ عائبنانيده مركز بحن من نه جائ

"اب الحجي نهير الگ رہي تو كيوں زيروستى سے جا رب، و-"وه كفسيا في-

د نتاوک کیوں کی با تھا۔" وہ کپ رکھ کراٹھ کھڑا ہوا۔ " تہاری مخصوص بدمزاجائے مجھے ایک دم برسول بیچھے لے گئے۔ ایک ایک کھوٹ جھے کھے نہ کچھ یاد دلا رہا تھا۔ خیر ... اس بائیک لے جارہا ہوں۔ شام تك وايس لے آول كا "وويا ہر صحن من نكل آيا۔ "دومرول سے چیزیں الکتے شرم نہیں آتی معینوں كُرْرِيكَ مُنْهِينِ اللَّهُ فِي السَّمُوالِينَ أَتْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ یا گاڑی اب خرید ہی لو۔ سارہ بے چاری بھی تہاری وجہ سے خوار ہوئی پھرتی ہے۔" خزران ساتھ ساتھ <u> حلتے اس کی کلاس لینے گئی۔</u>

"فی الحال بائیک نے رہا ہوں۔ گاڑی درا تھمر کر " اس نے جاتی تھم اکر اسٹینڈ اٹھایا۔ '' اجھا میں جگنا ہوں۔ سارہ کواس کی ای کے گھرچھوڑنا ہے۔'' "أيكيات كهول مازم إبراني مانا-" " بال كهو ... تهماري بأت كالبهي برانهيس انا-"وه

جاتے جاتے رکا۔

" مجھے محسوس ہوا ہے کہ سارہ اپنا زیادہ وقت میکے مِن گزارتی ہے۔ کیا تم اے خوش سیں رکھتے؟" " چلوید میکے وہ باتی ہے اور بلیم تم مجھے کررہی ہو۔ لیعنی حمہیں لکتا۔ ہے اس میں بھی میراقصور ہے۔" "عورت کی ازددائی زندگی پرسکون ہوتواہے ایے محمر کے علاوہ کہیں سکون نہیں ملتا۔"خررال نے وضاحت کی۔

الماندشعاع فرورى \$130 10 10 Copied Fro

"بال-ده بے سکون توہ کیاں۔ "ده لعظمے کو رکا۔ "جلوات کی جم جمعی ڈسکسی کریں گے۔ ویہ جمی تم نے میری دوستی کی آفر پر غور نہیں گیا ۔۔۔ اب کیا دروازے یہ گھزے کھڑے اپنے پرمسنلز تم سے شیئر کروں۔ بھی فون یہ بات کرنے کاوفت نکالو۔" دہ کہ کرمز پر نہیں رکااور بائیک نکال لے گیا۔

群 群 章

" میں نے اپن می دی آیک پرائیویٹ اسکول میں بھیجی تھی۔ وہاں سے انٹروپو کی کال آئی ہے۔ لیجے کے دوران سارہ ۔ اب پر سکون انداز میں عازم کو اطلاع دی اسکون انداز میں عازم کو اطلاع دی اسکون انداز میں عازم کو اطلاع دی اسکون ایس تھیج لیا۔ چند سکنڈ اس نے کھے سوچا 'چھا تھ واپس تھیجی تھی۔ "اس کے مشور ے سے می وی بھیجی تھی۔ "اس کے مشور ے سے می وی بھیجی تھی۔ "اس کے مشور ے سے می وی بھیجی تھی۔ اس کے مشور ہے کی اطلاع بھی یو تنی کراس کی طرف میں۔ اس وی بھی نے کی اطلاع بھی یو تنی دے دی کہ آگی میں۔ اس وی بھی نے کی اطلاع بھی یو تنی دے دی کہ آگی میں۔ اس میں انداز میں ایک کرویا تھا۔ "
دو کیا مطلب ۔ میں نے تو ملائشیا سے آتے ہی کافی جگہوں پر ایلائی کرویا تھا۔ "
دو کیا مطلب ۔ میں نے تو ملائشیا سے آتے ہی کافی جگہوں پر ایلائی کرویا تھا۔ "

ہوں۔ یہاں بھی یہ کام میرے کرنے کا ہے۔ تم ہلاوجہ
دنیں تو ہوئی وقت گزاری کے لیے جاب کرنا
جاہتی ہوں۔ گھر کابوجھ اٹھانا میرامقعد نہیں ہے۔ "
جاہتی ہوں۔ گھر کابوجھ اٹھانا میرامقعد نہیں ہے۔ "
د'وقت گزاری کے لیے تمہارا خاندان ہی کافی ہے۔ جہاں تم روز صبح لینے نکل کھڑی ہوتی ہو۔ "اس نے طنزیہ ہج بیر چوٹ کی فسارہ نے بمشکل صبط کیا۔
عارف اسے کیا ہوگی افغا۔ عازم جیسالبل عورت کی آذادی کا حامی 'بیوی کے معالم میں انا تھ نظر میں انا تھ نظر نے اسے مجھنے میں تعالمی اس میں سارہ کے اسے مجھنے میں تعالمی اس سے اس میں سارہ کے اسے نہیں سارہ کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا کوشش کی تھی اس لیے عازم کے خیالات جانے کا

موقع نہیں ملا تھا۔ البتہ خواتین کے متعلق اس کی عموی رائے ہمیشہ سے یمی تفی کہ انہیں پڑھنا بھی چاہیے ادر باہر بھی لکنا چاہیے لیکن آج وہی عازم مجیب متضاوبا تیں کررہاتھا۔

" آپ میری جاب کے طااف کیوں ہیں۔ جبکہ آپ جانتے ہیں کہ گھر براکیلے وقت گزار نامیرے لیے کتنامشکل ہے۔"

"تم نے خودہی ایسے لیے زارگی مشکل بنالی ہے۔"
عازم نے قدر کے ناراض کیجے بیں کما۔" فضہ بھابھی
بیچلے سال ابن دودن کی اریبہ تم ماری گودمیں ڈال رہی
تھیں لیکن آسے ہاتھ لگاتے ہوئے تہ ہیں بچھو کاٹ
رہے تھے بیچے تو معصوم فرشے: ہوتے ہیں کیا تھا اگر
ام اے گود کے لیتے 'ہمارا اپنا خون تھاوہ ۔۔ کیا بیا اس
کی برکت سے اللہ جمیں حقیقی خوشی سے بھی نواز دیتا '
کی برکت سے اللہ جمیں حقیقی خوشی سے بھی نواز دیتا '
کی برکت سے اللہ جمیں حقیقی خوشی سے بھی نواز دیتا '
کی برکت سے اللہ جمیں حقیقی خوشی سے بھی نواز دیتا '
کی برکت سے اللہ جمیں حقیقی خوشی سے بھی نواز دیتا '

دو قطعی انداز میں کہت ہول کا بلت بھول جاؤے نہ میں رویے ہیے کی کوئی کی ہے اور نہ کہیں آنے مجارت کی باید کی باید کی ایک کا باید کا بیت کا کوئی کی ہے اور نہ کہیں آنے مجارت کی بایدی ۔۔۔ اور میان اس موضوع پر دوبارہ کوئی بحث نہیں ہوگے۔۔۔ وہ قطعی انداز میں کہتا با ہرنکل کمیااور سمارہ نے زور

ے تھے کو بلیٹ پہنے کرا پناغمہ لکا۔ کا کا کا کا کا

لاہور کینال کے پاس بیٹے عاذم کوشاید آیک محفظ

المارشعاع فرورى 137 2015 Copied From V

' حجلوته پنکس تمهار التاکه ناکافی ہے۔'' ووايسي كيابات مولى عازم إكه دس روز موسكة سندوه والیس آرہی ہے نہ تم آسے منانے جارہے ہو۔اتابرسی سے تومعاملہ اور بکڑے گا۔ تم اسے واپس لے آؤ۔" "بداناکی جنگ نمیں ہے رازی ... بہتوفاصلوں کی دىدارى جوردزېردزادى موتى جارى ب-" ''عین تمهارے ذاتی معالمات کے بارے میں توزیادہ نهيں جانتي اور نه اس ميں پرنا چاہتي ہوں۔ ليکن اتنا ضرور کموں کی کہ تم ان فاصلوں کو ختم کرنے کی کو شش ضرور کو ... مسائل بھی ہر گھر میں ہوتے ہیں اور چھوٹی موٹی غلط فہمیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں .... بمترہو ما ے کہ ہرمعالے کو آیک ود تمرے سے ڈسکس کرکے آپس میں سلجھا نیا جائے" وہ بھرپور سجیدگی سے سمجھانے گی-" ہول ... ٹھیک کمہ رہی ہو-" عازم نے ایک محمری سانس بی۔ "وعدہ کرو مسارہ کو آج ہی دالیس لے آؤ کھے" "اچھا...وعدہ بھی کرتاہے۔"عازم ہس پڑا۔ "ہاں.... پکاپرامس۔"خزیران بھی مسکرانے کی۔ "او-ك آجى ك آول كاسد خوش؟"وات تسلى دينے لگا۔ خزران نے متینک یو کمہ کرفون رکھ دیا اور عازم فون کو تکتے ہوئے اس کے پُر خلوص جذیے کے بارے

ون کو سلتے ہوئے اس کے پُر ظلوص جذبہ کے بارے میں سوچنے لگا۔ جب وہاں ہے اٹھا تو دل آیک دم بہت ہلا پھلکا سما لگنے لگا۔ وہ جیسے از آا ہوا گھر پہنچا۔ جانے کیا میا خزران کی آواز میں ... وہ بیشہ یو نبی مطمئن اور پر سکون سما ہو جا آا تھا۔ کوئی پریشانی 'پریشانی نہیں لگتی میں۔ اور نہ کوئی غم پہاڑھیا۔ '' خوش رہو رازی ... تمہارے ہوتے جھے کسی اپنے کی ضرورت نہیں 'تم قریب ہو' آس پاس ہو' تمہاری موجودگی کے احساس سے میری زندگی پھرسے میری زندگی پھرسے سے زیارہ ٹائم ہو گیاتھالیکن خاموثی سے امرول کو آگئے وہ
ابھی بھی دہاں سے اٹھنے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس
نے قریب ہے آیک کنگرافعا کر نہر میں پھینگا اور دور تک
پھیلتے دائروں کو دیمھنے لگا۔ آج اس کاول بہت افسرہ اور
بہ چین تھا۔ نوکری کے معالمے پر سارہ ہے 'بھڑا کرنے کے بعد اس کے اور سارہ کے بیج نبین اور
معالمان کو لے کر مزید کئی اڑائیاں ہو چکی تھیں۔
معالمان کو لے کر مزید کئی اڑائیاں ہو چکی تھیں۔
معالمان کو اے کر مزید کئی اڑائیاں ہو چکی تھیں۔
معالمان کو اے کر مزید کئی اڑائیاں ہو چکی تھیں۔
معالمان کو اے کر مزید کئی اڑائیاں ہو چکی تھیں۔
معالمان کو ایک ایس اور کر میلے چلی گئی تھی۔ کہ تنامشکل
معالمان کو ایس اور کر میلے چلی گئی تھی۔
مدیر ہے ہمر پیرکی ان لڑائیوں کا مقصد آیک، ابسی
جنگ جہنا تھا جس میں ہارجانے کس کی تھی۔
موائل کی تھنی بجی تو اس نے جیب سے موبائل
کی تھنی بجی تو اس نے جیب سے موبائل

وجود كالصاطركيات سناس خاس كيات "كبي مومهران دوست "وه بكاسامسكرايا -"باكل تُحيك الحمد للد ... تم سناؤ كارغ مو؟" "ارے ايساويسا ... "وه بنسا" بس أيك تشتى اور چپو كى كى ب- " دكر بامطلب \_ كمال موتم \_ ?"وه جيران موئى -

" نمرکنارے بیٹھا ہوں ... تیراکی توجانیا تہیں ...
سوچ راہوں کشتی ہوتی توسیر کامزا آجا یا۔"
" لیب سر پھرے آدی ہو ... سارہ بے چاری کو
ناراض کر کے سکے بھا دیا اور یسال نمرکنارے بیٹھے
مزے آڑا رہے ہو۔ شرم آنی چاہیے۔" وہ غلسہ ہو

''او ... تو تمهاری بمدروطبیعت نے سارہ کی خاطر جوش ارا ہے۔ وہی تو میں سوچ رہا ہوں کہ فون میں پہل کرنے کی رگ تم میں کیسے پھڑک۔''وہ با قاعدہ طنز کرنے اگا۔

'''اچھانضول نہ بولو ... بچ کمو کیا معاملہ ہے،؟'' '''نہمارے ذرائع نے ''معاملہ ''بھی بتا دیا ہو تا۔'' رہائے، جنگ کرنے لگا۔

'''یں صرف تمہاری بات پر لیقین کرنا جاہتی ہوں۔ تمہار۔ ے معاملے میں 'سنی سائی باتوں پر گفین شیں

كه خزران في وعده ليا تفا-ساره بهي شايد وايس آن ير آماده تھي من ليے بناحيل و جحت ساتھ چل پڙي-

عازم كوملائشياس آئے جھ ماہ ہو گئے تھے جاب، كا سلسله تواہمی تک شمیس بن بایا تھا۔اس نے کاروبار کرنے کا پختہ ارادہ کرلیا۔ دوستوں سے مشورے کے بعد اور ذاتی شوق کود مکھتے ہوئے اس نے موٹر سائنکلوں کا اپنا شوروم کھول کیا۔ آبا چو نکہ آٹواسپئیریارٹس کے کاروبارے مسلک خصاتوانہوں نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ عازم کاوقت اجانک ہی بہت مصروف گزرنے لگا تقریبا" بورا دن شوروم کی نذر ہوجاتا۔ سیج معنول میں اس نے پاس سر تھجانے کی بھی فرصت نہیں ھی۔ بسن دنوں یا شاید ہفتوں سے خزران کامجنی آلجھ آیا تیا نہیں تھا۔وہ روزی جیند کی طرف جانے کا آران كر النين كونى نه كويي مصوفيت قدم روك ليتي-ادهر أزران كى تجرات رانسفر موكئ فورى طوري وہ کانی گھرائی۔ اسے زیادہ پریشانی بچوں کی وجہ ہے تھی۔ کیکن پھر عازم کی بات یاد آئی۔ اس نے کہا تھا جمال بھی ٹرانسفر ہو مخود بھی وہیں رہنا اور بچوں کو بھی ساتھور کھٹا۔

اس نے بچوں کو دو روز کے لیے بھیا مجھا بھی کے حوالے کیا اور اللہ کا نام لے کرنتی جگہ روا گی افتیار ک۔ جگہ کے متعلق اسے پرانی کوئیگیزے کالی ساری معلوات، سلے ہی مل عنی تغییر۔ باقی ماندہ براشانبال بہاں آکر خود بخود عل ہو کئیں۔ بچوں کے لیے، اسکول بھی قریب ہی مل گیا اور رہائش کے لیے گھر بھی بست اچھا ملا۔ ضروری سامان وغیرہ سیٹ کرکے وہ کے لے

شروع شروع ميں ہرويك اينڈيد لاہور آني كيكن رفة رفن واسے عن مفتے بعید کی رو تین بتال مستجرات رسہ روارد کے آئے اے تیسراممینہ تھا۔ سچھلی اتوار کوجب دہ لاہور منى تو مىمدى بمائمى سے سنجيدہ تيميموكى خرابي طبيب کاپتا چلا۔وہ کیمیصو کی عیادت کوچلی گئے۔وہال عازم بھی

خزران کی برے عرصے بعد اس سے ملاقات ہو گی-وه توحسب معمول بهت خوش بهوا تفااے دیکھ کرالیکن خزران نے اپنارویہ جان بوجھ کر سردر کھااور زیادہ بات چیت نہیں کی کیونکہ فضہ جھابھی سے بتا جلا کہ سارہ ایک مرتبہ پھرروٹھ کرمیکے جاچک ہے۔عازم نے فورا" سمجھ لیا کہ وہ چھ تھنجی کھنے ہے اس کے رات کو ہی فون کر دیا۔وہ جینید بھائی کے گھر تھی۔

"كيا بات ہے رازي ... كيول ناراض مو ؟" وه نمایت رسان سے پوجھنے رگا۔

'' حیرت ہے۔ مجھے ہے، وجہ پوچھ رہے ہو ہ'' وہ النا

خفاہو گئی۔ " یار!اب میراکیانصور "ایے خود بی شوق ہے میکے جا بیضنے کا۔" عازم نے بننے کی کوشش نہیں کی اور

''ابیا نہیں ہو تا عازم ... اس سب میں کہیں نہ کس ضرور تماری کو ای ہے۔ تمهارے اندر تو لوگوں کوجا سیخے رکھنے کی زیردست کوالٹی ہے۔ ایک ہی نظرمیں تم اندر تک ہو آ۔تے ہو۔ کیوں تم اب تک بیر مجھ نہیں پائے کہ سارہ کی تم ہے کیا توقعات ہیں۔ کیوں تم اسے وہ اعتاد اور بھروسا نہیں وے یائے جو ایک بیولی کا حق ہوتا ہے۔" خزران نے ساری خطائیں اس کے حصے میں ڈال دیں۔ عازم مسکرانے

"شایداندراسیندنگ کی میس"اس فے اختصار سے کام لیا۔ غالبا "اس موضوع پر بولنے کامود نہیں تھا۔ « احیما اب غصه ختم هو گیا بو تومیں کھھ پوچھوں ؟<sup>"</sup>

وومال کهو... ''عجھنی جگہ کے متعلق بتاؤ ۔۔۔ بیچے سیٹ ہو گئے۔ كساماحول ٢٠ كياكر آن رمتي مو؟ " "اب المحمى حكم ي-"اس في لبجه مار مل كيا-شروع شروع میں بہت مبراتی تھی ۔۔ کیونکہ اتنی دور کاپہلا تجربہ ہے ۔۔ لیکن شکرہے زیادہ کوئی مسئلہ نہیں لمی باتیں کرنا بھی میں بالکل صحیح نہیں سمجھتی۔"

'' مشکل میں کسی دوست کی موج ابنا اور بات ہے

اور لمبی لمبی کیس لگانا اور ۔۔ لیکن خبر تم تو کچھ شمجھتا ہی

نہیں چاہیں۔ تمہماری اس ضد کی وجہ ہے میرا بہت

وقت ضائع ہوا لیکن آج ۔ کے بعد نہیں۔ آئدہ تمہماری

پریشانیوں میں اضافے کا باعث کم از کم عازم حیدرکی

ذات نہیں ہوگی۔ اینا خیال رکھنا۔ ائلہ حافظ۔"

عازم کااندازاتا قطعی اور نھوس تھاکہ خزران نے ا بنادل دوبتا محسوس كيا- ليكن دو نهيس جان تحاييه اوروه جان ہی نہیں سکتا تھا کہ جب سی عورت کو محکرا دیا جاتا ہے۔اس کی محتبول کے صلے میں صرف درواس کی جعولي من ذال دياجا تاب تواده تكليف كي كيس انتاوى ير پہنچ جاتی ہے۔ اندر کی توڑ پھوڑ جیب لاوے کی صورت اہلتی ہے تو کوئی برائی 'برائی سیس لگتی' ہرانتای کارردائی جائز اور ہر منفی اقدام اینا حق محسوس ہو تاہے۔ یا سرکی دھوکا دہی سے چوٹ کھائی خزران نے اب تک <u> برمر حلے پر خود کو بار مل رکھا تھا۔ ہروفت خود کو مصروف</u> رِ تفتی- وِه چاہتی تھی کہ اب بن محرومیوں پر سوچ بچار كرتے كے بجائے وہ صرف الي بجول پر وصيان دے۔عازم کے دوستی کے لیے بردھائے ہاتھے کو جھی اس کے جھنگ واکہ اسبودائے خیالات میں سی تسم کی اکھاڑ بچھاڑ کی ہرگز متحمل نہیں ہوسکتی تھی۔عازم تو پھراس کی پہلی محبت تھا۔ آبر دہ ایسے دل کو اس کی اُ طرف ما ئل ہونے سے نہ بچا تکی تو۔۔

عازم کی توعادت تھی کہ آگر آئے جاتے زاق کے
انداز میں کوئی شکفتہ جملہ کمد جاتا یا بلکا پھلکا اظہار کر
جاتا تو وہ گھنٹوں خود کواس جملے کے سحر میں جگڑا محسوس
جاتا تو وہ گھنٹوں خود کواس جملے کے سحر میں جگڑا محسوس
کرتی۔ عازم ہے اپنا ذہن ہٹا ۔ نہ کے لیے گھنٹوں خود
سے لاتی این خوالات اور بچوں کی طرف و کھے کراپنے
منمیر کو جگانے کی کوشش کرتی ۔عازم کے لیے ب
اختیار لیکتے اپنول کوئی جتن کرکے متاتی ۔ اور آجوہ
اس سے تاراض ہو گیا تھا تو خزران کے دل کو ایک
امعظمے کے لیے قرار نہیں آر بھا۔ پھر بھی اس نے
دیردسی خووکو نون کرنے سے بازر کھا۔ اور ایسے وقت

ہوااور نے بھی سیٹ ہو گئے۔" "اور شہرے؟"

"میں...."وہ ہنی۔"میراتو کام ہےناں <u>جمعے</u> تو ہرجگہ جی<u>ے، تبیدے سیٹ</u> ہوناہی پڑے گا۔"

" وہاں وقت کیسے گزر تا ہے۔" وہ بوری توجہ اور دھیان ہے، اس کے متعلق جاننا جاہ رہا تھا۔ حالا نکہ سارے سوال بظاہر کافی فارمل سے تھے کیکن اس کالمجہ بنارہا تھا کہ اوواقعی خزران کی ترجیحات مس کے شب و روز کے متعلق سنناچا ہتا ہے۔

روزکے متعلق مغناچاہتاہے۔
"دبس دن کا وقت کالج 'ودپسرکے وقت سے رات،
گئے تک بچوں کے ساتھ معموف 'ماحول یمال کا بہت،
برسکون لور اچھا ہے۔ فارغ وقت بھی ٹی وی ویکھتے ''
بہمی کمابیں بڑھتے گزرجا ما ہے۔'' وہ تفصیل بتانے گئی۔
گئی۔

"اتی فارغ رہتی ہوتو بھی بات بھی کرلیا کرد۔" وہ بےساختہ شکوہ کر ہیٹھا۔

" میں اپلی عاد تیں خراب نہیں کرنا جاہتی۔" وہ مسکرانے کئی۔

"بهت عجب مو-"وه سنجيده لهج ميں بولا توخزران حيران موگئي-"کيامطلب"؟"

" مجھے ہے جھڑا کرنا ہو تواتے اپنوں کے سے انداز میں ہوکہ النے ، توسارہ بھی شمیں ارتی ۔ کیکن جب جھے کسی معالمے ! بن تمہاری مرد چاہیے ہو "مجھ مشورہ کرنا ہویا تم سے کچھ شیئر کرنا چاہوں تم آئی دور کھڑی د کھائی دیتی ہوجیسے دوا جنبی۔ "

"اليابيشه سے تونسي ہے عازم - "اس نے فورا" كما - "وقت اور حالات كے ساتھ تبديل ہونا بڑا سے اب وہ وفت نہيں ہے كہ تم محمنوں جھ سے فون برگييں لڑاؤ۔"

" بنا سوچے کچھ بھی بول دیتی ہو۔ تہمارا مطلب ہے میں تہمیں بہکانا چاہتا ہوں یا ٹائم پاس کرنا چاہتا ہوں۔ ان ان کیا۔ مول۔ "وہ سخت برا مان گیا۔ مول۔ "دوہ سخت برا مان گیا۔

"میرایدمطلب نمیں ہے۔ لیکن تم سے فون پر لمی

المدشعاع فروري 141 @ 141 Copied From 441

میں جبکہ اس کی بیوی بھی گھر میں نہیں تھی۔جو بھی ہو، وہ ایک م دِ تھا۔۔ خزر ان ایک ختمی فیصلے پر پہنچ کرعازم کی تاراضی کابوجھ دل پہر کیسے ہاں سے اٹھے گئی۔

ودياه مزيد كزر كيئي-اس دوران وه تقريبا "تنين جار مرتبه لاہور ہو آئی۔ لیکن عازم سے ایک بار بھی سامنا نہیں ہوا۔ ان ہی دنوں ایک دن مسمیعہ بھابھی۔نے فن بربتایا که عازم نے سارہ کو طلاق دیے دی ہے۔ "کیا \_ ؟"خزران کی حمرت سے چیخ نکل کی . " طلاق" كالفظ كِننا تكليف وه أور أذبيت تأك بهو بات، به اس معتر کون جان سکتاتھا ... پھرعازم اور سار اکی طُلَاق ... جائے بھابھی آور بھی کیا کچھ کہتی رہیں ..وہ شديد صد عصد والمرجم من سيل الي-ووتوتم بهي عام مرو نظم عازم ... كيا فرق رباتم بس اور یا سرمیں ... اور کیا فرق ہے مجھ میں اور سارہ ہیں ... اسے بھی ایک ایسے قصور کی سراملی جس میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں تھا۔ زندگی میں دوہی مردوں پر بھروسا کیا اور انہی دو کر محبت کے قابل بھی جاتا 'کیکن یا سر کی ۔ بے وفائی کے بعداس بات کانو گمان بھی نہیں کیا تھا کہ آیک دن عازم بھی دیا ہی کرے گا۔شاید اس معالمے میں میرانعیب، ی برا ہے یا شاید دنیا کا ہر مرد ہی برا ہے۔ جنمہ ہے کمبی بات کرنے کے لیے مہینوں سے وقت مانگ رب في اتوبي كهنا جائت تصلفاق كامشوره أنكب كرائية خيالات مجه تك بهنجانا جائية تتھے-" وه خيالون مين مم دريك إليي بي با تمين سوت، چلي تني البية أيك إب بربار بالرشكر إداكياكه احجابوا عازم ے دوستی پر آمادگی ظاہر نہیں کی تھی ورندانسے حالات پیدا ہو۔ نے تی ذمہ دار خود کو تھہراتی رہتی۔

بچوں کے اسکول اور اس کے کالج کی چھٹمیاں ہو گئیں آزوہ سبلاہور آگئے۔ خزران اور بچوں کو جھی دو ماہ کا آرام مل کیا تھا۔ ہفتہ بھری گزرا تھااسے آئے کہ ایک دان قصنہ بھابھی اچا تک اس سے ملنے کے لیے م

سیں۔ دوئم توفون تک کرنے کی زخمت نہیں کر تیں۔الی نے کماخود جاکر خزران کو۔لے آؤ۔"

"سوری بھابھی میں بس ایک وروز میں آنے ہی والی تھی۔ بھیچوکی طبیعت اب کیسی ہے؟" وہ انہیں ساتھ کیے کمرے میں آئی۔

ما طالب المسال من المسائر المن المسائر المن المسائر المسائر المسائر المن المسائر المن المسائر المن المال توليمين بهونال؟" الحال توليمين بهونال؟"

" جی بھاتھی! دو مہینے یہ بن ہول۔"
" نو تھیک ہے بھراس خوشی میں جلد از جلد کوئی دن
طے کرو۔ تمہیں کھانے یہ انوائیٹ کرنے آئی ہول۔"
فضہ جب عرفان کی دلهن بن کر سنجیدہ بھی چوکے گھر
آئیں تو انہوں نے خزر ان کا تعارف بیہ کمہ کر کردایا کہ
تماری دیورانی ہے۔ نب عازم اوراس کارشتہ ہوچکا
تھا۔ اس لیے فضہ بھی جمی مجمی محصارات دیورانی کمہ کرطلا
میا کر تیں ہے بہرطال وہ خطاب تویا سرے شادی کے
بعد خود بخود جھن کیا ۔۔ لیکن خزران کا فضہ بھابھی
بعد خود بخود جھن کیا ۔۔ لیکن خزران کا فضہ بھابھی
سے دوستی کارشتہ جوں کوتوں قائم تھا۔ بہت دیر بھابھی
سے ادھرادھری با تیں کرنے بالاً خرخزران نے خود ہی
عازم اور سارہ کی طلاق کا سوضوع چھیڑدیا۔
سے ادھرادھری با تیں کرنے بالاً خرخزران نے خود ہی

سهان اب نوبات پران بهی بوعی شده تصدیر ایک آه بھری -"ایباکیا ہوا تھا بھا بھی کہ نوبت علیادگی تک آپنجی کی

"بس خزران! ہمیں تو خود سمجھ میں نہیں آیا کہ
کب ان کے معمولی معمولی جھڑے اتنی سنجیدہ
نوعیت انقبار کرمیے "
" چوچواور پھوچا نے بھی معالمہ سلجھانے کے
لیے پچھ نہیں کیا؟"
"جب میاں ہوی ہی آپس میں مصالحت کو تیار

نہیں تھے 'وہ ہے چارے کیا کرتے؟'' '' اور عازم نے وہ کمال ہے آج کل ؟'' خرران پوچھے بنانہ رہ سکی۔ ''بہیں ہے ۔۔۔ دن میں اپنے شوروم پر ہوتا ہے۔ "تههارا ذاتى معلله بي بي كيا كرون كي جان کے ویسے بھی اب کیا نائدھ۔ جو ہونا تھا وہ تو "-Kzys

"ال اليكن ميرے صاب يے تمارے ليے جانا بهت ضروري ب-"وراب الله كعراموا تفا-"كيول...؟"وه چونل-

''کچھ دنوں تک خودہی جان لوگی۔''اس نے باہر کی طرف قدم برمهائ

"اب اس كاكيا مطلب...؟" وه الجهي الجهي چند

قدم آئے آئی۔ فقائر تنہیں ہاری آخری نفتگویاد ہو توہیں نے کہا ماری ماری آخری نفتگویاد ہو تو کہا تفاكه تهماري صدري وجهست ميرابهت وقت ضائع موا ہے۔ جیرت ہے تم نے اب تک غور نہیں کیا کہ میں نے ایسا کیوں کما تھا؟" وہ جیسول میں ہاتھ ڈال کرایٹریوں یه گھوہا تھا اور اب سیدھا اس کی آنگھوں میں دیکھ رہا تھا۔ ''اب بھی میں کموں گانے ارکی ضد چھو ڈو ۔۔۔ خود ر یابندیاں نگانے سے مجھ جامل نہیں ہوگا۔ زہنی مریضہ بن جاؤگ۔ نارمل زندگی گزارنے کے بارے مِنْ سوچو" آزاد موتو آزادي محسوس بھي كرو-"

وہ مجھ مبہم م کچھ ظاہری گانگو کرکے باہر نکل گیا۔ جَكَه وه سوچوں کے حمر داب میں بھنس حتی۔ ''توکیااس دن وه ساره کو طلاق دینے کا فیصلہ کرچکا تھا اور وہ اس سلسلے میں مجھ سے مشورہ کرنا جا بتا تھا۔ میں سختی ہے اسے طلاق کے فیصلے سے رو کی تو ہوسکتا ہے وہ سارہ کو نديجور تا ... توكياتين قصوروار مواعي

وہ بید کے کنارے پر بیٹے گئی اور کڑیاں المانے گئی . اوراس بات کاکیامطلب ہے کہ بی خودیریا بندیاں نگانا چھوڑ دول۔ اب اس بات کا کیا مطلب ساور سدوہ چونگ به ''اوراس نے کماکہ تاریل زندگی گزارنے کے بارے میں سوچو۔۔ تو کیا اب وہ مجھ سے کوئی توقع بالدهن كي سوج رما يهد "اجانك الجعي كره سلجين ير اس کاول نور زورے وحرکے لگا۔

" ہر گزنہیں۔ میں اس جیسے اور غرض اور دو غلے انسان سے ہر گزرشتہ نہیں جوڑ سکتی۔ اب تو تہمارے رات کو کھا:اہماری طرف کھا آ ہے۔بس سونے کے

کیے اپنے گھر چلاجا آہے۔'' دکلیا لگتا ہے بھابھی!ہس معاملے میں کون قصور وار تھا۔" دل کے بہت اندر ایک من جابی خواہش بکل مارے بیٹی تھی کہ کاش کوئی کمہ دے عازم مظلوم تھا أورسأمه قصود وأرسد

"میرا خیال ہے آگر عازم چاہتا تو اس رہنتے کو قائم ر کھ سکتا تھا۔ 'فضر بھابھی نے بہت سوچ سوچ کرالفاظ کا چناؤ کیا۔ خزران کی امیدوں پر اوس پڑتی ۔ وہ حیب جات بینھی رہ کئی۔ا**گل**ے روزہ الماری میں کیڑے رکھ رہی تھی جب وہ اجانک ہی اس کے کمرے میں چلا

ووتم ين وه بالكل كريراكي عادم بنة موية

سامنے صوفے ربیٹھ گیا۔ ''در توالیے لئیں جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔'' ولا المطلب، جوري ميكري تي؟ "وه خفاس ايخ كام

میں لگی رہی۔ وجھئی جب کوئی کسی کے بارے میں سوچ رہاہواور اساری روحمل ہو آ ہے۔"اس نے ونوں ہاتھ سرکے بیچھے باندھ کرمزے ے ٹیک نگائی۔

"تمهارے بارے میں سوچتی ہے میری جوتی۔"وہ تُعيك تُعيك غيصه كها كني." "اوريه كياتم سيد هي ميرب رے میں کھی آئے۔ شرم نمیں آئی۔ سمیعہ بھابھی کیاسوچیں آل ... جلوا تھویمال ہے ... "بهت تاراض موسد؟"وهات بغورد يكفته لكا-''میراتم ہے روٹھنے منانے کا کوئی رشتہ نہیں ہے زياده سوچومت .... "ده سنجيده بهو گئي-واحيما تحيك بياسك كزان كارشته تؤسيسهامون زاوكي هشیت بات منالود»

"كهو\_" خزران نے كمرے كى چوكھك سے كذها نكاتي مو غيدستوررد كه لبح ميل كها-وكياتم نهيں جاننا جاہتيں كەميں لےسارہ كوطلاق کیول پری؟"

143 2015 فروري 143 R Copied From

چرے پر برانقاب اُتر چکاہے عازم۔ میں مسائل سے بھری زندگی کا یہ کوہ ہمالیہ اکیلے سر کرلوں گی الیکن تم مارا ماتھ 'نم بھیک میں بھی ماتھ و نہیں دوں گی۔ تم آج سے خود کو میری سوچوں سے بھی ہے دخل سمجھ است تم آج تم مارے، نام سے جڑنا مجھے موت تک قبول نہیں۔ کبھی نہیں۔ 'وہ جذباتی ہو کر رو پڑی الیکن بھر خود ای سختی سے اینے آنسو ہو تجھ ڈالے۔

آج وہ دو ماہ بعد گجرات کے سفربر رواں دواں مختی عادم اس دن کے بعد دوبارہ جنید بھائی کے گھر نہیں آیا۔ ان کم مرت میں کیسے کیسے روب دیجھ لیے تھے لوگوں کے ۔ اعتاد ' بھروسا اور خلوص جیسے الفاظ اپنے خود کو ۔ بے وقونی کا میڈل دے ۔ رافع اور منابل کو ان خود کو ۔ بے وقونی کا میڈل دے ۔ رافع اور منابل کو ان خود کو ۔ بے دور نہ کرنے کی خاطران کے گھر سے کے دو اعمال سے دور نہ کرنے کی خاطران کے گھر سے جبکہ سال بھر ہونے کو آیا تھا۔ دہاں سے جانے والوں سے البتہ خزران کو یہ خبر ۔ می کہ اس کے حانے والوں سے البتہ خزران کو یہ خبر ۔ می کہ اس کے گھر چھر چھوڑ نے کے آبیک ماہ بعد ہی یا سرائی آئی ہوی کو جانے اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم دھام سے ولیمہ کیا گیا تھا اور کانی دھوم کیا گیا تھی تا گیا ہی تا کہ دھوم کیا گیا تھی تا کی کیسی کیسی تا جو تھی تھی کیا گیا تھی تا کی دھوم کی کے کی گی تا کیسی کیسی تا جو تھی تھی کی کی تا کی تھی تا کی تھی تا کی دھوم کی کیسی کیسی تا جو تھی تا کی کیسی کیسی تا جو تھی تا کی کیسی کیسی کیسی تا جو تھی تا کی کیسی کی کیسی تا جو تھی تا کی کیسی تا جو تھی تا کی کیسی تا جو تھی تا کہ تا کی کیسی تا جو تھی تا کی کیسی تا جو تھی تا کی کیسی تا کی کیسی تا جو تھی تا کی کیسی تا کیسی تا کیسی تا کیسی تا کیسی تا کیسی تا کی کیسی تا کیسی تا

سب سی حساس اور نازک ہوا کرتی تھی امال ابا کے گھر' اڈی 'ضدی اور حادی ہوجانے والی۔ اور اب سہ ہر خوشی ہر آسائش کو اس نے خود ہر حرام کرلیا تھا۔ دل تھا کہ خواہشات سے خالی گھر بنما جارہا تھا۔ جانے اللہ تعالیٰ کو اس کی کون سی نیکی پہند آئی تھی کہ اس نے حوصلے 'ہمت اور صبر کی دولت عطا فرمادی تھی۔ در بنہ اسے وہ دن بھی یاد تھے جب یا سمرے نی نئی علی کہ گی ہوئی تھی تو اسے ہروقت مرنے 'مارنے کی باتیں سوجھا ہوئی تھی تو اسے ہروقت مرنے 'مارنے کی باتیں سوجھا کرتی تھیں۔

اے گجرات آئے ڈیڑھ سال گزر گیا تھا 'لیکن اس تیزی میں بھی ایک سکون 'ایک ٹھیراؤ تھا اس لیے وہ خوش تھی۔ مناہل اور رافع ایک درجہ اوپر کی جماعت میں آگئے تھے۔

ده اس دفت بچول کو ہوم ورک کروار ہی تھی جب مسمیعہ بھابھی کافون آگرایہ

مناسب مجھا۔ مناسب مجھا۔

"جی نمیں ۔ آپ نائیں بھیا کیے ہیں؟"

"بان 'دہ ابھی گھر کا بچھ سلمان وغیرہ لینے باہر گئے

بیں۔ انہوں نے میرے ذہے ایک کام لگایا تھا 'سوچا

دخیریت بھا بھی اکون ساکام ۔ ۔ " وہ چو تھی۔

"خیریت بھا بھی اکون ساکام ۔ ۔ " وہ چو تھی۔

"دو ۔ دراصل نمہارے لیے ایک رشتہ آیا

نے جو ابا ''خاموش رہ کر انہیں بات جاری رکھنے دی۔

"سجیدہ بھی ہو نے جدید کو گھر پلایا تھا۔ انہوں نے کما

کردہ تمہیں اپنی بمون انا جاہتی جی اور عازم کی بھی ہی کہ مرضی ہے ۔ جھ سے کہا کہ بھی ہو کے بیغام مرضی ہے ۔ جند کہ تھ سے کہا کہ بھی ہو کے بیغام مرضی ہے ۔ جھ سے کہا کہ بھی ہو کے بیغام مرضی ہے ۔ جھ سے کہا کہ بھی ہو کے بیغام مرضی ہے۔ جند کہ تھ سے کہا کہ بھی ہو کے بیغام مرضی ہے۔ جس انظار کرنے گئیں کیکن خزران بالکل ہوا۔ ناموش تھی۔

خاموش تھی۔

وسیلی. خزران! س رای مود.؟" "جی بھا بھی!"

دکیا ہوا' ایسے جب کیوں ہو گئیں۔ جند کاخیال
یہ ہے کہ تمہیں اس ارے میں سوچتا چاہیے کیوں کہ
یچ ابھی ناسمجھ ہیں۔ آگر اس اسلیج پر تم کسی اجھے
بندے کو اپنی زندگی میں شامل کرلو تو زیادہ مسائل کا
سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بھرعازم ہماراد کھا بھالا اور اپنا

' ' ' بھابھی! میں فیملہ کر پھی ہوں کہ میں دوسری شادی نہیں کروں گی۔ میں الحمد اللہ کسی کی مختاج نہیں ہوں۔ باعزت روز ' ار ہے وابستہ ہوں۔ بلاوجہ اپنی رُسکون زندگی میں الجبل کیوں پیدا کروں ؟''

المارشوارع فرورى 144 2015 Copied Fro

آئیں۔ جنید بھائی کے جانے والوں میں سے تھے۔ ٹاقب حسن نام تھا اور محکمہ زراعت کا اعلا افسر تھا۔ اس کی پہلی بیوی کا مجھ سال پہلے روڈ ایک سیدنٹ میں انقال ہو گیاتھا اور ایک یانج سال کابیٹا تھا۔

جیند نے اپنی طرف سے تملی کرتی تھی۔ لوگ بہت التھے اور خاندانی سخے شاقب کے متعلق بھی عموی رائے بہت انچھی تھی۔ خور ال کے بہت انچھی تھی۔ جیند بھائی جائے تھے کہ خزران اس مرتبہ سوچ بچار سے کام لے۔ خزران نے انہیں توہاں کہ دی کمین فون بند کرنے کے بعد ذرا برابر توجہ کے قابل نہیں سیجھا۔ جیب طے کرلیا کہ شادی نہیں کرنی تو بلادجہ کیول وماغ پہ بوجے ڈالول ...

# # # وہ چھٹی لے کرلاہور آئی: وئی تھی۔ پہلاون تواس نے خوب آرام کرتے گزارا۔ اسکلے روز بھابھی کے ساتھ شائیک وغیرہ کے لیے نگلنے کابروگرام تھا کیسی وہ وونوں ہی بچوں کو ہر گز ساتھ لے جانے سے موڈ میں نہیں تھیں۔ بھیا نے بھی آفس جانا تھا۔ لنذا انہوں نے طے کیا کہ بچول کو فضہ ہابھی کے پاس چھوڑا جائے۔ جاتے وقت تو دونوں نے کھڑے کھڑے ہی بچوں کو چھوڑا الیکن واپسی پر آئے تو فصہ بھابھی نے زبردسی دوبسرے کھانے پر روک لیا۔ بلکہ کھانا وہ تیار كريكي تحيي سيده الثنين ومترخوان براا بثعايا الرب بعابقي! آب ني الإيما خاصا اجتمام كر والا-" خزران برى طرح شرمنيه مو كئ- انهول نے بریانی محماب تیمه سنری جانے کیا کچھ بناؤالا تھا۔ تم کون ساروز روز آتی ہو۔ پھر ہمارے گھر تواور مجمى كم كم آن كلى مو-"سنجيده كيسيمون شكوه كنال البج من لمتي موسة اس ويكحار الاحیما اور سکینه بیمیموریه شکوه کرتی بین که میں

آپ کی طرف زیادہ آتی ہوں۔ و۔ بسے اب تولا ہورہی کم آپ کی طرف زیادہ آتی ہوں۔ و۔ بسے اب تولا ہورہی کم کم آتی ہوں۔ "وہ مسکر ائی۔ ''گجرات این دور بھی نہیں کہ تم مهینوں بعد چکر

'' مجرکت آئی دور بھی سیس کہ تم منینوں بعد چکر اُگاؤ۔ بتا سیس کب یہ بوڑھا وجرو ٹھنڈا ہوجائے۔ "بلیز خرران اجلدی میں کوئی فیصلہ مت کرد۔ اپنی عمرد کھو اور سوچو کہ اکیلے بیہ زندگی کیسے بسر ہوگ۔ ببہ رشتہ توجیے، اپنے گھر کی بات ہے۔ "مسیعہ نے اپنی طرف ہے اسے قائل کرنے کی کوشش کی۔ "دنہیں بھابھی! میرافیصلہ قطعی ہے اور جہاں تک، عازم کی بات، ہے تو آپ جانتی ہیں 'وہ میرامنگیتر تھا۔ میں مجھ بھنی ہوں کہ آپ بھیا یا اور کوئی بھی اس میں مجھ بھنی ہوں کہ آپ بھیا یا اور کوئی بھی اس ورث دے گا الکین آگر آپ میری دائے ہو چھیں توہیں ورث دے گا الکین آگر آپ میری دائے ہو چھیں توہیں عازم کے علاوہ آگر کسی اور کا رشتہ آیا ہو ہا تو شاید میں سوچنے کے ابے وقت بھی لے لیتی 'لیکن عازم کے لیے سوچنے کے ابے وقت بھی لے لیتی 'لیکن عازم کے لیے

بہنچادی۔ ''اوہ!''مدہ معدنے ذرا دیر کو پچھ سوچا۔''ٹھیک ہے میں تہمارا جواب جنید کو بتادوں گ۔ اوکے پھریات کردل گی تم ہے۔''

بالكل نمين-" اس نے كل كرائي رائ ان تك

"جی آئی آئی ہے۔ "اس نے فون رکھ دیا۔ "عازم سے شادی" وہ جملہ تھا ،جس پر ماضی میں وہ لال گائی ہوجایا کرتی تھی "لیکن آج اس عازم کا ایک بار پھردشتہ آیا تو انکار کرتے ہوئے کمحہ نہیں لگایا تھا۔ اس نے ایک آہ بھر کر تصور میں عازم کو مخاطب کیا۔

"اگرتم نے میراساتھ بانے کے لیے سارہ کو طاق دی ہے تو میں کہا اللہ بھی ختمہیں معاف نہیں کرے گلہ سارہ کی محبہ نہ کے مزار پر میں اپنی خوشیوں کا محل ہرگز کھڑا نہیں کروں گی۔"

ہر سریں ہیں ہیں۔ شام کو چند بھائی کا فون آگیا۔ دہ اسے ہر طرح سے سمجھانے گئے ' کبلن خزران نے ہتھیار نہیں ڈالے ادر صاف کمہ دیا کہ بھیھو کو میرا جواب پہنچادیا۔ نے مجبورا "اس کا انکار عازم ادر پھیھو تک بہنچادیا۔ تقریباً" ایک مینے سے دہ لاہور نہیں گئی تھی۔ بھیا' محابھی نے بہت با بلایا کہ ایک چکر لگاجاد 'کیکن دہ کسی نہ کسی بمانے ٹالتی رہی۔

ان بى دنوں أيك بار بحرسميعه بھابھى رشتہ لے

المار شعاع فروري 145 2015 من مشعاع فروري 145 مناه شعاع فروري

صورت و کھا جایا کرد۔ "مجھیمو کے مایوس افسردہ لیج بر خزران کاول منھی میں آگیا۔

برائی ہاتم کیوں کردہی ہیں چھپھو ۔۔۔ اللہ آپ کو لمبی عمر دے۔ امال کے بعد میں آپ میں اور سلینہ چھپھو میں امل کو دیکھتی ہوں۔"اس نے جذباتی ہو کہ ان کا ات تھا۔

''مار بھی کہتی ہو اور دل میں ناراضی بھی رکھتی ہو۔'' 'پیسپو ہولے سے مسکرائیں تو خزران چونک ''گئی۔

"دکیس تاراضی پھیجو ... میں آو..."

اگر تمہارے اور عادم کے حق کے لیے برسوں پہلے
اگر تمہارے پھوبھا کو منالیتی تو بھائی جان تمہارا رشتہ
ماسرے، تونہ کرتے ... لیکن سب میری کو آبی ہے کہ
مخض آب وکان کے لیے تمہارے پھوبھا کو راضی نہ
کرسکی ... تم تو دربدر ہوئی ہی ... آج میراعاز م بھی اپنا
دردول ایس چھیا ہے آکیتے زندگی گزار رہا ہے۔ "انسوں
نے آیک آہ بھر کر کمہ ہی دیا۔ خزران خام شی ۔۔۔
بیوں نے آبیک آہ بھر کر کمہ ہی دیا۔ خزران خام شی ۔۔۔

می در اروی شادی کے بعد توعازم اور بھی ٹوٹا ہوا لگتا ۔ میں ا

'''سارہ کی شا۔۔''خزران نے بے شحاشا چو نا۔ کر سراٹھا اب

'''وہ آبارہ کی شادی ہو گئی۔۔۔؟''وہ آئکھیں پھیلائے ایک آباب کود مکھ رہی تھی۔

المنظم ا

فضہ بھابھی خود ہی وجبرے دھیرے بتانے لگیں۔ سب خاموثی ہے بتاکوئی تبعرہ کیے سنتے رہے۔ خزران کی حالت توسوا تھی۔ ایکی دھاکا خیز خبر رہی کی سوچیں بجیب بے ربط اور اوندھی سیدھی ہور ہی تھیں۔

دمیرا عازم بهت برنسیب ہے۔ بحین میں جتنا میرالاڈلا ہواکر ماتھا۔ آن قسمت نے اے اتای دور اور اکیلا کردیا ہے۔ پر ایس کی سختیاں بھی اس کے نصیب میں لکھی تھیں اور اب یمان ہے تو دو کمزی مہمانوں کی طرح بیٹھ کر چلا جا تا ہے۔ اس کی خاموشی سے میراول چھانی ہو تا ہے۔ اتا صابر شاکر تو وہ بھی بھی نہیں تھا۔ بھشہ ضد اور ضصے ہے بات منوا نے والا آج میرے ما منے ایناول کھ لنے کو بھی تیار نہیں۔" دو بولتے بولتے روہائی ہو گئیں۔ بجیب می ادائی

رکھا۔ کہتی بھی کیا۔ وہ کانی ہو جھل دل لیے پھیچو کے گھرے واپس آئی۔شام کو جنید بھیا کی موضوع لے کراس کے پاس آئی۔شام کو جنید بھیا کی موضوع لے کراس کے پاس آئیسٹھے۔ یہ تولاہور آ۔ نہ سے پہلے ہی اس بات کی توقع

ماحول میں در آئی تھی۔ خزران نے خود کویو لنے سے باز

کررنی تھی۔

" مری تر بلی آئی توزیادہ وال جواب تہیں خزران ۔ کوئی بری تر بلی آئی توزیادہ وال جواب تہیں کریں ہے۔ "
" مری تر بلی آئی توزیادہ وال جواب تہیں کریں ہے۔ "
لگی بندھی نوکری ۔ ہے ۔ اچھی خاصی آمدنی ہے۔ خدانخواستہ کسی کی مخاجی نہیں ۔ کیول میں بلاوجہ خدانخواستہ کسی کی مخاجی نہیں ۔ کیول میں بلاوجہ بچول کو زئنی ہے سکونی کا شکار کروں۔ " وہ کھن کر بولنے کے لیے تیار ہوگئی جان گئی کہ بھیا کافی سنجیدہ بولنے کے لیے تیار ہوگئی جان گئی کہ بھیا کافی سنجیدہ

ہیں۔

''تمہارے لیے 'سارے بچے اہم ہیں' اس لیے

مسلسل ان ہی کے حوالے سے سوچ رہی ہو۔ میرے

لیے تم بھی اہم ہو۔ میں بچوں سے پہلے تہہیں دیکھا

ہوں۔ آج امی اور آبا زندہ ہوتے تو شاید تمہاری کمیں
شادی بھی کروا چے ہوتے آگر تم نے یو نبی زندگی گزار
دی تو بہت برما خلا رہ جائے گاتمہاری زندگی میں۔ جس کا

 ابھی تہیں احساس نہیں ہے۔ اسلای نقطہ نگاہ ہے، دیکھولوشریعت کا بھی نہی تھم ہے کہ بیوہ اور مطلقہ کا فیصلہ جلد سے جلد کردد۔" وہ اسے رسان سے سمجھانے لگے۔

"ساده کے والدین نے طلاق کے محض سات، "آٹھ ماہ بحداس کی دو سمری شادی کردی گون مال 'باب چاہیں گے کہ ان کی اولاد دھی رہے۔ اب دیکھو جو نبی تبدیلی آئی ماشاء اللہ دہ خوش ہاش ہے اور عازم کو دیکھو 'کیسا کیا اور ذاموش ساہو گیا ہے۔ "بھیا جانے کیوں عازم کے موضوع پر آگئے۔ خزران سے جب نہیں رہا گیا۔ کے موضوع پر آگئے۔ خزران سے جب نہیں رہا گیا۔ یہ جاری سارہ کو اپنی زندگی سے نکال دیا۔ آج آگر مارہ نی زندگی سے نوید اللہ کی کرم نوازی ہے سارہ نی زندگی سے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے سارہ نی زندگی سے تو یہ اللہ کی کرم نوازی ہے شکر ہے انوان اللہ کی کرم نوازی ہے شکر ہے انوان کی آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی سے دلوں سے کھیل جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی گور آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی گور آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی گور آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی گور آئی ہی جاتے ہیں اوپر والا تو شکر ہے انوان کی آئی گور کی آئی کی گور ہیں گور کیا گور کی گور کی آئی کی گور ک

وہ تاراض کیج میں بولنے گئی۔

"اچھا باب " جنید ہنس برا۔ "اب تم ہے کون
بحث کرے۔ میں تو ویسے بھی تم سے ٹاقب حسن کی
بات کرے، آیا تھا۔ بہتر ہوگا کہ اپنے معلطے میں ہر
بہلو بر غور کرو۔ خود ٹاقب کی بہنوں بلکہ ٹاقب سے
بھی بات کرعتی ہو۔ تم اب زندگی کی اس سجیدہ اسینج پر
ہوکہ ڈائر بکٹ بات کرنے کو کوئی بھی تمہاری بولڈ نیس
سے تعبیر نبیں کرے گا۔ میں نے ٹاقب کو تمہارا نم ہر
وے دیا ہے۔ وہ تمہیں فون کرے گا۔ کیوں
سمیعد۔ "انہوں نے بھا بھی کی طرف دیکھا۔
سمیعد۔ "انہوں نے بھی سنا ہے کہ ٹاقب بہت

''وہ سرچھکائے ان کی ہر بات سن رہی تھی۔ہولے سے بس اتنا کمہ پائی۔ بات سن دہی تھی۔ہولے سے بس اتنا کمہ پائی۔

"ماہا! آپ کومیری کلاس ٹیچرنے بلایا ہے۔"مناال نے جوتے، ایارتے ہوئے کافی سکون سے اطلاع دی لیکن خزران کاتوول دھک سے رہ گیا۔

'کیوں ایساکیا کردیا؟' ''کیوں ایساکی ٹیجیرنے بچھے، بلایا تھا کلاس میں۔'' رافع نے غناغث پانی کا گلاس جڑھا کر اطلاع بہم بہنچائی تو خزران سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ زدمیں سر میں میں میں ایسان کا ہے۔

'' منیم ناجید کر رای تھیں 'منائل لا کی تو بہت ہے۔ لیکن اس میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ اسمبلی کی آبکوٹیز میں حصہ نہیں لیتی محلاس میں زیادہ بولتی بھی نہیں ہے۔ اور خود سے سوال بھی تبھیں کرتی۔ بوندو کہیں کی۔'' آخر میں وہ اسے جمیز نے سے باز نہیں آیا اور اس کی چھوٹی سے چھیا زور سے تھینچ ڈائی۔ منائل بے جاری کی چیخ نکل گئی۔

م و دست کرورافع آمیابر تمیزی ہے۔ جاؤیونیفارم چینج کرو۔ چلو بھاگو۔" خزران نے زبردستی اسے اندر و حکیلا۔

منال کو کود میں بھارے منال کو کود میں بھارے منال کو کود میں بھایا۔ چھ سال کی معصوم سی اس کی بی ہی۔ کیوں آئی سمی سی بہتی تھی۔ کیوں آئی سمی سیمی سی بہتی تھی۔ ''اا! میرے فادر کون جی ؟'' منابل نے اجانک

میں اور میرے فادر نون ہیں ب<sup>ہی</sup> مناہل نے اچاتک بوچھاتووہ بری طرح چو تک -میں میں اور میں مارے چو تک -

" " المطلب كي المائر بري المسيدة المري المائل المري المري المائل المري المري المائل المري المري

اپنا سنعتبل بچوں کامستعبل کوئی مستقل ٹھکاتا کسی کا سمارا۔ عاذم کا بریشان کرو۔ پنے والا روبیہ۔ سب گڈٹر ہونے تک۔

عازم نے سارہ کا دل تو اُل تھا۔اس نے سارہ کے ساتھ وہی کیا تھاجو یا سرنے اس کے ساتھ کیا تھا۔ نہیں ماتھ کیا تھا۔ نہیں میں عازم کو قطعا معاف نہیں کردل گی۔ بتادوں گی اسے کہ خود غرض انسان کے اتھ کھے نہیں آیا۔اور تم میں خود غرضی بھی ہے گانسانیت کافقد ان بھی۔ میں خود غرضی بھی ہے گانسانیت کافقد ان بھی۔

یں خود عربی ہی ہے ہی اسیت التعادان ہی۔ اگلی صبح اس نے مسمیعہ بھابھی کو فون کیا تھااور ٹاقب کے لیے ہاں کہ دی فئی۔ ٹاقب کے معاطے میں اس نے سب مجھ اللہ کے سپرو کردیا۔ اب وہی جانے 'اس بار اس کے جصے میں خوشیاں ڈالنی ہیں یا پھر کوئی امتحان۔!

# # # #

شاور کی جیز آوازیس اے آبک بار گیٹ بجنے کاوہم ساہوا تھا۔ یا ہر آکر جب وہ ڈریٹر کی تھیں۔ وہ ہرش ہاتھ سلجھا رہی تھی' آیک مرجبہ پھر آبل بجی۔ وہ ہرش ہاتھ میں لیے دو ٹاکندھوں پر پھیلاتی اہر آئی۔ ''کون؟'' اس نے پوچنے کے ساتھ ہی تھورا سا گیٹ کھولا۔

"عازم حيدر!" خزران كا باتھ وہيں رہ گيا اور عازم "گيٺ كے پيچوں پنچ آگر ٹھىرگىيا۔ "اندر آسكتا ہوں؟"

عازم بناجواب کاانظار کیے اندر آگیا۔ "تم یمال کیسے آئے؟" وہ گھبرا کراس کے پیچھے

''اندر چل کر بتاؤل گا۔ کافی لمباسفر کر کے آیا جول۔ بری طرح تھک چکا ہول۔ بھو کا بھی ہوں۔''وہ آرام سے بر آمدہ عبور کر کے برٹ، کمرے میں آگیا۔ خزران تیز قدموں ہے اس کے پیچھے پہنچی۔ اس نے کچن میں آکریانی کا گلاس بحرا اور خاموشی سے عازم کو تعماویا۔وہ اس ووران صوف پر بیٹی: بکا تھا۔ ''اس نے گلاس سے کا تیں سے کر ایک ہی

ہیں۔ اور اور ہے کہ کہ سے بتا ہے۔ جب ہم دادی کے گھر رہتے تھے۔ " "مہوں!" خزران نے اسے قریب بٹھایا۔ " عہیں سے فادریاد ہیں۔ "

"ہاں تھ وڑے ہے۔ ان کی بردی می پکچرہارے کمرے میں لگی ہوئی تھی۔ اور ایک باروہ آئے بھی تھے۔ میری واٹر کن لائے تھے اور ہم جلو پارک گئے تھےان کے سراتھ ۔"

وہ اپنی یا دواشت میں ہے جن باتوں کو نکال رہاتھاوہ
یا سرگی آس آئری چھٹی کی تھیں جب وہ طلاق دینے
سے کوئی بانچ ' بقواہ پہلے آیا تھا۔ تب رافع ساڑھے پانچ
سال کا اور منائل ساڑھے تین سال کی تھی۔ منائل کو تو
وہ یاد بھی نہیں تھا اور رافع کے ذہن پر بھی دھند لے،
دھند کے نفوش تھے۔ رات کو این کے سوجانے کے
بعد وہ آیک بار بھر ہے سکون ہو گئی۔ نمیند کہیں دور
جابھاگی تھی۔ آج بھروہ تھی اور ان گنت سوچیں۔
جابھاگی تھی۔ آج بھروہ تھی اور ان گنت سوچیں۔
جابھاگی تھی۔ آج بھروہ تھی اور ان گنت سوچیں۔
منطلاق یافیۃ عورت کے بیچے دنیا والوں کو کیا جواب

ویے ہوں کے کہ ہارا باب کمان ہے۔"

الکیا میرے بول کے لیے باب کا ہوتا بہت ضروری ہے۔ کیا ہی اس عمر میں ان کے لیے کی مرد کو باب کے دوب میں ابنالیما آسمان ہوگا۔ یہاں کی آب کو لیگر جو اب بہت الجھی دوست ہوگا۔ یہاں کی آب کو لیگر جو اب بہت الجھی دوست بن جکی تھیں اور اس کی ذاتی زندگی کے متعلق جان بھی تھیں۔ سب کا بھی کمنا تھا کہ بھی مناسب وقت بھی تھیں۔ سب کا بھی کمنا تھا کہ بھی مناسب وقت ہے دہ کسی اور اس کی داتی مند انسان کو اپنی زندگی میں شامل کر لے۔

الاتھا اور بھروے مند۔ "خزران نے ایک آہ بھری۔ "خرران نے ایک آہ بھری۔ "جری۔ "کمھی ان و خصوصات پر صرف عاذم ہی پورا اُتر ماتھا۔ لیکن کیسی ہوا جلی تھی۔ اس نے توجب قدم قدم چلنا سیکھا تب جمی عازم کی ہی انگلی تھائی۔ بجین کی شرار عن علا کہن کے لڑائی جھڑے اور نوجوانی کاوہ نیا نیا محبت کا سفر سب، مرحلے اس کے ساتھ طے کیے نیا محبت کا سفر سب، مرحلے اس کے ساتھ طے کیے

المناسشعل فروري 149 2015

Copied

سانس میں جڑھالیا اور تھکے تھکے انداز میں ہاتھوں سے پیشان کمنےلگا۔ ''کھا:الاوں؟''

د نهیں۔ یونمی کمہ رہا تھا۔ "وہ ایک دم سنجیدہ سا فرش کو گھورے جارہاتھا۔ ''جہائے بناتی ہول۔''

د الجمان نہیں۔ "عازم نے ہاتھ کے اشارے ہے روکا۔ جانے نظریں کیول نہیں اٹھا رہاتھا۔ آیک بار بھی خزران کی طرف نہیں دیکھا۔ وہ صوفے پر ہلکا سانگ کر بیٹھ گئ۔ کئی نمیج خاموشی ہے بہت گئے۔ خزران نے بچھ بھی خور سے نہ یو چھنے کی جیسے قسم کھائی۔ ''بہت خوش ہونے رشتے ہے ''عازم نے اپنی

''بہت خوش ہونئے رشتے ہے؟''عازم نے اپنی سرخ سرخ شکوہ بھری نگاہ سلحے بھر کو اٹھا کر اس کی طرف و بکھا۔ خزران کا دل تو بڑی زور سے دھڑ کالیکن بتاکوئی جراب مید ہے دیکھتی رہی۔

"تبااکرے جھوڑوگی مجھے؟"صوفے کی پشت سے نیک نگائے وہ اپنی نظریں اس پر گاڑے بیٹھا تھا۔ نزران گھراکراٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ ایسی صورت مال کا تصور کیے تھانہ اس کے سوالوں کے لیے خود کو ذہنی طور پر تیار۔ کیا کہتی۔

" و مريد برياد ہونے كى سكت نميں ہے جھ مل جان سے ما، وو علی كرلو مزے سے شادى - جمال ول عاب ..."

وہ اجانک ہی عین اس کے پیچھے آگھڑا ہوا تھا۔
نہایت قریب ہے اس کی زبان نے شعلے اگلے تو
خزران کا دل چڑا کی طرح سہا۔ گھراکر اس نے
آنکھیں بند کرلیں۔عازم نے اپنامضبوط ہاتھ اس کے
کندے ہے یہ رکھ کر بوری طرح اس کا رخ اپنی جائیہ
موڑا۔ خزران نے گائیتی پلکیں اور افعا کیں۔ وہ آگ
برساتی آنکھوں ہے اسے گھور رہاتھا۔ وہ گھراکر دوقدم
برساتی آنکھوں ہے اسے گھور رہاتھا۔ وہ گھراکر دوقدم
بیجھے ہوئی لیکن دیوارے کرائی۔

''''فقہ سے شادی کے لیے انگار کیاتو میں سمجھا شاید بچوں کی خاطر عمر بھر اکیلے گزار نے کا نہیہ کرلیا ہے۔ اس ٹاقب حسن میں کون سے ہیرے جڑے ہیں جو

شادی کے لیے رضامند ہو گئیں۔ کون لگتا ہے وہ تمہارا۔ کب سے جانتی ہو اسے۔؟" وہ اس وقت بالکل جنونی ساہورہاتھا۔

وسن سنیں جانتی اسے بھی دیکھا تک نہیں۔ ست تم بات تو سنو عازم!" وہ ایک دم رو دینے والی ہوگئی۔ موئی موئی آنکھیں بانی سے لبریز تھیں۔ دنبو۔ کیا کہنا ہے۔ "وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا۔ سمجھ گیا کہ خزران اس کے غامے کی وجہ سے چھ کمہ نہیں

ياربى-

سی و در اسے بالکل نہیں جانی۔ جدید بھیا کے توسط سے رشتہ آیا تھا۔ بھیا کی خوبہش ہے کہ میں شادی کرلوں۔ وہ نہیں چاہانے کہ میں ساری ڈندگی اکیلے گزاردوں۔ "خزران نے خود کو نار مل کر کے جواب دینے کے قابل بنایا۔

" "ال توسب آبی ج ہے ہیں اسٹویڈ! کہ تم شادی کرلو۔ پھر بچھے جھوڑ کراا قب کیوں؟" وہ ندج ہو کر پھر سے اونچابو لنے لگا۔

دونہیں کرنی تم ہے الدی-"وہ بھی جسنجلا گئی۔ وہ تم سب جانبے ہو کھر کیول انجان بن رہے ہو۔"

''کیا خاک جانتا ہوں میں سمعید بھابھی اور جنید کے ذریعے انکار امال 'نک پہنچادیا۔ وجہ کیا تمہارے فرشیخ آکر تا گئے مجھے؟''وہ ہرس پڑا۔

"جانی ہوں عازم! کہ تم بھے بہت نے وقوف
سجھے ہو۔" وہ ایک دم طیش میں آئی۔ "لیکن اس
بھول میں مت رہنا کہ میں تمہارے دل کی بات نہیں
جان سی ہے۔ بھے جی ہے آتھ چیا نہیں ہے۔" وہ سب
بھول بھال جیے جگہ ہے آلاہ ہوگئی۔ "تم نے سوچ بھی
کیے لیا کہ سارہ کو طلاق وے کرتم میرا رشتہ اگو گے
اور میں ہائی بھراوں گی ۔ یا سمر نے بچھے ایک عورت کی
وجہ سے چھوڑ دیا اور تم نے ۔ تم نے بچھے ماصل
کرنے کے لیے سارہ کو طلاق دے دی۔ کیا تماشا سمجھ
رکھا ہے ہم عورتوں کی زندگی کو۔" وہ پوری شدت
سے چلائی لیکن اس سے بھی زیادہ شدت سے عازم کا
طمانی اس کے کال پریاا۔

الماد شعل فروری 150 11% Copied From web

کے مشورے سے کرتا چاہتا تھا جو جھے اسلے اسے بل پر اُں بے بناہ رسک نے کر کرتا پڑھے۔ جمال تک تمہاری بات ہو تھی ہو۔ ''وہ کچھ اور کتے کہتے اجابک رکا۔ ''خیرا بر بعد میں بات کریں گے۔ ''وہ شاید ایک بار پھر جذبائی ہونے لگا تھا 'کین 'ود ہی اپنے آپ کو روکا۔ ایک ممری سانس خارج کرتے ہوئے اس نے خود کو بولنے کے لیے تیار کیا۔ بولنے کے لیے تیار کیا۔

"سارہ کو طلاق دینے کافیہ ملہ میں نے ملامشیا میں ہی کرلیا تھا۔ بہت پہلے" اس نے آہستہ آہستہ کمنا شروع کیااور خزران پہلے ہی جملے پر چونک گئی۔ "دبہت پہلے کیوں؟"

ودمیں بیشہ کے لیے ملائظ نیا جھوڑ کر دوبارہ پاکستان آیا صرف ای منصوبے پر عمس در آمد کرنے سے لیے۔ ۔ میں نے اپنی کئی بینہ نعتی بہت عمرہ جاب چھوڑ دی ۔ كيونكيه ياكستان آنا تأكزير موكم إنحاك البيتيه ساره ميرب ایسے کسی منصوبے سے قطعاً لاعلم تھی بلکہ اسے اب تک نہیں یا تھاکہ ماری علیدگی کے پیھیے اصل دجه کھے اور تھی۔ مجھے تم سے مید سب شیئر کرتے اوے بست است ور کارے خراران اشاید کھ معاملات بی مرد ہوتے ہی تھے نظراور روایتی ہیں۔ میں بھی عام مردول سے مختلف تونسیں ہول ۔"وددوول المحول کی انگلیاں آپس مس بھنسائے ہست کھے کہنے کو تیار لگا۔ البحب تميراري باسرے شادى موئى ميں الفاظ ميں بيان نهيس كرسكناكه مجهير غم كاكيسابيا زُنُوثا تقاموه أيك سال میں موت اور زندگی کی تفکش میں جھولتا رہا۔ تمہاری جدائی کے صدے کو جھیتے جانے کب دے کا مریض بن کیا 'یا ہی نہیں چلا۔ کھانستے کھانستے سینہ جھانی ہوجا آاور میں بے دم ہو کر کر پڑتا۔ بھی بھی بیہ مالت موجاتی کہ مصنوعی استجن ولانے کے کیے آد حی رات کوددست ایم جنسی میں لیے بھرتے جیسے ييه ايك سال كزرااور من ميلي بمثي برياكستان آيا-الان اوراباكويسلاتك يكى كزراكه شايد بين نشخ كاعادي

و میلوا تھو یہاں ہے۔ " وہ اسے بازد سے پکڑ کر اٹھانے لگاتو خزران خودہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ عازم اب اس۔ کے سامنے آکھڑا ہوا تھا۔

المائيلات آن كابعدين المراب المناب المائيلات المائيلات المناب ال

الم شروع نے سنواحق لڑی اکد میں تم سے کیا کمنا جاہتا تھا۔ کچھ الیا جسے تم تک پہنچانے میں مجھےدد سال لگ گئے۔ بکسہ تب جب میرے پاس مجھ باقی نہیں رہا۔ بہت ہے، کام جو میں تم جیسی مخلص اوں مدرد

اہندشعاع فروری آل 151 سے Copied From Web

موج كامول كين جب من في طبيعت كابتايا توانسون

نے میرے مسئلے کا حل شادی نکالا اور ونول ونول ہیں انہام ہائی۔
میں یہ تو نہیں کہتا کہ پہلے ون ہے، ہی انجام ہائی۔
میں یہ تو نہیں کہتا کہ پہلے ون ہے، ہی میں نے سارہ کو اپنی پلکوں یہ بٹھالیا تھایا پہلی ہی نظر میں وہ میرے ول میں ساگئی تھی۔ مجھے اس کاعادی ہونے میں کچھ وقت میں اور وفت گزرنے کے ساتھ وہ اپنی اچھائیوں کی دی اور وفت گزرنے کے ساتھ وہ اپنی اچھائیوں کی بدولت میرے ول میں جگہ بناتی گئی۔ بظام توسب ہی میری بدولت میرے ول میں جگہ بناتی گئی۔ بظام توسب ہی میری بدولت میرے شاید میرا بیچھانہ چھوڑنے کی شم کھائی میری ہے۔

ہماری شادی کو تین برس گزر گئے تھے کیکن آبھی 

تک اولاد کی خوشی نفیب شیں ہوئی تھی۔ بجھے، او 
طالا تکہ بھی یہ معالمہ زیادہ سنجیدہ نوعیت کا نہیں لگا 
لیکن سانہ کو کافی تشویش لاحق تھی۔ میں اس ہے۔ کہتا 
ابھی وفت ہی کتنا گزراہ ہے کیکن وہ میری ایک نہیں 
سنتی اور ڈاکٹروں کے پاس جانا شروع کردیا۔ تقریبا "
سب ہی ڈاکٹروں نے ہم دونوں کے ٹیسٹس تجویز کے 
سب ہی ڈاکٹرون نے ہم دونوں کے ٹیسٹس تجویز کے 
کمہ لوکہ اس کام کے لیے وقت نہیں نکال پایا اور وہ 
این ٹریری مند وغیرہ میں گمن رہی۔
این ٹریری مند وغیرہ میں گمن رہی۔

پانچیس سال کمیں جاکر سارہ کے انتائی فورس کرنے پربالا خرجی نے بالا نوجی کے بہائیسٹ کردایا توبیہ بری خبریم بن کرنم دونوں پہ بھی کہ پراہم جھ جس ہے۔ شردی شردی میں نے علاج دغیرہ کو کائی سنجیدگی ہے کیا اور متواتر کی فیسٹ کردانے کے بعد ربورٹ بیں بہتری کے آثار بھی دکھائی دیے لیکن اولاد کی خوشی بہتری کے آثار بھی دکھائی دیے لیکن اولاد کی خوشی بہتری ہورہی تھی۔ استے تو کسی علائی کی محردرت تھی نہیں اس نے بس عبادت اور دخا آف مخردرت تھی نہیں اس نے بس عبادت اور دخا آف وغیرہ اسمارا لے لیا۔ لیکن علاج اور دعاؤں کا بھی کوئی مقبی کہ نتیجہ نہا کروہ بھرانو کی میں ڈو سے گی۔ دیا کروہ بھرانو کی میں ڈو سے لیے گئی تھی کہ

شایداب بیراس کے لیے زندگی اور موت کاسوال بن گیا

قا۔ سردرداور ہائی ہاڑ پر ہے اسے چیک ہی گئے۔
تصدہ فرسٹو فلڈ ہوکر بھی بھی چلانے گئی تھی۔ بھی گئنٹوں ۔۔ روتی۔ اسے بسلانے کے لیے میں نے ہرسمولت گھر میں مہیا کی لیکن اس کا دل ہر چیز سے اچاٹ ہولئوں' اور تفریحی مقالت پر لے جاتا' قامیں دکھا تا گئین وہ ہر جگہ خائب دار ہی رہتی۔ نہ اسے کسی اور چیز میں وہ ہر جگہ خائب دار ہی مہم کا شوق اور نگن دکھا تی دیا۔ میں سخت بریشان تھا۔ است تاریل رکھنے کی ہر دیا۔ میں سخت بریشان تھا۔ است تاریل رکھنے کی ہر دیا۔ میں سخت بریشان تھا۔ است تاریل رکھنے کی ہر دیا۔ میں سخت بریشان تھا۔ است تاریل رکھنے کی ہر دیا۔ میں سخت بریشان تھا۔ است تاریل رکھنے کی ہر دیا۔ میں سخت بریشان تھا۔ است تاریل رکھنے کی ہر دیا۔ میں شخص دہ ذائدہ تھی کی نزدگی کی رشینی دور عنائی سے قطعا "عاری ۔

ہاں یہ میں مانیا ہوں کہ جھ سے وہ پیار بھی کرتی تھی ،
میرا خیال بھی رکھتی تھی اور بھی کہ دہ اپنے روٹی و بھی سے
میراول دکھاری ہے۔ بھی دہ بچے کے لیے روٹی تو بھی سے
میرا کے کھاری ہے۔ کو مشکل تو کرتی تھی کہ ابنا دکھ بچھ سے
میرے لیے۔ کو مشکل تو کرتی تھی کہ ابنا دکھ بچھ سے
جھپالے کئین تاکام رہتی کیونکہ بے اولادی کادکھ اکثر
ہی میری محبت پہ حاوی ہوجانا۔ میں نے ایک آخری
کو مشش کے طور پر ایک، مرتبہ پھر سجیدگی سے ابناعلاج
میروع کروا لیکن ڈاکٹرز سے تفصیلی ڈسکشن کے بعد
میروع کروا لیکن ڈاکٹرز سے تفصیلی ڈسکشن کے بعد
میری سمجھ میں آیا کہ کامیابی کے چانسہ ہیں یا پچیس
فیصد ہیں۔ بعنی ایک موہوم سی امید پر ہم مزید کئی سال
نیچ کی راہ دیکھیں اور اس کے نتیج میں بھی معلوم
نیج کی راہ دیکھیں اور اس کے نتیج میں بھی معلوم
نیس کامیابی نصیب ہوتی یا نہیں۔

اوهر منآرہ کے لیے دو تظار "ایک تکلیف وہ لفظ بن گیاتھا۔ میں نے سا رہ سے کماکہ ہم بچہ گوولے لیتے ہیں۔ فضہ بھابھی ان وال امید سے تھیں اور میں نے عرفان بھائی اور بھابھی سے بات بھی کرلی تھی۔ دونوں اپنا تیسرا بچہ ہمیں دیے نے کے لیے تیار تھے۔ لیکن سارہ اپنا تیسرا بچہ ہمیں دیے نے کے لیے تیار تھے۔ لیکن سارہ نے ماف کمہ دیا کہ وہ کئی قیمت پر کمی اور کا بچہ نمیں یا لے گی۔

اس دفت کیلی بار بین سوچ میں پڑگیا کہ جب جاری اپنی اولاد ہونے کے چانسیز انتمائی کم بین اور سار اکسی ادر کا بچہ بھی کود لینے کونتار شین تو پھرسارا کی بیاری اور

Copied From 152 2015 فروری Copied From

بریشانی کا تبراحل کیا ہے۔ بھی بھی بھے روایتی انسانی روبوں یر است جرت ہوتی ہے یا شاید میں ہی دنیا ہے انو کھا ہوں۔ سارہ سے جھے ویسے کوئی شکایت سیس تھی لیکن ایکہ گود لینے کے معاملے پر اس کاجورویہ قاما اس نے بہت کھے سوچنے پر مجبور کیا۔ اگر عیب سارہ میں ہو آاتو ؛ پہ گود لینے کا بھی مشورہ اس کی طرف ہے، آ باتب به اولادی کے دکھ برشو ہرکی دو مری شادی كى يريشانى جارى موجاتى اورعدم تحفظ كااحساس سب ہے پہلے اے بچہ گود لینے پر اکسا آائلیکن خیریہ "عازم نے ایک محمرا سائس لیا۔ دونس کی سوچ پر میں نے اسے مغاف كيان

كي ون بعدر كيات بيدي أفس من تفااور ساره گهریر اکیلی.. اس کا بلڈیریشر خطرناک حدیثک پائی موكيا من كرآيا تواس كي حالت بهت خراب تقي مِن فوری طور پراہے اسپتال لیے گیا۔ اس دن میں بیہ سوج كربهت بريثان مواكه أكر الكيلي مين خدانخواسته اے کھے ہوجا اتو میں شاید زندگی بھرخود کو معانب نہیں كريايا-اس \_ك بعد أكرجهاس فبلذيريشركي دواؤل کارٹیمولراستعلی شروع کردیا تھا۔جس سے خطرے کا امكان كم موكماً ليكن اس كي زمني بريشاني جول كي تول تھی۔ میں نے اکستان واپسی کے متعلق سنجیدگی ہے

سوچنا شروع کرد!۔ میری پہلی کوشش میر تھی کہ سارہ کواکیلے بن سے نجات ولائي جائد بھائي بهنون ملنے جلنے والول ميں وقت مراير كريفينا "وه نار لل لا نف مراري يك قابل ہو سکتی تھی۔ اور وقتی طور پر وہ بمل بھی گئی کیکن افسوس كەسىرسلسلىدۇرۇھ ، دومادى كاميالى سے چلااور مِي سَمْجُهُ گيا كه ساره كي زندگي كاهلااس حقيقي خوشي ہے بى بورا بوسكتائ، جويس اسے نميس دے سكتا۔ تب بی کڑا کر کے دوسرے مرحلے پر میں نے اپنا رویہ اس کے ساتھ تبدیل کیا۔ میراارادہ روز کے آزائی جھکڑوں سے آغاز کرتے نویت علیحد کی تک لاناتھا۔

وراصل من تهبن جابتا تفاكه ساره كوحقيقت بتاكر ملان كرك طلاق ديل-اس طرح وه عمر بحراسي منمير

کی مجرم رہتی۔وہ دو سرے، گھرخوش معیاتی اور نہ اولاد بالرسي خوشي حاصل كرسكني-ساري عمريه سوج كرنادم رہتی کہ اس نے میرا دل تو ڈ کراولادیا کی ہے۔ اب بھلا سى كوادهورى خوشى دين كيافا كدوب بمتر تفاكه وه بورى طرح مجھ سے بد ظن ہوجاتی۔اس کیے میں نے سٹک مل شوہروں جیسا روپیراینالہا۔ جس پر وہ دن رات سے سویضے گئی کہ ایک تو کی میں عازم میں ہے اور سے ردیہ بھی ای کابراہے۔ میں آخر کس بنیاد براس کے ساتھ رہوں۔اس نے محدے بلاترددعلیحد کی کامطالب كرديا-اس طرح ميرامنصوبه كامياب ربا-

جمال تک جمهارا معالمہ ہے تو جھے ملائشیا میں صرف اتنا پا چلا کہ یا سرنے روسری شادی کرنی ہے وہ بھی لبنی بھابھی کے بھائی ممزہ۔۔۔سارہ نے مجھے۔۔ بات شیئر نہیں کی حالا تکہ اس کا یمال سب سے رابطہ تھا۔اے بقینا" ہا جلا ہوگا کیکن مجھے اس نے نہیں بتایا۔ مجھے یماں آگر فضد بھابھی اور اہال سے بیربات پا چلی کہ یا سرنے مہیں طلاق دے کردد سری شادی کی ہے اور یہ بھی کہ تم ابھی تک سسرال میں رہتی ہو۔ بككه عين اى دن يا جلاجب من لبني بعابهي كايارسل کے کر تمہارے ال آیا تھا۔"

خزران نے کافی غائب وائی سے عازم کے آخری الملے سف ذہن ایک ہی تہج پر موسے جارہا تھا۔عازم کے اکمشافات نے اسے بلا گررکھ دیا۔ اتنی برسی قربانی کوئی کیسے دے سکتا ہے۔

«ساره کی دوسری شادی کاسن کریشهیس کیسانگا؟» اس نے بے ساختہ سوال کیاتوعان مسکرانے لگا۔ ''خوشی ہوئی تھی سن کر۔ بس اللہ سے ایک ہی دعا ہے، کہ اس نے سارہ کے نصیب میں اولاد کا سکھ لکھا

ورکس نمس کوپتا ہے عادم؟" ودكسي كوشيس من في كمانان مرد يجم معالمول میں برے تک نظر ہوتے ہیں۔اپنے کھڑ خاندان سے اس کے تولعن طعن سن رہا ہوں۔ سب بی کولگا ہے ساره ير ظلم موايد البترجب يهاس ي شادي كاسنا

المارشعار فروري 2015 153 Copied

ONTLINE LIBROATRY

FOR PAKISTIAN

ے قدرے خاموش ہوگئے ہیں۔اور آیک دن بھول بھال جا تھیں گے اور کیا۔"

وه لايرا اتى سے بنساتو نزران بغور اے دیکھنے لگی۔ وہ جب محمل کر ہنتا تھا تو اس کی سیکھوں کیے ہیرونی سروں پر کنیٹی کے قریب نین تین لائنیں اجار آتی تھیں۔ فرزران ہمیشہ اسے کہتی عازم جب تم ہنتے ہوات تمهاری آنکھیں بھی ہنستی ہیں۔ آج بڑے ونوں بعد اسنے :ازم کوغورے دیکھآ۔

" دخود کو تیک نظرمت کهوعازم! میں جانتی ہول تم نے سب سے بدبات کیوں چھیائی ہوگ۔"خزران نے قدرے اُزقف کے بعد لب کشائی کی۔

''اچال"وه ښا۔"تو مجھے جانے والی حسیس بررار ہوتا شروع ہو گئیں؟"

ووجر المالي يا تقاكد آكرتم نے عرفین بھائی یا جیچو وغیرہ ہے یہ بات شیئر کی تو دہ سب سمبیں اس اقدام سے ردیس سے جبکہ تم تو سارہ کو ایک عظیم خوشی وینے کی تھان چکے متھے۔ کیہ تمہاری تنگ نظری تہیں بلكه اعلاظمن بكرتم فاسمعاط كودنيابس سي اجھالا۔ ورنہ احسان کرکے ڈھنٹرورا پٹینا توعام رواح

دونمیں رازی!"عازم ایک آہ بھر کراٹھ کھڑا ہوا۔ "اس سعام کو خود تک رکھنا اس کیے بھی بہت ضروری تھاکہ ہر کسی کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں۔ میرا اور سارہ كامعالمه تدرك الك تھا درنه طلاق ايس مسئلے اکل ہونا نہیں جاہیے۔ کی بے اولاد جو ژے بورى زندكى أيك وسرك مع ساتھ بورے اطبيتان اور مبروشکرے گزار رہے ہیں۔جومیرے ساتھ ہوا وہ مسئے کاحل ملیں ہے۔ طلاق میاں بیوی کے سی مجمى مداملے كا آخرى نے بھى اگلا آپش ہو تا جا ہیں۔ طلاق جيے تالينديدہ عمل كے متعلق بير ميرى بميند تے رائے تھی کیکن افسوس کہ میری اپنی ہی زندگی اس حاد\_نے معدد جارہو کئے۔" واساره نے مجمی رپورٹس وغیرو کے معاملات مجمی

كى ت ۋسكىس ئىيل كيداس معاسلے ميں ده بھي

ماريكول ميس كھونى ھي-وال- ہماری قیملی کی حد تک انتا ہوں اس نے بھی تھی ہے یہ بات شیر نہیں کا ۔ لیکن اس کی اپنی فیملی بقینا"اس سے لاعلم نہیں تھی۔ . ونتهمارااندانه بيا؟"

تعریف کی حق وار ہے۔ "خزران اہمی تک معالمے کی

المحجوئيل مير، طلاق كے نصلے كے بعد ميرا خیال تھا کیہ میرے سسرال کی طرف سے کافی شور ہنگامہ ہو گالیکن جب اس طرف سے کوئی خاص منفی رد عمل سامنے سیس آبا تو میں سمجھ حمیا کہ وہ اس حقیقت سے یقینا" واقف ستے۔اللہ جلد سارہ کی گود مرى كروے يت توسارى دنياخود بخود جان جائے گى ك يرابكم كهال تقي-"

وہ آخری جملے پر ہنسانو خزران نے بہت اندر کہیں دِردِ الْمُعَنَا مُحسُّوسِ كِياْ۔ "أنكھوں مِن اجِأنك نمي سي تير منی اس نے بمثل این آنسوصبط میں۔ وكتنابر كمان موعمي تقى من عازم عدية تو آج بھی وہی عازم ہے۔ ساری دنیا کاور دائیے اندر محسوس كرنے والا۔ دوسروں أبوجھ اپنے كندھوں پر اٹھائے " سوائے اپنے سب کے لیے طلنے کڑھنے واللہ میرا عازم..." وہ جذباتی سی ہو کر چند قدم آئے براہ کر اوراس کے سامنے کھڑن ہوگئ۔

وصوری عازم! من سیج بچ تم سے بہت بد مکان ہو گئ

"ہاں اتنی کہ کسی اور کا ہاتھ تھامنے کو بھی تیار ہو گئیں۔ ہم نے انکاساطنز کیا۔

" بجمع دوسرى شارى كى قطعا" كوئى خوابش نىيى ہے عازم!" وہ ایک وم رونے والی ہو گئے۔ "محما بہت بريشروال رہے تھے ' بربار ايک ای بات مجھے لگا شايد دو سرى شاوى تأكزير . ٢٠٠٠ "أس كالبجه بعيكا بعيكا ساتها-عازم نظرورد لجين عاسى حالت ير نظروال ''دوسری شادی تو تاکزرے محترمہ! یادہے میری آخری بات جو میں استے کہتے اس وفت رک کیا تھا۔" عازم نے کچھ ور پہلے، کا بناجملہ یادولایا لیکن وہ حیران

الماله شعاع فروري 154 2015 Copied

ہونٹوں پہ اپناکا نہتاہ تھ رکھااور پھراس کے شانے ہے مازم کی اپنی آنکھوں میں بھی نمی تیرگی۔ اماں سے فزران بور ٹافب کے رشتے کا پہاچلا تو کیفیت ہی بچھ مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ مرنے جیسی ہو گئی تھی۔ عازم نے فردسے تھو ڈاساالگ کیا۔ ''ایک بات جاؤ۔ ''عازم نے بافول میں ہاتھ پھیر سمولت سے دیوار سے نمیک گائی۔ ''کو۔ ''

"میرابروپونل تهمیں قبول ہے تا۔؟"

"تمهارا بردپونل آلی اور لیج کو شجیرہ بنایا۔

ہوئے برسوچ اندازا بنایا اور لیج کو شجیرہ بنایا۔

"لایک ساتھ دولوگوں کا پرداونل کیسے قبول کرسکتی

ہوں۔ میرا رشتہ تو افاقی ہے ہوچکا..." وہ اب

حزانے کے موڈ میں آئی تھی اور عازم بھی تج جج غصہ

عمارہ۔

"تم ابھی تک اس ٹا قب کی اِت کررہی ہو۔" "میرا اس ہے رشتہ طے ہوا ہے۔ ایسے کیسے كمين منت توژوول-"ده مسكران كلي-''شرم تو نہیں آتی'بار بار اس کانام نے رہی ہو۔۔ اور كعيف منت كيے تو رئى ہے " اسى تا المول-"عازم نے آئے برم کرمضبوطی ہے اس کی کلائی بکڑی۔ ''اف' چھوڑھ عازم ۔۔!' نزران نے کلائی چھروائی۔"بالکل جنگلی ہو حسم = سیا والماسكاتام "ووده الله ي المناكل "توبه میری \_" خزران مجی مسکرابث نه روک سکی۔ دوس کامعالمہ اب تساری در دسری ہے۔ میرا كياليمادينا-"وه سرخ جره لي ينج ويكه ربى تعى: عازم في اندر تك سكون الريام موس كيا تقال ومن ارسوسوئيف إن ده ديوارے بهث كرايك جذب سے آمے برها كه عين اين وقت شور مجاتے رافع اور مناتل كمرے ميں وارد موسق عازم في اين قدم وہیں روکے اور بیج بھی تعظف کرر کے۔

حران اسے دیکھنے گی۔

د' اقب اماحب کی تو کسے بھی شادی ہوسکتی ہے لیکن آگر ہم نے میراہاتھ نہ تھا اتو سوچ لوکہ عمر بھر کے سلے آکیا رہ جاؤں گا۔ مارہ نے میرے ماتھ مات مال کی انبت اس لیے کائی کیو نکہ میں آئی براہم مات مال کی انبت اس لیے کائی کیو نکہ میں آئی براہم سے لاعلم تھا۔ آئین اب جانتے بوجھتے کسی آڑئی کی زندگی کسی قیمن برجاہ نہیں کر سکتا۔ اس دفت صرف تم ہو' جس کا ساتھ میں قبول کر سکتا ہوں۔ اللہ تمہاری بدولت میرا کھر بھی ہرا بھرا محروم نہیں ہو۔ بلکہ تمہاری بدولت میرا کھر بھی ہرا بھرا ہوجائے گا۔ "عازم نے وضاحت کی تو خزران نے ہوجائے گا۔" عازم نے وضاحت کی تو خزران نے میرا تھرا ہے۔ سرچھکالیا۔

رور ہاں! اوقدم مزید آئے آکرعازم نے انگی سے اس کاچرہ البرکیا۔ انٹیک وجہ اور بھی توہ تہمارا ساتھ چاہئے گی۔ جو ہرچیز سے بردہ کرہے۔ اس دنیا کے ہمارا معرف میں۔ جو ہرچیز سے بردہ کرہے۔ اس دنیا کے ہم حضیف 'ہر سکلے سے اوپر' ہرشے پر حادی اور مقدم مرف بہرے اور تہمارے در میان۔"
وہ دھیے لیجے میں نمایت رسمان سے اس کے کانوں میں رس گھول را تھا۔ فرد اس کے اندر بول رہا تھا۔ وہ وہ سری وجہ جو ، ذم کے لیوں یہ تھی۔ صدیوں سے دو سری وجہ جو ، ذم کے لیوں یہ تھی۔ صدیوں سے فرز ران کی نس نس میں بھی ۔ صدیوں سے فرز ران کی نس نس میں بھی۔ نہ اسے اظہار کی ضرورت تھی 'نہ روالفاظ کی محتاج تھی۔ نہ اسے اظہار کی ضرورت تھی 'نہ روالفاظ کی محتاج تھی۔ نہ اسے اظہار کی میں بہت دور جاکر می

"دوت کے ذالم ہاتھوں نے مہیں بہت دور جاکر کھڑا کرویا تھا را دی ایس بس مرا نہیں تھا تمہاری جدائی میں۔ "دوری میں دردی کور نہج میں بولنے نگا۔ "تم سے دوری میں دردی کن انتماوں کا چھوا ہے 'لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ یا سرنے تمہیں چھوڑا تو اپنے زندہ نے جائے کا راز سمجھ میں آیا۔ اور ابھی میں قدرت کے رازوں کو معنی پہنانے کی کوشش ہی کررہا تقاکہ تم نے بچے، محکرا دیا۔ جھے اپنی آ تھوں کے سامنے مرباد کھے سکتی ہورازی اوچلی جاؤاس بار بھی منہ مورکر۔ تمہارے انحول آئی موت میں۔ " مورکر۔ تمہارے انحول آئی موت میں۔ "

Copied From We 155 115 فروری Copied From We

والے ہوتے ہیں۔ ایک بات انھی طرح ذہن نشین کرلو۔ میرے تہمارے معاطم میں پوری دنیا ایک طرف اور سے وہ ایک طرف ۔۔ بھلے پوری ونیا کی تغی کرکے میراہاتھ تھام لو پروانہیں "کین ان دو کی۔ ہرگر گزنہیں۔ "اس نے بھرپور سنجیدگی ہے انگلش میں کراتھا اور جوابا" خزران بھی قائل ہوتے ہوئے باہر دیکھنے گئی۔

" ''ہاں بھی' کمال بری ہو گئے؟'' عادم نے ووبارہ رافع کی طرف دھیان دیا۔ ''جی انکل ۔۔۔!''

"آب کولاہوراجھالگاہے یا مجرات...؟" "لاہور زیادہ اچھا گیاہے۔لاہور میں میرے بہت سے فرینڈز ہیں۔"خز ران نے محسوس کیا کہ وہ عازم کے توجہ دینے پر بہت ذوش ہوریا تھا۔

''احیمااورانی قبلی میں کس کسسے دوست ہے۔'' عازم نے گفتگو جاری رکھی۔

المونیلی میں ... "دافع نے پُرسوچ انداز میں انگلی بھائی۔ "بیری اور سندس تو گر از دالے کیم کھیلتی رہتی ہیں۔ عرفان انگل کے سن اور شان سے میری بہت فریندُ شپ ہے "کیکن مماویاں بہت کم جاتی ہیں۔"
مزیدُ شپ ہے "کیکن مماویاں بہت کم جاتی ہیں۔"
مزیدُ شپ کو پتا ہے "میں سنی اور شان کے کھر میں رہتا

'' واضع حیران ہوا۔'' مجھے پتا ہے آپ سی اور شان کے چاچو ہیں۔ لیکن آپ کا گھر توالگ تھا میں''

" آپ کی سنجیدہ دادی نے بلالیا۔ دہ بیار رہے گئی ہیں۔ وہ کمہ رہی تھیں کہ میں آپ سب کو بھی ان ہی کے پاس لے آوں۔ "عازم نے اصل مدیحے کی تمہید باندھی۔ خزران نے گمبراکر تھوک نگلا۔ "آپ کے گھر؟" رافع نے اپنی جمک دار آئکھیں بھیلا تھی۔ "لیکن ہم تو بھیشہ جنید ماموں کے گھرچاتے ہیں۔"

"" " آپ کے جدید اموں کا گھر کانی چھوٹا سا ہے۔ ماموں کے لیے کافی پر اہم ہے۔ دادی کا گھر پڑا بھی ہے۔ "ا رے انگل! آپ !" رافع نے پہچان کر اُحو لگایا۔

" نظیں ہاں۔!" عادم نے آگے برس کر اس کے اللے برس کر اس کے اللے برائے ہاتھ پر اپناہاتھ مارا۔

''کومال غائب ہو گئے تھے آپ لوگ۔ سنجیدہ دادی کتنایاد کررہی ہیں آپ دونوں کو۔''عازم نے مناہل کو پیار کیا۔

مبیہ ''روز پہیں لینے آئے ہیں۔۔؟''منائل نے بیک صور قریر پھیکا اور مجس سے سوال کیا۔

''نی بنیا! ہم آپ کو لینے آئے ہیں۔''اس نے منابل کو گود میں اٹھالیا۔ 'متم سے تو تیجے بھی سمجندہ دار بیں۔''عازم نے آیک نظر مسکرا کر نزران کو دیکھا تو وہ اسے گھور کر بچوں کی طرف متوجہ ہوگئی۔

علام اپن جیپ پر تجرات آیا تھا۔ خزران نے دوروز کی چھٹی کی درخواست دی اور دوپسر کا کھاتا کھا کر لاہور کے لیے روانہ ہوئے۔

''انگل! ہماری مما ہے کہیں نال ۔۔ بورے، ہفتے کے۔ ایے وہاں تھمریں۔ تین دن سے کیا ہو گا۔'' رافع نے گاڑی میں پُرجوش!نداز میں فرمائش کی توعاز مہننے رکا۔۔

''بت جلد آپ لوگوں کو بورے ایک ماہ کی جیسٹی کرائمیں گئے۔ فکر کیوں کرتے ہو'' '' ا'بھا انگل۔۔۔ دہ کب۔۔؟ رافع نے خوش گوار حیرت سے سوال کیا۔

''ناؤنال' کب کی ڈیٹ فکس کریں۔۔؟''عازم نے ذراس گردن موڈ کر خزران کودیکھاتودہ سنبی ہے انداز بن اسے گھورنے گئی۔ دور ایس کی سے بند کی بور

''مازم! تم کوئی اور بات نہیں کرسکتے۔''وہ ہلی اُواز میں سجھانے کی کوشش کرنے گئی۔

'' نمروری ہے ڈیری۔ ہر کام سے بردھ کرانہم۔ انہیں بچہ سبجھ کران سے کچھ شیئر نہ کرنا اور کوئی برطاق م اٹھا لینے کے بعد خود ہی فرض کرلینا کہ یہ ابھی نہجے ہیں ا انہیں پچھ سمجھ نہیں 'انتہائی خطرناک بات ہے۔ نیچے بڑوں سے کہیں زیادہ پر مجتس اور اردگر دیر نگاہ رکھنے

ابنامه شعاع فروري 155 2015

Copied From Web

دواب بھی بہت استھے ہیں ... آپ بھی جدید امول کی طرح خیال رکھتے ہیں تنگین آپ ماموں کی طرح امارے ساتھ گیمز نہیں کھیلتے۔ "اس نے مند بنایا تو نزران كونسي أنى بكيكن صبط كربي ... ''اس کی وجہ ہے تا۔'' عازی نے تدبرسے جواب "وجسد" رافع نے بے سافتہ اسے ویکھا۔ خرران بھی جرت سے سنے گئی۔ "الکورو میلی آپ کے جدید ماموں بہت خوش رہتے ہیں کیوں کہ ان کی قبلی محصولیا ہے الیکن میری کوئی فیلی نہیں ہے میں بالکل اکیلا رہنا ہوں تا اس کیے جھی جھی بہت اداس ہوجا ماہوں۔'' الموسد إن رآفع من از مدرج سه اس كى طرف وكلصا وولیکن آپ کی سنجیده دادی نے میرے اس مسئلے کا ایک حل وهویواہے۔"عازم نے بیت آھے برسمائی۔ دع مياروه كياب؟"رافع ا<u>- بويكينه ل</u>كا-"وہ جاہتی ہی کہ آپ مجھے انکل کے بجائے بابا میں ' ماکہ آپ کی فیملی جمی کوبدلیث موجائے اور ميري تجي .... "وه ذرا دير كور كا. "دليكن يهال نجي أيك یرا بلم ہے۔"اس نے جی کڑا کرکے کمہ بی دیا اور رافع جوبنوراس كى بات س رباتها أيك وم جو تكا-الكيار المم انك\_؟"

"رِابْلُم بِهِ ہے کہ آپ کی المالس سے ایمری نہیں کرتنے۔ وہ کہتی ہیں کہ رافع اور منامل کو فاور کی کوئی ضرورت نهيس يا شايد انهيس آب كے عازم انكل دولیکن مامانے توالی کوئی بات نہیں کی؟"وہ ایک وم خزران کی طرف مڑا 'جو یمانس روکے عازم کے لفَتْأُول کے ہیر پھیرجانچ رہی تھی۔ "اما! آپ کوانکل اچھے نہیں آلتے۔ ؟"اس نے جربت بعرى أتكهول عيد خزران كور بلصا "وه بنیا...!" خزران نروس بوکر عازم کو دیکھنے

بھر دہاں آپ کے دوست بھی ہیں۔ عرفان انکل اور فضه آنی بھی آپ کا بہت خیال رکھیں گ۔ دادی کا یار بھی ملے گااور۔ "وہ کھے کہتے کہتے رک گیا۔اور مرجى موجنے كركي ليائد "درافس ! آپ کی سجیده دادی کولگتاہے کہ منواور رافع کواسینفادا کی کمی محسوس ہوتی ہے۔' بالأخراس نے کمہ دیا۔ خزران نے بے سافت آئے ہو کررافع کے تاثرات دیکھے الیکن وہ حیب تھا۔ عازم نے ایک تفاراہے دیکھا۔ الاسے کے فرینڈزجبا ہے فاور کاؤکر کرتے ہی تو

ب كادل بھى ج بتا ہے تأكم آپ انہيں اسے فادر كے

نعلق بناتمیں۔" "جی۔۔!"اس نے پھر مختصر جواب کاسمارالیا۔ "مرکز مرکزانہ "آپ نے ایسے فاور کے متعلق دوستوں کو کیا بنایا

العیں نے کہا کہ وہ باہررہتے ہیں اور پکھ نہیں بتایا۔"رافع کے آیک ہی جملےنے اس کے دل ورماغ کی ترجمانی کمدی تھی۔

اس كأمطلب تفاكه وه جانيا مجى ہے اور يہ بھي سمحتا ہے کہ ایری باتمی ہر کسی کو ہانے والی تہیں ہو میں۔ کھرمیں سب اس بات پر متعنق بتھے کہ بچوں کا کوئی ایشو شیں ہے الیکن عازم کی سوچ الوگوں کی اسٹینڈرڈ سوج سے ہیشہ کھھ اوپر سوچی وہ یجے جن پر انجانے میں نی نی تبدیلیاں مسلط کردی جاتی ہیں اور خود ہی فرض کرلیا جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ وہ آئمیں قبول کرلیں کھے' ارحقیقت کتنی منتشر فامنیت کے مالک ہوجاتے ہیں۔ عازم نے ہمیشہ پیش آنے والے مسائل کوایک نفسه اتی معالج کی نظرے دیکھ کر سلجھایا تفااور بيشتركا تتيجه متبت نكلاتها-

''عازم نے قدرے تھیر ''عازم نے قدرے تھیر كردوياره سلسله كلام جوڑا۔ ""آپ كو جينيد ماموں كتنے اليمح لكتين؟"

"بهت التصمه ووتمحى غصه نهيس كرت اور مارك ساتھ ملے اسٹیش بھی کھیلتے ہیں۔"

المناسشعاع قروري 157 2018 Copied From Web

باتھوں پر آئی توایک معصوم ساگلانی پھول تھی۔ سنجیدہ نے ای کہمے خزران کواپنے تین سالہ عازم کے کیے بند کرلیا حتی که استال میں ہی تدهال برای سلمی بھابھی سے کمہ ویا کہ وہ اس بھول کو میرے عازم کی امانت سمجھ کریالیں گی۔ سکلی مسکرادیں بچھریندرہ برس بعد دونوں کی رصا مندی کے ساتھ باقاعدہ رشتہ مجی ڪرديا۔

اور آج۔اس کی آمری کڑے امتحانوں کے بعد اس گھر میں ہویائی تھی۔ تشکر سے بھیٹی آنکھوں کو پلو ہے صاف کر مے وہ فزران کو لینے آگے برهیں۔ آج بھی وہ گلانی رنگ کے نباس میں ایک گلانی پھول ہی لگ رہی تھی۔

د بست براری لگ، رہی ہو خزران .... <sup>۲۰</sup> فضه بھابھی نے اس کے گان میں آہستہ سے کماتواں نے مسکراکر مرجه كاليا-عازم \_ أبها مرمتى تقرى چين سوف بيهنا تھا۔ بہت ہنڈسم لگ، رہا تھا۔ نکاح کی رسم جنید کے کھر چند قری رشته دارون کی موجودگی میں نمایت سادگی

ر خصتی کے وقت مسموم نے اسے بہت کہا کہ وہ رافع اور مناتل کوان کے پاس پھو ڑجائے کیکن وہ اس کے لیے تیار شیس ہوئی۔وعدہ تو کمیا تھا ان کی زندگی میں باب كاخلا توراكرنه كاادريهان ان يمائب موجاتي-

رافع کو توبہ بھی بتا تھا کہ آج اس کی ما کی شادی ہے۔خزران نے اسے میہ کرمطمئن کیا تھاکہ عازم کوان کا بابا بنانے کے لیے اسے ان سے شادی کرنی برے گی۔ رافع نے سانوں کے انداز میں سرمالا کررضا مندی ظاہر کروی تھی۔

فضد بھابھی اور سنجیدہ پھیھونے اسے عازم کے مرے میں لا بھایا تو نیج بھی اس کے ساتھ منتھ خرران نے بھابھی کو تختی ہے منع کیا تھاکہ کمرے کو دلنوں کی طرح نہ عایا جائے سادہ سافر سجرسلیقے سے ركها تعاب رافع اور منالل پانچ وس منك بي كك كر بیٹھے پھر کھیلنے کے لیے بھاک کھڑے ہوئے خزران

کئی۔ بوابا"اس نے غصے سے گھوراکہ کم از کم امزالو تیار ر مناج ہے۔ کیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں پول یائی۔ ''آپ ما کو چھوڑیں رافع! پنی بات کریں۔ آپ کو دادی کے سجیشن پر کوئی اعتراض تو نہیں ؟ ؟ ولاوانكل\_ بمجضے تو پتاہى نہيں تھاكہ آپ كى ليملى نہیں ہے اور آپ اکیلے ہیں۔ آپ طارے پاس آجائیں پھرسب تھیک ہوجائے گا۔ میں اما کو بھی ۔ منالون گا-"وہ عازم كواليے تسلى دے رہاتھا جيسے وہ كوئى جموتا جدموادراكيي من ذرجا بابو-

"تعييب يوبينا...!"اس نے مسکراہٹ بھيا كر ایک جور تظرفزران بردالی جواسی کود میمرای تھی ۔ ب ساننه نظری ملیس تؤوه گھبرا کر دوسری طرف ویکھنے كلى وه لوك لا مورينيج اوشام مو چكى تقى \_

بجے بھاگ کر گھر میں مطلے گئے۔ وہ گاڑئی ہے اتری مازم نے گاڑی بردهاتی جابی تواس نے روکا۔ اور کار کی سے جھانک کربولی۔

التھینکس عازم ۔ تم نے رافع کے معالم کو بہت اجھے انداز میں سلحمایا۔ سوچ سوچ کر میری نیندیں اُرجاتی تھیں۔ تم سے مج جادو کر ہو۔"اس کی تشكرے آنكى بھيگ تميں۔ عازم ايك كراسانس لے کراس کے نزدیک ہوا۔

ميرے ليے ايك عام انسان بھى ميرى ابنى دات ہے برجہ کر اہم ہو ہاہے رازی! تم جانی ہوب بات رافی تو پھر بہت اپنا مبت خاص ہے میر۔، لیے تھ نکس کی کوئی ضرورت سی

البيشه اليه اي رمنامير بحول كركيم-"وه چره الھھا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔عازم نے سرتفی میر ہلایا توحیران ہو گئے۔

ووصرف أي يخ مجموكي توبهت مشكل ميد "وه متكراياً تو خزران أيك دم وهيلي ووكر بنسي-

خزران جب سلمی بھابھی کے بطن سے سنجیدہ کے

المناسط عارع قروري 1562015 Copied From web

سید ہیں۔ وہ سونے کے لیے، چلے تھے ہیں۔ منامل تمہیں بلاری تھی۔ چاہو توبارڈ) دس منٹ کے لیے ہو آؤ۔ تم جاؤگی تو جلدی سوجا 'ہیں گے۔'' وہ اس کے قریب آگر بنانے لگیں۔ خزران ان کے ساتھ ہی آٹھ گھڑی ہوئی۔

''ال میں ابھی چاتی ہوں۔ منو میرے بغیر نہیں سوئے گی۔''وہ بناعازم کی طرف بیکھے باہر آگئ۔ ''بھابھی! یہ بیٹھک میں اکبلے کیے سوئیں ہے؟'' وہ قدرے پریشان ہو کرانہیں دیکھنے گئی۔

خزران کی بلکیں بھاری ہونے لگیں۔ کبی کبی جمائیاں لیتے اس نے جانے کتنی مرتبہ رافع کو ٹوکا کہ اب سوجاؤ' لیکن وہ تو جانے کب سویا' خود خزران کو مسلمری نعیند آگئی۔

مازم کا گھڑی دکھ دکھ کربرا طال ہو گیاتونی دی آن کرلیا کیکن اب تونی وی دیکھے ہمی گھنٹہ بھر ہوچکاتھا۔
گھڑی نے دو بجائے تو وہ مجبور ہو کر بیٹھک تک آیا۔
لائٹ آف تھی کیکن کمرے کا دردانہ کھلا ہوا تھا وہ تھوڑا سا اندر آیا۔ رافع قدرے دور سویا تھا اور دور سویا تھا اور دور سویا تھا اور ماندہ ایک آہ بھری۔ اس کی عادم نے مسکرا کر بے ساختہ ایک آہ بھری۔ اس کی میٹی نیز میں خلل ڈالنا سراسر تمذیہ کے خلاف لگا۔
میٹھی نیز میں خلل ڈالنا سراسر تمذیہ کے خلاف لگا۔
میٹھی نیز میں خلل ڈالنا سراسر تمذیہ کے خلاف لگا۔
دودردازے کو آہستہ نے بہذرکر کے دالیں آگیا۔
میٹھی نیز میں خلل ڈالنا سراسر تمذیہ کے خلاف لگا۔
میٹھی نیز میں خلل ڈالنا سراسر تمذیہ کے خلاف لگا۔
میٹھی نیز میں خلل ڈالنا میں اذالن کی آداز اسپیکر میں
گونجی تو خزران ہر برا کرائے میٹھی۔ پھیمو کا گھر مسجد نے کمرے کے درود بوار پر ایک فرصت کی نگاہ ڈالی۔ بیر وہی کمرا تھا جہاں برسوں پہلے عازم نے پندرہ سالہ خزران سے ابنے جذبات کا ظہار کیا تھا۔

وہ ایک مہی سائس لے کر ڈرینک تیبل کے قریب آئی۔ زبار تو اس نے بہت کم ہی بہن رکھے تھے۔ پھر بھی انجمن محسوس ہورہی تھی۔ اس لیے آبار کر سامنے رکھ دیے۔ کرے کے کونے بین اپناسوٹ کیس را انظر آبا۔ تھوڑی در پہلے شاید عرفان بھائی رکھ گئے تھے۔ اس نے اپنے لیے ایک نسبتا "آدام وہ گئے تھے۔ اس نے اپنے لیے ایک نسبتا" آدام وہ سوٹ نکالا اور داش روم چلی آئی۔ بالول بیس پول کی سوٹ نکالا اور داش روم چلی آئی۔ بالول بیس پول کی مورار تھی۔ اس نے بالوں کو ہرچیز سے آزاد کرکے تعرفار تھی۔ اس نے بالوں کو ہرچیز سے آزاد کرکے تعرفار تھی۔ اس کے بالوں کو ہرچیز سے آزاد کرکے تعرفار تھی۔ اس کے بالوں کو ہرچیز سے آزاد کرکے تعرفار کی اور کیپ لگالیا۔ اور ہاتھ منہ دھوکر باہر آگئی۔

عازم اس دوران کمرے میں آچکا تھا۔ گھڑی ڈرلینک نیبل پر دکھتے ہوئے ذرای کردن تھمائی اور پھر حیرت سے بورا تھ م گیا۔

َ ''مَمِنْ ذُریس تٰہدیل کرلیا۔۔؟'' ''ہاں۔ کیا معالمب۔۔؟'' وہ اس کے کہجے پر گھبرا گ۔۔

دنیں نے تو گھیک سے متہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔"اس کاموڈ ایک دم آف ہو گیا۔ دنتھیوروں میں دیکھ لینا عازم! مجھے بہت البحص

"قصور ول میں ویلی لینا عازم! مجھے بہت البحض ہور ہی تھی۔" "مجیب ہو مار۔۔!" وہ سخت بدمزا ساہو کر کوٹ

الرف الله المراب الموارد المو

الماله شعاع فروری 159 2015

Copied From Web

ے کافی قریب تھا۔اس کے آواز نمایت قریب ہے سائی دیتی تھی۔اس کے لیے چونکہ نئی بات تھی تب ہی گھبرا کرا تھی تھی۔اتن محری نیند آجائے پرول ہیں سخت پائیمانی محسوس کی۔

عارم کا خیال آتے ہی دل ایک دم اب سیٹ ہوگیا۔۔۔ وہ تورات بھی خفاسا تھا اور اب تو۔۔۔ وہ بریشانی سے ہونٹ کا تھا۔ ہر طرف خاموش کا راج تھا۔ وہ عازم کے کرے تک آئی۔ ہم المان اواؤڈ الا آدد اواؤ مان کی کرے تک آئی۔ ہمانا ساوباؤڈ الا آدد اواؤ مان کی روشنی میں اس نے دیکھا کھل گیا۔ تاکث بلب کی روشنی میں اس نے دیکھا کھارم بیر پر اوز مالیٹا ہوا تھا۔ وہ تظری چرا کربان مردم جلی گئے۔ وضو کر کے کمرے میں واپس آئی۔ عازم کا انداز ہوز تھا۔

ا سے بے تعاشا ترس اور بیار آیا۔ بیا نہیں ہے جارہ گئی دہر جاگنارہا تھا۔ استے جائے نماز کی تلاش کی۔ کمیں نظر نہیں آئی تو جادر بچھا کر ہی تماز اداکر کی اور نماز بڑھنے کے بعد بھی وہیں بیٹھی رہی۔ ول وہاغ برایکہ ہی سوج حادی تھی کہ عازم جب جائے گاتواس کارد علی کیاہو گا۔ جانے کتناناراض ہو۔

بابر ہلکی تھٹ بیٹ شروع ہوئی تو دہ اہر آئی۔ پہنچہ اور فضہ ہا ہی اٹھ چکی تھیں۔اب تو روشنی بھی اٹھی خاصی ہوئی تھی۔ اب تو روشنی بھی اٹھی خاصی ہوئی تھی۔ وہ ایک نظر بچول کو دیکھ کر واپس آئی۔ پہنچہ وہ ایک نظر بچول کو دیکھ کر واپس آئی۔ پہنچہ وہ اس کے پاس آگر بیٹھ گئی۔ فضہ بھا بھی اٹی تین سالہ ارب کوسامنے بھی گئیں تو وہ اس سے کھیلنے گئی۔ ارب کوسامنے بھی گئیں تو وہ اس سے کھیلنے گئی۔ "رات تو آرام سے کرری خزران!"انہوں نے بیچھے: وکراس کے لیے جگہ بنائی۔

المن المسل میں عادم کی تو ہی خواہش تھی کہ تمہیں النے گھر لے جائے۔ یہ تو ہیں خواہش تھی کہ تمہیں منوائی۔ برسوں پرانی خواہش تھی کہ تم یمال میرے گھر دلئی۔ برسوں پرانی خواہش تھی کہ تم یمال میرے گھر دلمن بن کر آؤ۔ شکر ہے اس نے میری بات کا مان رکھا۔ درنہ کمال کسی کو خاطر میں لا آئے۔ "وہ السیس تو خرران نے مسکرا کر سم لایا۔ فرران نے مسکرا کر سم لایا۔

المحمان وہر کے کھائے پہ مہمان وہی رات و لے ہیں۔ تم نے اور عازم نے ہی مہمان وہی رات و لے ہیں۔ تم نے اور عازم نے تقریب کی سادگی پر اتنا زور دیا تو ہم نے باقاعدہ ولیمہ کا اہتمام ہی نہیں کیا گئیان ولیمہ کی دعوت سنت رسول صلی القد علیہ و سلم ہے۔ تم تاشنے وغیرہ سے فراغت پاک فراتیار ہوجاتا۔ بھاری کپڑے تو تم نے ہنوانے ہی فراتیار ہوجاتا۔ بھاری کپڑے تو تم نے ہنوانے ہی نہیں ویے بچربھی دیکھ لیما۔"

" آپ فکرنہ کریں۔ آپ کے لیے کوئی سوٹ نکالناہے 'بتائی پرلیس کرلئتی ہوں۔" "ارے رہنے رو' فضہ نے کرلیا ہوگا۔" ف

المندشعار فرورى 2015 160 160

کے گھریلے بڑومیس کے وہ قدرت کے نرالے کھیل

کمرے سے نکلتا عازم وردا زے میں ہی تھنگ کر رک گیا۔ سانے بر آیدے میں جاریائی کے کونے پر مبتھی خزیران تیج میج کوئی آسان سے انزی حور معلوم ہورہی تھی۔اس کا اور بج اور براؤن سوٹ اور کھلٹا ہوآ خوب صورت چرہ بورے ماحول میں جان ڈال رہے تص تیلے بال شانوں پر تھلے تھے۔ سیاہ آنکھیں عجیب بھیگی بھیگی اور نشلی سی لگ رہی تھیں۔ آج تو لپ اسْكُ بھى خوب شوخ سى نگا ركھى تھى۔عازم نے عرصے بعد خزران کا بیر روپ دیکھا تھا۔ دل دوباغ ہے ایک دم ساری تھائن اتر گئی۔

دی کیا کہنے زوجہ محترمہ کے ... صرف نکاح تاہے پر وستخط اور عازم حيدركے نام سے جڑنے كے بعد حسن كابدعالم ب- أبهي تومجت كي دوبول بهي كمن كاموقع نصیب نہیں ہوا۔ تب کیا رنگ لائے گار حس الی خیر۔"دہ خوب ترنگ میں اس کے سامنے آیا۔

د کمال کھوئی ہو ظالم حسینہ!"عازم کی ا**جانک** ہی آداز سنائی دی تو ده یو کھلا کراڻھ کھڙي ہوئی۔ عازم نما وهو کرنے کیڑے مجی بہن چکا تھا۔"میہ کب اٹھا۔ جہ دہ اسے دیکھتے ہوئے سوچنے کھی۔

الحمیان ایرا را لگ ریابوں که نظر شیں ہٹ رہی۔" وه ہنساتوخرزران جھینہ ہے گئی۔""تم کب استھے ہے؟" «ربس آوها گھنٹہ ہوا۔ ناشتا کرلیا تم نے۔ ؟"وہ

است بحربور توجيسته ومكيدر مانتحاب

''نہیں۔ تتد۔ تمہارے جاگنے کا انظار کردہی تقی۔" نے رشتے کابست ہی مُمندُ اِ مِنْ احساس اندر لهيں جا گاتو نظريں - بےساختہ جيک حکئيں۔ ' مجھا بھی ہے کہول کھر ۔۔ ؟''

وننهیں۔ میں خود لے آتی ہوں۔ تم اندر جاؤ۔ "وہ ائھ کھڑی ہوتی۔

'میں ساتھ آؤل ہے؟'' وہ شوخ ہو کر آگے بردھا۔ خزران نے گھبراکر آس بیاس دیکھا۔

التوبير اكتنا دُرتى الويد بوائع فريندُ تو سيس مول

تهارا-" وہ بنتے ہوئے کمرے کی طرف براہ کیا- وہ مسكرابه وباكريجن جلي عي-"حائم نے تو نمیں بنائی۔"اس نے ناشتے کی رے سامنے رکھی توعازم نے پہاا سوال میں کیا۔

" آج ہومیں نے شیں بنائی الیکن آگے کیا کرو گے پھر تو روز جھے ہی بنانی ہے۔" وہ پہلی مرتبہ اس کے ساتھ مشکرائی۔

ورتعنی سیکھنے کا بھی کوئی ارادہ نہبں ....؟<sup>۱</sup>

''اپنی چاہئے خود بنالیتا۔'' وہ 'سکراکراس کے لیے ناشتا نکالنے کی عادم نے نظری اس کے چرے پر اتمائیں۔ پورے حق سے خزران کو دیکھنے کی ہے کہلی سيح ... بهت حسين تھی۔ وہ اس كاليك بھی مل ضائع نسیں کرناجا ہتا تھا۔

''ایسے ہی شوخ رنگ پہنا کرد۔ آج سالوں بعد بھر سے فلمی ہیروئن لگ رہی ہو۔ پتا نہیں لیسے تھے سیٹے جليه مين رستا شروع كرديا تقا-"

ورجحه شوخ رنگ التھے نہیں آنتے ہے کھ ڈریاسو توبھا بھی نے خریدے تھے تب می<sub>۔</sub>"

اتوبى...ايى بى ۋرىسىز پرىنا كرو- مىرى بىند اليي ہے۔ "وہ ہنوز مسکرارہاتھا۔

"مع تو مو ای \_"روانی میں کھے کہتے اس نے ائی زبان کوبریک نگائی۔عازم نے قانب لگایا۔

"ر ممين مزاج ... ؟" عازم نے جملہ تورا كيا تووه

وفر اب توتم آگئ ہو رہمین مزاجی کا ستیاناس ارنے"جانے کیا تھاعازم کے بیجے میں۔اس نے چونک کر نظراتھائی۔بطاہرتوناریل رابی تھا،لیکن جانے کیوں خزران کو لگا اس کا جملہ کچھ خاص معنی لیے ہوئے ہے۔اس نے سویضے کیے تھوڑا ساوقت کیا ؟ يفر نظرا تفائي۔

" سوری عازم! رات مجھے یا نہیں کیسے بچوں کے ال نیند آئی۔ المنکھ ازان کے وقت، کھلی۔ تم بہت مری نیند سوئے تھے۔"خزران بات کے دوران اس كود مكية ربي تقى-وه صرف بلكاسامسراما بتعا-بهوننول په آن مهم سی مسکراب په وانو کمنشس "کی تحریر بهن واضح تقی-

عازم کے دوستوں نے ریسٹورنٹ میں پارل مائلی تھی، وہ انہیں ڈنر کرانے باہر چلا گیا تھا۔ خزران نے کہارے تبدیل کرنے کے لیے سوٹ کیس کھولاتو عازم کی بات یاد آئی۔ لائٹ براؤن سوٹ کی طرف اس کا برھ تا ہاتھ وہیں رک گیا۔ جانے کیا جادواور کہی تا خیر ہوتی ہے۔ تو رک بات میں عورت جی جان ہے اس کے رنگ میں رنگنے کو تیار ہوجاتی ہے۔ خزران نے ہوتی گلالی سوٹ کو عازم کی نظروں سے دیکھا اور مسکراتے ہوئے وی نکال لیا۔

''اما! بیہ سارے بارے بیارے ڈردسیز آپ کے ہیں؟'' منابل تیاری کے دوران اس کے ساتھ ساتھ چکی ہوئی بھاکر خوب زور چکی ہوئی تھاکر خوب زور ہے۔اس کا گال چوا۔

"جی میری جان... اجھا جاؤ رافع کو بلالاؤ مال غائب ہے وہ؟" غائب ہے وہ؟"

ودسنی اور شان سے روم میں ہے۔ ابھی بلالاتی ہوا۔ "وہ امردور گئے۔

''جی ماما! آپ نے بلایا۔''رافع فورا''بی آلیا۔ ''ہاں بیٹا!کمال غائب ہو صبح سے ؟''اس نے رافع کوہاس بٹھایا۔

'''آپ بزی تھیں تواس لیے سیٰ دغیرہ کے کمرے رب میٹھارہا۔''

واوهد "خزران نے سیلی کے انداز میں ہونٹ سکیٹرے۔ قورمہ شاید باہر سے پکوایا تھا' واقعی تیز مسالے دار تھااور پلاؤ تورافع کو پسند ہی نہیں تھا۔اسے شدت سے اپنی لاہروائی کا حساس ہوا۔

'' اچھا ہیٹھو' میں تم دونوں کے لیے کھانالاتی ہوں۔'' اس نے کچن میں آگر بھابھی کے بنے سالن میں سے بلیٹ نکالی اور نان اٹھائے۔

''لما! یہ کمراکس کاہے؟''رافع کھانے کے دوران بھی غورے عازم کے کمرے کود مکھ رہاتھا۔ ''میہ۔''دورکی۔''یہ بھی ہماراروم ہے۔'' ''تیہ ہے میں اس مکھ

"آج ہم یہاں سوئیں۔ یہاں بیڈ ہمی ہے۔ کل تو میں بالکل ایزی نہیں سِویا تھا۔"

"بال بال سوسكتے ہو۔" وہ اب اور كيا كہتى۔ گھڑى پر نگاہ كى۔ يس نج چكے تھے عازم توشايدليك آيا۔ بچوں كوابھى ہے بنيند آرہى تھى۔ اس نے لائث آف كركے بچوں كروہيں سلاديا۔ پيا نہيں ہے چارے كتنے تھكے ہوئے۔ فصہ خلاف تو قع رافع كو آدھے تھے ميں ہى نبيد آئى اور منائل تو ويسے بھى لائث آف ہوتے ہى د ہك جاتی تھى۔

بچوں کو بیمال ہوتے و کھ کرعازم کیا سومے گا۔وہ پریشائی ہے لب کا شنے اٹھ بیٹھی۔ ''اب کیا کروں' کیا سوئے ہوئے بچوں کو بیٹھک میں سلا آئیں۔ نہیں۔ نہیں۔ پوراضخن عبور کرکے انہیں وہاں تک لے حاتا۔ توبہ کتنی عجیب لگوں گی۔ فضہ بھانجی ہے بات کروں یا سب کے سونے کا انظار۔ اچھاعازم کاویٹ کریتی ہوں۔ وہ آئے تو مل کر پچھ سوسچتے ہیں۔ وہ تو آئیڈیا ذکی مشین ہے۔''

ترران مطمئن ی اٹھ کھڑی ہوئی۔ لائٹ دوبارہ ان کرکے کرے کرے کو تھوڑا سیٹ کیا۔ کپڑوں کا پھیلاوا میٹ کیا۔ کپڑوں کا پھیلاوا میٹا' ہرچیز جگہ پر، کھی وریشک نیبل کی شیاکو تر تیب دی۔ بکت شاہت کو کپڑے سے صاف کرتے ہوا تھی کمابوں پر نظر بردی۔ عازم کے آنے تک ٹائم تویاس کرنا تھا۔ دہ ایک آباب نے کربیڈ کے کنارے پر فک

المائد شعارًا قروری 162 2015 Copied From web

گئے۔ کافی سمارے صفحے یو نمی بیٹے بیٹے پڑھ لیے۔ پھر
کمرکوذرا آرام دینے کے لیے لیٹ کرپڑھنا شروع کیا۔
کتاب بہت ہی والیس تھی وہ پوری توجہ ہے حرف
حرف بڑھ رہی تھی۔ لیکن اب نیند کے جھونکے آنا
شروع ہوگئے تھے۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا۔
رات کے ساڑھے بارہ بجے تھے۔ اب تو یقینا "وہ آنے
والا تھا۔ خزران ۔ اولیارہ وحیان کتاب کی طرف دیکھا
اور پھر۔ تبح کی اذان ۔ ایک بار پھروہ گزشتہ روز کی

واف میرے اللہ - "اس نے سرماتھوں پہ گرایا ...
کتاب گود میں دھری تھی اور کمرے کی لائٹ ... وہ چو تکی۔ لائٹ آف تھی اور کمرے کی لائٹ ... وہ چو تکی۔ لائٹ آف تھی اور نائٹ بلب جل رہاتھا جو اس بات کی دلیل تھا کہ وہ کمرے میں آیا تھا۔ خزران ست ردی سے واش روم کی طرف بردھ گئی۔
مت ردی ہے واش روم کی طرف بردھ گئی۔
نائٹ الی موقت دون سر کر سا من کما تھا لیکھ

طرح بررطاكرا تفي...

ناشنا اس وقت دونوں کے سامنے رکھا تھا لیکن کچھلی مبحوالی شوخی اور شرارت کا کہیں نام نہیں تھا۔
عازم جلدی سے جائے ختم کرکے اٹھ کھڑا ہوا۔
"آج تو ہم جنید کی طرف انوانطلا ہیں نا۔۔ وہ کیا کئے ہیں محکلاوا۔۔ "ہم اور بی محکلاوا۔۔ "ہم اور بیج تیار ہوکر باہر اُجاؤ میں اہل سے کمرے میں بی

وہ جیب کی چانی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ خزران نے
ایک گری سائس لے کر برتن اٹھائے

وہ چاروں دس بہتے جنید کے گھر پہنچ گئے۔ عازم
دو پسر کے کھانے تک دہیں رکلہ زیاوہ وقت جنید کے
ساتھ کی شپ میں گزرا۔ کھانے کے بعد اس نے
امان تا ساتھ

اجازت جائی۔ "منہ سی لینے کب آنا ہے؟"اس نے فرزان کی طرف دیکھا۔ "مجھی کمال عازم! لے جانے کی باتیں کل کرنا۔ آج تو فرزران اور نے ہمارے ال رہیں گے۔"معمد

نے شوخی ہے اطلاع بی عازم حقیقتا سحیران ہو گیا۔ ''اچھا۔ بجھے واقعی نہیں پتاتھا۔'' ''ہاں بھی۔ہمار ۔ےہاں مسکلا وے کی دلہن اسکلے

روز واپس جاتی ہے اور تم نے ران کے کھانے پر بھی آنا ہے۔"

"افع" وہ قدرے رکا۔ "وراسل بھابھی! مجھے تو آج بھی باہر جاتا ہے۔ آج بچھ ددست مجھے پارٹی دے رہے ہیں اس لیے ایڈوائس معذر سب کل پھر جس وفت والیسی ہو مجھے بتاریا۔"

آخری جملہ اس نے خزران کو مخاطب کرے کمااور باہر کل کیا۔

#### 

اود استربیت کی بلکی روشنیوں میں کر آگرم کھانوں اوردد ستول كي خوش كميول معطيظ موت بطي عازم المسبعة أد مرتبه موماكل جيب تالكر جيك كيا-وہ دد پسر کے دو بے جنید کے کھر سے آیا تھااور اب رات کے دس بج رہے تھے۔اس درران فزران ہے أيك بارتجى رابطه سيس موا تعال كال تووه خود بھي اسے كرسكما تفاء ليكن ول عدائفتي خوامشون كاكياكرما . جمال سے نگا ار آیک بی ایکار آر بی ممی کہ وہ اسے فون كرے اس كا حال دريافت كرے - وہ است برى طرح مس كرد باتفا- جانے كيوں ووستوں كى محفل بھى ب رئگ اور پھیکی لگ رہی تھی۔ول جاہ رہا تھاسب مصلحتیں بالائے طاق رکھ کراہے جنید کے کھریے ا، آئے ایک غصہ خود رہمی آیا کہ سمیعدی وُنری دعوت منع كيول كردي- دوستول كو كوني مجبوري بتاكر الحاء بوزك لي ثال دينا- كم از كم شام كاوفت أس ظالم كے ساتھ توكزارليتا۔

#### 

فزران نے گھڑی کی طرف ویکھا آگیارہ بجنےوالے سے سے بھائی طرف میں معربف تھے۔ بھائی گئی تھیں معربف تھے۔ بھائی گئی تھیں اور جدید بھیا بچوں کے کھڑے میں کمرے میں کمیپوٹر پر چھ کام کررے تھے۔ فزران کے بھین کی کمرے میں آئی باکہ عازم کو کال کرے۔ لیکن گھڑی دیکھ کررک تی۔ 'ماس وقت ودوستوں کے ساتھ رہوگا۔ میں جو کراول۔ پر کیا آگھوں؟ وہ بھی تو ساتھ رہوگا۔ میں جو کراول۔ پر کیا آگھوں؟ وہ بھی تو

المندشعاع فروري 50 163

كال كرسكتا تھا۔ اتني دريكے ہميں چھوڑ كرا كيا۔ حال احوال تو دريافت كركيتا-"وه جنميلا كي بولَ تي وي آن خزران کے نکلنے کاراستہ بند کردیا۔ کر کے بیٹھے گئے۔ لیکن دل بے زار اور اجات سا ہورہا تھا۔۔اینا ہی کمرا اچھا نہیں لگ رہاتھا۔وہ ہے، ول سے

> عازم نے اگلی صبح سے شوروم جاتا بھرسے اسٹارٹ کرایا۔ جیندے فون پر بوچھا کہ خزرال اور بیوں کو لین کب آئے جنید نے کمہ دیا کہ وہ انگر نہ کرے : عیں خود انہیں چھوڑ آؤں گا۔ خزران بچوں کے ساتھ جار ہے کے قریب بھیھو کے گھر پینجی۔ عازم ابھی شو روم سے دالیں نہیں آیا تھا۔ پیمپھو کے ساتھ کھے در حال احوال بانتنے کے بعد وہ نصہ بھابھی کی ، د کرنے بچن میں آگئی۔ فصہ نے بہتِ منع کیا البکن وہ نمیں مانی و مجبور موکرات میست میں کھیرینانے کی ذمہ داری

سونپدی-سات بجعازم دالیس آیا توده کچن میں ہی تھی۔وہ سی کام سے اندر آیا تو سرخ اور سیاہ سوٹ میں سیا<del>ک</del> بحراد را استمام كيوه سيدهي دل ميس كلس أي. و کچن میں کام کرنے کا نہی نائم ملا ففا؟" وہ سر

مھاتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ خزران مسکراتے ہوئے کام میں مصوف رہی۔

" جھے گھر میں کیننے کے لیے کیڑے چاہئیں۔ کوئی ايزي سائراؤزرد غيرو-"

"ميرا كام بوگيا- تم جاؤ ميس آكردي**ي** بول." '' مجھے بھگانے کے علاوہ کوئی کام ہے تھہیں' احجھا جلدی آنا۔ "وہ باہرنکل گیا۔ خزران دس سند بعد ہی يجهِ، آئی مين عازم كيڑے تبديل كرچكا تما۔

وارے! میں آئی رہی تھی۔ ایس کیا جلدی مختی-"ده جیران بو کئ

' کپڑوں کا تو بمانہ تھا۔''وہ مسکر اتے ہوئے اس کی طرف بردهانوخزران دروازے میں ہی رک گئی۔عازم نے اس کی کلائی کچڑ کر آگے کو تھینچااور پیچھیے دروازہ بند

بچے بچھرے ہرچھوٹے بردے کام کے لیے بیوں کو آواز

وینا مجھے پیند نہیں۔ میں اپنے اکثر کام خود کرنے کاعادی مول "وروازے کے دائیں بائی ہاتھ جماکراس نے

"جانے دوعازم! باہرسب کھانے پر ویٹ کررہے مِين... ° وه منهنائي.

د حاکر د کھاؤ۔ " لہج میں بھرپور شرارت سموے وہ اورنزد مک ہوا۔

والجمي كوئى بدائے آجائے گا بليزعاز!"جملهاس کے مندمیں رہ کیا ارعازم نے اسے تھینے کر گلے سے نگالیا۔ بس چند کیے ہی وہ اس قربت کی حرمی محسوس

وكهانا تهندا بورباب خزران عازم ببلدي آجاد -" فعند بهابهي كي أواز في طلسم تو رالودونون بي گھبراکردور ہوئے خزران نے بے تر تیب دھر کنوں اور كائمتى الكليون \_ يوروان كھولا \_

کھانے کے دوران بھی دہ معنی خیز مسکر اہش لبوں یہ سجائے مسلسل اس کود کھے رہاتھا۔ خزران نے بمشکل چند نوالے حلق ہے ایارے۔ بدتمیر کمیں کا... دوسروں کی موجودگی کا بھی کھھ احساس نہیں۔وہ اسے

ول ہی ول میں سا۔ ہ گی۔ عرفان محالی ۔ ، کھانے کے بعد عازم کو بیٹھک والے مگرے میں بالیا۔ ڈیجٹل کیمرے کی تصویروں کو کمپیوٹر میں ٹرانسڈر کرنے کے لیے انہیں عازم کی مدو ور کار تھی۔ خزران کمرے میں آئی تو رافع اور منو بھی ساتھ ہی آئے۔ رافع جس معصومیت سے تھک کرینڈ یر گرا' خزران کو ٹوٹ کہ اس یہ بیار آیا۔ یجے واقعی معصوم فرشتے ہوئے ہیں۔ اِس نے پیارے رافع کے بال سملاے اور جرابی ایار کراسے تھیک سے سلایا۔ مِنالل بھی اس کی بغن میں تھس آئی۔ خزران نے ایجھ كرنائث بلب جلايا اورلائث أنب كردى- عازم كوئي أيك تصفح بعد كمر. من آيا توده جاڭ رئى تھى۔اس نے ایک نظربیٹریہ سوئے بچوں پر ڈالی۔ پھرڈ رینک تیبل سے کچھ ضروری سامان اٹھاکر خزران کی طرف

ئے ایسا ہورہا ہے۔'' ''بیج بھابھی بیس اتفاقا''ہی 'بہلی رات مجھے بچول کے پاس نیند 'آئی تو۔۔''

فنوکیاوہ ناراض ہوگیالی بات ہے۔" "دنہیں بھابھی۔۔ اس کارویہ زنبالکل ٹھیک تھااور بعد میں جب بچول نے میرے کمرے میں سونے کی ضد کی تومیں نے سوچا تھا عازم کے ساتھ مل کر اس مناسطے کا کوئی حل نکالوں گی کئین وہ بنا بات کا موقع دیایہ بیٹھک میں جاکر سونے لگا۔"

" شایروه مروت میں ایسا کررہا، و کہ بچوں کامعالمہ ہے کہیں تم مائنڈ نہ کرجاؤ۔ میرا طلب ہے وہ چاہتا ہوگا کہ اس معاطم کو تم خود اجھے طریقے ہے سنجھاؤ۔"

سلیحاؤ۔"

''دلیکن بھابھی!اب یہ ہمارے۔ بچے ہیں۔ ہمیں ان

''دلیکن بھابھی!اب مل کر سلیحا۔ نے ہیں۔"

''دوہ سب محمک ہے خزران!لیکن تم اول روز سے

الی توقع مت کرو' سب پچھ آنسند آہستہ ٹھیک

''قبعابھی۔۔عازم کاسارافونس ہی اس بات پر تھاکہ رافع اپنے دل کی رضامندی ہے اے باپ کے روپ میں خود ہی قبول کرے اور یہ عازم کی سمجھ داری کا شوت ہے کہ لاہور پہنچتے جہنچتے وہ رافع کے منہ ہے اقرار کرداچکا تھا۔ لیکن بھابھی! بچے ست سید ھے اور "دیس بینهک میں سوول گا۔ تم کمرا بند کرلو۔"
عجلت میں جملہ بھینک کروہ مل میں غائب ہوگیا۔
خزران لعطلے کو بھ سمجھ ہی نہیں پائی۔ وہ توسوج رہی
تھی کہ عازم کے ساتھ مل کراس مسلے کا کوئی حل
وہونڈ ہے گی لیکن وہ تو بنا کوئی موقع دیے چلا گیاتھا۔
اب وہ اس کے بیج ہے جاکر کیا کہتی۔ بیٹھی رہ گئی اور بیہی
کیا "آنے والی تین 'چار را تیس مزید سے ہی پچھ ہوا۔وہ
ان کی شادی کا آنھواں روز تھا۔ خزران اپنے کمرے
میں آکیل بیٹھی تھی 'جور را تیس مزید سے ہی ہاتھوں ہے کمبل
ان کی شادی کا آنھواں روز تھا۔ خزران اپنے کمرے
میں آگیل بیٹھی تھی 'جور کی جب فضہ بھا بھی ہاتھوں ہے کمبل
انھائے اس کے کمرے میں آگیں۔
انھائے اس کے کمرے میں آگیں۔
د'یہ عازم کا کمبل ہے۔ پچھلی وہ 'تین راتوں سے

"بے عازم کا کمبل ہے۔ پیچیلی دد " تین راتوں سے محصنہ ذرا زیاوہ ہوگئی ہے۔ وہ اپنا کمبل امال کے کمرے میں ڈھونڈ رہا تھا۔ انگر ہے امال باتھ روم میں تھیں۔ ورنہ بوچھتیں اس سے کہ یہ ایکسٹرا کمبل وہ کیول ڈھونڈ رہا ہے۔ "بھابھی نے شاید تمہید باندھی۔ خزران نے فامو تی سے کمبل ایک طرف رکھااور بھابھی کے بیضے فامو تی سے کمبل ایک طرف رکھااور بھابھی کے بیضے کی جگہ بنائی۔

"تم ہے کچھ بوڑھنا چاہتی ہوں خزران۔ امیدے برانہیں مانوگ؟"

برای دن. "کھی بھی پوچھیں بھابھی!براماننے کاسوال ہی پیدا نہیں ہو آ۔"

"تنن" جار رااول سے دیکھ رہی ہوں۔ عازم بین کا دیاں وہ ہے۔ شکرے بہال اور کسی کو نہیں پتا جارا کا زیادہ وقدن اپنے کمرے میں گزر ماہ اور عازم شاید کمپیوٹر استعال کرنے عازم شاید کمپیوٹر استعال کرنے کے لیے دیر تک بیغ مک میں رہتا ہے۔ پھرسونے کے لیے کمرے میں آجا ہے۔ میں نے بھی انہیں پچھ نہیں بتایا۔ لیکن تم سے ضرور پوچھنا جاہتی ہوں کہ ایسا کیوں ہے۔ کوئی بات ہے تم دونوں کے زیج " بھابھی نہات ہی کوئی نہیں ہے۔ " دہ بس اتنا نے بہت نری اور آرام سے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ "نہیں بھابھی! بات تو کوئی نہیں ہے۔ " دہ بس اتنا ہیں کہ بائی۔ " بی کمہ بائی رات سے دور ہوں اور آرام ہے کہ بنا کمی بات ان میں اور آرام ہے کہ بنا کمی بات یا اختلاف ہو۔ اب یہ کمیے ہو سکما ہے کہ بنا کمی بات یا اختلاف ہو۔ اب یہ کمیے ہو سکما ہے کہ بنا کمی بات یا اختلاف

Copied From We 165 20 5 المارشعاع فروري الآيا 165

ہے کہ شاید میں ہے، بچوں کی زندگی میں سوتیلا باپ

لا کھڑاکیا ہے۔" "ایبالنیں ہے ازران! عازم کے لیے اپنادل برا

'مهاری شادی ک<sup>ار</sup> آٹھ دن ہو گئے ہیں بھابھی۔ رافع ہے کرکٹ کھیانے اور اس کی زندگی میں باپ کی کمی كوبوراكرنے كے وعوے كرنے والے عازم نے اسے يوجِهَا تَكُ نهين - زريان بلايا 'نه بنهايا 'نه بات ي-اس نے تو جھے یہ احساس دلایا تھاکہ بچوں کو بچہ سمجھ کر ہر گزید فرض نہیں کرنا جاہیے کہ انہیں کئی بات کی سمجے نہیں آتی اور اب وہی عآزم یہ چاہتا ہے کہ اِس کے ساتھ ساتھ میں بھی بچوں کے جذبات کی پرواکرنا چھوڑوں۔ انہیں ان کے حال پر اکیلاجھوڑوں۔ آگر وہ اسی اجنبیت ہے بیش آئے گاتو زندگی کیے کئے گی بھاہمی؟" خزران با ناعدہ رو دی۔ فصد کے ول کو چھھ ہوا۔ خرزان بھی تھب تھی اپنی جگہ۔

"ردو کے سے ازران۔ اچھا میں امال سے بات کرتی ہوں۔ اب تم لوگوں کو اپنے گھر چلے جاتا جاہیے۔ کچھ دان آیلے گزارو سے تو یقینا "خاموشی کی بد دیوار کر جائے گ۔ آیک دوسرے سے کھل کربات کرتا بست ضروری ہے۔ بنا مجمد کے سے مربات ول میں رکھتے گئے تو آیس کے فاصلے بہت برمہ جائیں کے۔ بس میری ایک بات بادر کھنا۔" فضہ نے محبت سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔" بچوں کوباپ سے قریب کرتے کرتے کہیں خودسے دورنہ کر بیصنا۔" ف اس کا كندها تفيك كراثي كهري بوئيس-''اب تم آرام کرد'کل اینے نئے گھر میں اچھی سوچوں اور خوش کوارول وہ اغ کے ساتھ قدم رکھنا۔'' دہ مسکر اگر اجرنگل کئیں۔

"آب بھی ہارے ساتھ چلتیں پھپھو!" خزران تیاری مکمل کرکے شجیدہ کے کمرے میں آئی تو پچھ دہر وہیں بیٹھ میں۔ فضہ بھابھی نے شاید رات ہی ان سے

ہے ہوتے ہیں۔وہ صرف وہی زبان مجھتے ہیں جو ان ے اولی جارہی ہوتی ہے۔ اب ان جملوں کے بیجیے کھھ اور مفاصد بھی ہوتے ہیں۔ بیربات ان کامعصوم ذہن نهيں سمجھ سکتا۔ رافع آور منائل کا ذہن ہے بات تشکیم کردِ گاہے کہ میں نے عازم کواپنی زندگی میں صرف ان کابار پر بنانے کے لیے شامل کیا ہے۔ تو کیا چند دن اپنی خوار سات کی چھوٹی موئی قربانیاں دے کر ہم میدات ان یر ثابت نمیں کر سکتے۔عازم نے خود ہی مجھ سے کماتھا كه بجوب كا تا يخته وماغ سوالات كا كارخانه مو ما ب

اشیر مطلمئن کرناہ اری ذمہ داری ہے۔"
"دوسب نھیک ہے خزران ۔۔ بچوں کو مطلمئن کرنا
بہت، ضروری ہے میں یانتی ہول۔ کیکن ایسا کب تک جلے گا۔ مجھے لگتا ہے تم نے انہیں غیر ضروری طور پر خود سے چیکا رکھا ہے۔ سنی اور شان تقریبا "رافع کے ہم عمر ہیں لٹین میں نے دوسال پہلے ہی آن کا کمرا الگ كره يا تفا- كچھ وهميان ان باريكيوں كى طرف جلى دو-" وہ بھی نری سے سمجھانے لگیں۔

فہاں۔ میں نے انہیں غیر ضروری طور پر خودسے چیکا رکھا ہے' میں جانتی ہوں۔ کیکن میرے، حالات ہمیت، ای و سرول سے مختلف رہے ہیں۔ یا سرچو تک باہر رہتا تھا تو میری زندگی تب بھی صرف بچوں کے سان فرزر ری تھی۔وہ سال میں ایک مرتبہ ملنے آیائنہ بچوں کے ماتھ اس کی کوئی المیج منٹ تھی 'نہ انگاؤ' دہ صراب میرے قریب تھے اور جب یا سرنے دھو کادیا تو میں بچوں کے اور قریب آئی۔ میری مجبوریاں الگ ہیں بھابھی!" وہ کچھ افسروہ سی ہوگئ۔ فصہ نے اسے سانفرلگایا۔

والله نے تہمارے صبراور حوصلے کا صلہ ویا ہے

ورتمیں بھابھی! میرے ڈر خوف ابھی ختم نہیں ہو۔تے"اس نے اپنی آنکھوں کی نمی پیلنے کی کوشش

ک۔ "ایساکیوں کمدر بی ہو؟" وہ پریشان ہو گئیں۔ "عازم کے رویے نے مجھے یہ سوچنے پر ہجبور کردیا

Copied 

بات کرلی تھی کیونکہ مبیج تاشتے کے بعد انہوں نے خود عازم سے کہا کہ آج وہ لوگ اپنے گھر چلے جائیں کا کہ خزران گھر کو اپنی مرضی کے مطابق تھوڑا سیٹ کرلے۔

''اب تم ''ئی ہو تو ان شاء اللہ ضرور آیا کروں گی' جیتی رہو۔'''نہوں نے بیارے خزران کے سریہ ہاتھ رکھا۔'' جاؤ پہنانگ وغیرہ تکمل کرلوا ور ہاں دو پسر کا کھانا کھاکر جانا۔ عازم کا گھر تو ہفتوں بلکہ مبینوں سے بے توجہی کا شکار ہے۔ جاتے ہی بے شار کام پڑے ہوں سے ''

" بی پیچھو" وہ واپس کمرے میں آگئ۔عازم گھر جانے کاس کر بہت خوش نظر آرہا تھا۔ شو روم گیالہ سہی ' کین لڑکواں کو کام سمجھا کر جلدی ہی واپس آگیا۔ اس کا پرجوش انداز دیکھ کر خزران کے ول میں دبی دبی خوشی کی لہرا تھی۔ کیکن شایہ ابھی اس کا امتحان ختم شمیں ہوا تھا۔ رو پسر کے کھانے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر شمیں ہوا تھا۔ رو پسر کے کھانے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر بنیادی صفائی عالم نے کروائی تھی۔ البتہ گھر میں پچھ خالی خالی بن کا اساس ہورہا تھا۔ اس کی وجہ فوری طور پر خزران کی تبھھ میں نہیں آئی' لیکن کچن اور وارڈروب وغیرہ کا جائزہ لینے کے بعد یہ عقدہ بھی حل برگرا

تبلے جب وہ یہاں آئی تھی تو گھر ہمارہ کے جیز کے
سامان سے بھرا بھا جو طلاق کے بعد یقیمیا" ای کے
ساتھ چلا گیاتھا۔ کچن میں بر تنوں کی شعریہ قلت تھی۔
فرت شایہ عازم نے نیالیا تھا۔ لاؤ کے سامان سے خالی تھا اور بیڈر دوم میں مرف بینہ اور ٹی دی رکھا تھا۔ عازم نے
اور بیٹر روم میں مرف بینہ اور ٹی دی رکھا تھا۔ عازم کے
تھا ضرورت کا سامان وہ بعد میں مل کر خرید لیس کے
عازم نے گھرواتی بہت خوب صورتی اور محنت سے
عازم نے گھرواتی بہت خوب صورتی اور محنت سے
بولیا تھا۔ خزران نے پہلی مرتبہ 'عبیٰ" چھت کے
بولیا تھا۔ خزران نے پہلی مرتبہ 'عبیٰ ' چھت کے
احساس کودل میں ازر چھوڑ کروائیس چلا گیا تھا۔ کیونکہ
عازم انہیں ازر چھوڑ کروائیس چلا گیا تھا۔ کیونکہ

عازم انتیں ازر چھوڑ کردایس چلا گیا تھا۔ کیونکہ دوران ڈرائیونگ اسے مسلسل شوروم سے کالز آرہی

تھیں۔ اب بقینا "اس نے نام کوہی والیس آتا تھا۔
خزران نے سب سے پہلے الماری کی صفائی کرے اپنے
بچوں اور عازم کے کپڑے سیدے کرکے رکھے بچوں کو
مہلاکر زبروسی ٹی دی کے سامنے بٹھاکر پکن میں آئی اور
راشن وغیرہ کا جائزہ لیا۔ وہاں جول اور وال ہی ایسا آئٹم
دکھائی دیے جنہیں وہ رات کے سلے پکا عتی تھی۔ شام
بھی ہونے والی تھی۔ ابھی تو اس نے خود بھی تیار ہونا
تھا۔ عازم کی لمبی تاراضی کو اس کی مرضی کے مطابق
تیار ہوکر مثانا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مسکراتے ہوئے
بیار ہوکر مثانا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مسکراتے ہوئے
بیار ہوکر مثانا تھا۔ وہ اپنے آپ میں مسکراتے ہوئے

میں پہنچوں کے طرف سے ویے 'کئے کیڑوں میں اس نے ایک میرون سوٹ دیکھا تھا۔ جس پر سفید موتیوں کا کام کیا ہوا تھا۔ خزران نے نماکروہی پسنا اور ہلکا سامیک اپ بھی کرلیا۔ عازم سات ہے کے قریب کئی قسم کے سام چھوسٹے برے شاپر لیے، گھر میں داخل ہوا تووہ جیران رہ گئی۔

"میرے خیال میں توسیہ ہی ضرورت کالایا ہوں۔ گھرمیں رکھاہی کیا تھا۔"

"آوریہ کھانے کے ڈیے۔" فزران نے جیران ہو کر اسے دیکھا۔وہ تو ہو ٹل سے تیار کھاتا بھی ساتھ لایا تھا۔ "ہاں تو آج رات کیا بھو۔کے سو کمیں گے؟" وہ مسکراکر کچن کی طرف بردھ کمیا۔ خزراں بھی سامان لیے جیجھے آگئی۔

'' ''میں نے دال' جاول بنائے۔ تھے۔''اس نے خاصی شرمندگی محسوس کی بتاتے ہوئے۔

"دواهد" عازم نے و حکن اٹھاکر دال کی خوشبو السین اندرا باری- "مونو مائی سوئٹ وا کف! میں تو یمی کھاؤں گا۔"

وہ مڑکراہے دیکھنے لگا تو خزر ن نے مسکراکر سر بلایا۔ کھانے سے فارغ ہوئے توعازم سے محلے کے کچھ دوست ملنے آگئے۔اس نے واپس آکر خزران کو بتایا ایر ان کے ساتھ ہی چلاگیا۔ کمہ کریمی گیا کہ جلدی

ابتدشعاع فروری 167 2015 Copied From V

نہیں کھلا۔عازم نے اندر سے پیچنی جڑھادی تھی۔
خزران چرت اور مبد ہے ہے جہائی تمال کھڑی رہ
گئی۔ ''قودروازہ عائم نے غصے ہے بند کیاتھا۔ ''وہ چاہتی
تودروازہ بجاسکتی تھی انکین عازم کی جلد بازی اور غصیر
قابونہ رکھنے پر اس کا بھی نون کھول اٹھا۔ ایک بار پھروہ
بنا کچھ کے سے غلط فہمی کاشکار ہو کیا تھا۔ خزران چپ
بنا کچھ کے سے غلط فہمی کاشکار ہو کیا تھا۔ خزران چپ
بنا کچھ کے منافل کیاس آگرلیٹ گئی۔

نیند تو بھلے سے بوری رات نہیں آئی۔وہ اپنا نحصہ اور آنسو پینے کی کوشش کرتی رہی۔ ازانوں سے شاید کچھ دیر پہلے اسے خیند نے آلیا۔ آنکھ کھلی تو صحن والی کھڑکی سے اچھی خاصی روشنی آرہی تھی۔ مبح کی نماز بھی گئی اور جب باہر آگر، یکھا تو عازم بھی شوروم جاچکا تھا۔ اس نے صحن کا گیت اور اندر کا داخلی دروازہ بند

''آمانی مجھت برجا کی۔'' ''جھت برسد'' وہ چینک کررگ۔ سیڑھیاں لاؤنج کے اندر ہی تھیں۔ اور ایک دروازہ بھی تھا' نیکن پا نہیں دوسری جانب کیاصورت حال تھی۔ ''نہیں بیٹا! پہلے میں خود چھت پر جاؤں گ۔ آگر وہاں کھیلنے کی جگہ ہوئی شب تم لوگوں کواجازت دوں گ۔ ابھی بچھے کام کرنے دو۔'' واپس آرم ہوں۔ خزران نے پچھ دریہ تو بچوں کوئی وی
دیکھنے دیا ۔ پھر سلانے کے لیے گیسٹ روم بیس لے
آئی۔ یہ ارابیڈ روم سے کافی دور تھا۔ لیکن مجبوری یہ
تھی کہ دد مشکل بیڈ اسی کمرے میں رکھے تھے۔ ان کے
علاوہ نور ۔ نے گھر میں کوئی مناسب جگہ نہیں تھی۔
خزران کو بریشانی تو لاحق ہوئی الیکن اس نے بچوں پر
ظاہر نہیں آیاکہ انہیں یہاں اکیلے سونا ہے۔
وہ ایک بیڈ بر رافع کو سلاکر خود منافل کے ساتھ

وہ آیک۔ بیڈیر رافع کو سلاکر خود منافل کے ساتھ دوسرے بیڈیرلیٹ گئی۔ دونوں کوجلدی ہی نیند آگئی۔ شاید بہان کے برسکون ماحول کا اثر تھا۔ اوپر سے ہفتے بھرکی تھکاوٹ خزران دونوں پر کمبل درست کرکے باہر آگئی۔ بیڈیروم میں آگرنی وی آن کیا۔

نزران کا سارا رھیان دردازے اور گھر کی طراب تھا۔ ہے چینی سے انگلیاں چٹھاتے بھی دہ بیٹھ جاتی کھی جلنے لگتی۔ بچوں کی الگ فکر لگی تھی۔

جلنے لگتی ۔ بچوں کی الگ فکر گئی تھی۔ وہ ایس ہی سوچوں میں گم تھی جب بیل بچید دل ایک دم زورے دھڑکا۔وہ تیز قدموں سے درواز ۔ دیر آئی۔ عازم نے اندر آکر لاک لگایا۔ خزران نے اس دوران اونیاطا" بچوں کے کمرے میں جھانگا۔

''تھا۔''کرکے کمیں کوئی دروزاہ بند ہوا تو خزران پریشانی سے اٹھ بیٹھی۔ آواز تو گھرکے اندر سے ہی آئی تھی۔ اس نے ایک نظر منائل کو دیکھاوہ دوبارہ سوچکی تھی۔ نزران بیٹر روم کے دروازے تک آئی۔ درداز۔ یکا ہینڈل آہستہ سے نیچے کیا' لیکن دروازہ

Copied From Ver 168 2015

''وک، ماہ!'' رافع جواد پر دالی آخری سیڑھی پر جہنج گیاتھا۔ رہنگ ہے بھسل کرنیجے آنے لگا۔ ''ممت کرد بیٹا! بلیز میرے آنے تک کمیں آرام سے بیٹھ جاؤ۔''

اس نے جالی والا دروازہ کھول کرلاؤن کاور کور ٹیور کا
کے لیے خوبھی باہر آئی۔ کی اینوں والے جھوٹے
سے صحن میں ساتھ والے گھرے درخت کے خشک
سے صفائی شروع کردی۔ اجانک اندر سے رافع کی
نوروار چی باند ہوئی وہ بری طرح جو کی کھریاگلوں کی
دوروار چی باند ہوئی وہ بری طرح جو کی کھریاگلوں کی
سرھ بڑا تھا۔ سرسے خون شاید کان سے آرہا تھا۔ شاید
سرھ بڑا تھا۔ سرسے خون شاید کان سے آرہا تھا۔ شاید
سندھ بڑا تھا۔ سرسے خون شاید کان سے آرہا تھا۔ شاید
سندھ بڑا تھا۔ سرسے خون شاید کان سے آرہا تھا۔ شاید
سندی کے سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سربر باندھا۔ اس کی تاک کے آگے ہاتھ
سندی سانس چیک کی۔ دل جیسے ڈوب کراہموا۔

"بھائی۔ بہاس رہو منو!" وہ موبائل پر تمبرڈائل کرتے ہوئے کیٹ سے باہرنکل آئی۔ "بھیا! راقع کے سربرچوٹ کی ہے۔ خون بہہ رہا ہے۔ بلیز بھیا! جلدی ہے آجا کیں۔"اس نے بہلا نمبر جنید کا ملابا۔ ساتھ ساتھ رکشوں کو ہاتھ وے کر روکتی رہی۔

فون اٹھایا۔ گاروارڈردب سے بردا ددیٹا اوڑھ کروایس

'میں آنا اول خزران …''اس نے فون رکھ دیا۔ استے میں ایک رکشہ قریب آکر رکا۔

وہ النے ہے بول واپس بھاگ۔ رافع کو بازووں ہیں اٹھایا اور منابل کو اینے ساتھ آنے کا اشارہ کیا۔ وروازے کو تھی ج کرجائی تھمائی اور باہروالا گیٹ یوں ہی کھلا چھوڑ کرر کشہ میں بیٹھ گئی۔

اسپتال قرةب ہی تھا۔ پانچ سات منك ميں ہی

ورائيور نے نہ صرف دہائى تک بہنجایا ، بلکہ رافع کو خرزان سے لے کراندر بلک پہنجایا ۔ وہ وارو ہوائے فورا اسے ایمرجنسی وارو لے گئے۔ تب ہی فضہ بھابھی کا فون آگیا۔ اسمیں ٹاید جنید بھائی نے بتایا تھا۔ وہ عرفان بھائی کے ساتھ تھر سے نکل پڑی تھیں۔ خرزان نے اسپتال کا ایڈریس اور نام بتایا۔ بھابھی کے فورا "بعد عاذم کا فون آگیا. خرزان نے اے بھی بتا فورا "بعد عاذم کا فون آگیا. خرزان نے اے بھی بتا فورا "بعد عاذم کا فون آگیا. خرزان نے اے بھی بتا فورا "بعد عاذم کا فون آگیا. خرزان نے اے بھی بتا فورا "بعد عاذم کا فون آگیا. خرزان ہے اسے بھی وارو کی فورا "بعد عاذم کا فون آگیا۔ خرزان ہے اسے بھی وارو کی فورا "بعد عاذم کا فون آگیا۔ خرزان ہے اسم فارو کی فورا "بعد گئی۔ فورا "بعد گئی۔ فورا "بعد گئی۔ فورا "بعد گئی۔ فورا آگیا کے ساتھ کا میں ہوگئی۔

طرف برده گئی۔ واکٹرنے تسلی آمیز ربورٹ دی تو وہ شکر پڑھتی منائل کو لینے کوریڈور میں گئی۔ عین اس وقت عازم سامنے ہے آبار دکھائی دیا۔

"رافع کیمائے؟" وہ تقریبا" دوڑ کراس کے قریب

آیا۔ ''فیک ہے۔''خزران نے تسلی بھرے انداز میں سرملایا۔ ''اف شکر ہے۔''اس نے اطمینان کی سانس لی۔ ''ہواکیا تھا؟''

وسیرهیوں پر کھیل رہے تھے دونوں ... شاید ریڈنگ سے بھسلا ہے۔ " دہ اسے بتانے گئی۔ تب ہی جنید' فضد اور عرفان مجمی آئے تھے۔ دہ ان کو لیے کمرے میں آگئی۔ رافع کو سمارے نے اٹھاکر بٹھایا۔ڈاکٹرنے کمہ دیا تھا اسے گھر لے جائے ہیں۔ دہ گھرنے آئے

عادم بازدوں یہ اٹھاکر رافع کو اندر لایا اور اپنے بیٹر پہ
لاسلایا۔ خزران نے فورا "وددھ کرم کرکے بلایا۔ خون
بنے کی دجہ ہے اسے کانی نقابہت ہوگئی تھی۔ عازم نے
اس کے لیے ٹی وی آن کیا۔ جنید بھائی وغیرہ تقریبا "
گفتہ بھر بیٹھے رہے۔ سنجیدہ جبچہو اور سمعید بھابھی
نے فون پر اس کی خبریت دریافت کی۔ عرفان بھائی نے
گھرجانے کی اجازت کی توعازم بھی ان کے ساتھ کہیں
پولا گیا۔ پانہیں کمان کیا تھا۔ خزران پریشان ہوئی کہ
بتاکر نہیں نکلا تھا۔ لیکن اس کی واپسی جلد ہی ہوگئی۔
رافع اور منائل کے لیے آئس کریم علیائیٹ جوس '
رافع اور منائل کے لیے آئس کریم علیائیٹ 'جوس '

المارشعاع فروري 1692015 ميناء شعاع فروري 1692015

بسكث اورجانے كيا كيا اٹھالايا تھا۔ رافع ابني من پيند چزی و کو، کرائھ بیٹھا۔عازم نے مسکراکر ساری چزیں اے تھا میں اور خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ "ساری چیزس میرے بیٹے کی ہیں۔بس یہ چھوٹا شار بہنا کو ہے ویں۔"اس نے منامل کویاس بلایا اور باقاعده كوريس بھاكر آئس كريم كھلانے لگا۔ خزران مطمئن ي بايريكي آئي-

عصر کاوفت ہورہاتھا۔ اس نے اپنے حلیمے پر ایک نظروُ الی۔ مبح ہے گھر کے کام کرتے حشر خراب ہوچکا تھا۔ان ی کیرول میں

سارے کے اور حتی کہ باتھ رومزی صفائی بھی کی تھی۔ تماز ے کی، تو ہرگز مناسب شیں تص اس نے وارڈروب سے اینا ایک سوٹ نکالا اور باتھ لینے جلی

عصری نمازے پہلے مبح اور ظهری قضا ادا کی اور عصری الزے بعد شکرانے کے دو نقل اوا کرے کی نیت کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیکن اللہ اکبر کے کیے التاہے اتھ فضامیں ہی رہ سمئے۔ ہفتوں بیچھے کی آیا۔ بات یک وم الیے جھماکے سے یاد آئی کہ وہ نیت تو ڑنے یہ مجبور ہو گئے۔ اقب حسن سے رشتہ طے پایا تفالواس فحاجت كوونفل اواكي تصدول مين یہ ارادہ کرتے ہوئے کہ اللہ اس کی ازدواجی زندگی کو خوشیول ہے بھردے تووہ شادی کے بعد دو نفل شکرانہ اداكر الكراع كالم بحطَّة فا قب المن رشته لوث كيا تقااوروه آج عازم کی بیوی تھی۔ لیکن اس کی دور کعت حاجت مِن كَبِن ثاقب الأرنبين تقاله صرف خلوص دل ہے اس نے اپنی اور بچوں کی خوشیوں کی بھیگ، مانکی تھی ادراس کی ضاف نبیت کو ویکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خوشیوا کی را ہیں خود بخود ہموار کی تھیں۔اے اقب نہیں ما۔ بلکہ اس سے کہیں بردھ کر طا۔ شکرانے کے دو نفل ادا کر ناتو بنرا تھاجو اس نے اب

تك نبيں پڑھيے تھے اور جس كاشاخسانہ وہ ہفتے بھر ب بالمرت وي التي التي السائد رافع كى صحت الميالي و نفل شکرانہ برجے سے پہلے وہ دو نوا فل اوا کے جو

اس کی دائمی خوشیوں ئے، مشروط منصے اور اس کے بعد رافع کی حفاظت اور سلامتی بر الله کاشکردو نقل ادا كرك كيا-ول أيك دم منكمتن ساموكيا-شام بلكه رات تك كاسارا ونت ان جاروں كاايك ساتھ بیڈروم میں گزرا۔ عازم نے اے کی کے کام سنجالنے سے منع كرويا ايررات كا كھانا باہرے ك آیا۔ رافع بہت تھکا ہوا لگ رہا تھا اور اب سونا چاہتا

ورتم بچوں کے ساتھ سی روم میں رہو۔ میں ادھر كيست روم مين سوجا آه ول- دروازه كملار مي كا أكر خدانخواسته کوئی براہم ہواز فوراسبلالیا۔ "اس نے رافع ی بیشانی چوی منال کو بار کیااور کمرے سے جا کیا۔ خزران کي آنکه در ہے املی اس کاخیال تعاشاید آج عازم جلا گیا ہو گا۔ لیکن وہ وروازے تک آئی تولاک بهى لگاہوا تھااور كمرے ميں جھانكاتووہ بھى سەخبرسوما ملا۔ فزراں نے کھڑی دیمی تو نو بجنے دالے تھے اور اس كا جاكنے كاكوئى اراد، نسيس لگ ربا تھا۔وہ خاموشى ے کین میں آگر کام میں مصوف ہو گئی۔

"الما إرافع بلاربايي "منائل آئكيس لمتي كنيس داخل ہوئی توخزران تیزی سے اندر بھاگی۔ "کیا ہوا بیٹا... تھیک تو ہو؟" رافع سکیے سے تیک

لكاكر بيضا تفايه

"لما أواش روم جانا ہے۔" "أوَ من الع جاتى مول-"وه أشك بره كراي بازدے سارادے کرنے انارنے کی تورافع منے لگا۔ خزران في حيرت سيما يكها-

"لماأمين خود جاسكة الهوب من في تواس لي بلايا تھاکہ بیدوالا باتھ روم میں بوزگر سکتا ہوں 'بیدانکل کاہے۔ تا۔ "اس نے وضاحت کی تو خزران بھی مسکرانے

"بال شيور-"اس في دور موكر رافع كوجلن كا

راستہ دیا۔ "ایسے نہیں۔" چھیے ہے عازم کی آواز آئی تو " کی ا

المالمه شعاع قروری 📆 👊 📆 📆 Copied

ہ اندر خور گھرچھوڑنے گیا۔ خزران نے کی کا پھیلاواسمیٹا اور کچھ ویر آرام کرنے کے لیے اندر آ بیٹھی۔ تب ہی اگھر عازم بھی واپس آگیا۔

"دنم بزي مواجعي؟"

' دونہیں۔۔ بس رات کا کھانا دیتا ہے۔ کمو تو لے آول۔''وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔

''زنہیں۔ میں نے دو پہر کو اہاں کے ساتھ خوب ڈٹ
کر لیج کیا تھا۔ فی الحال ہالکل ہوک نہیں ہے۔ دراصل بجھے تم سے ضروری کام تھا۔ اس لیے یو چھا۔'' وہ کافی سجیدہ ساتھا۔ یہ لیجہ ' یہ انداز عازم کی طبیعت کا حصہ نہیں تھا۔ خزران کچھ پریشان سی ہوگئ۔ رافع والے واقعے کے بعد بچوں کے ساتھ تو رویہ بالکل تبدیل ہوگیا۔ تھا۔ لیکن اس سے شایدہ ابھی بھی خفا تھا۔ ہوگیا بات ہے عازم ؟'' وہ اس کے پیچھے لاؤر کج میں دکھیا بات ہے عازم ؟'' وہ اس کے پیچھے لاؤر کے میں

آئی۔ "گھرکی میٹنگ تبدیل کرنی ہے' تمہاری ایلپ طامعہ۔"

عامید میں اور کے دوستی کی۔

الکیسٹ روم کے دوستی بندیمال بندروم کے

ماتھ والے کمرے میں لانے ہیں اور یمال کا ملمان

ارهراؤی میں شفٹ کرکے فی وی یمال دوبارہ سیٹ

کردیتے ہیں اور گیسٹ روم کوان الحال خالی رہے دیے

ایس - بعد میں وہاں کے لیے نیا فرنجر فرید کراسے

ورا نکک روم براوس کے سے نیا فرنجر فرید کراسے

ورا نکک روم براوس کے سے نیا فرنجر فرید کراسے

ورا نکک روم براوس کے سے نیا فرنجر فرید کراسے

ورا نکک روم براوس کے سے نیا فرنجر فرید کراسے

ورا نکک روم براوس کے سے نیا فرنجر فرید کراسے

ورا نکل روم براوس کے سے نیا فرید کراسے

میان اس سے شیئر کرکے تا بد طلب نظروں سے

الاسبال سنجم أجلت بهت أجلت بر فزران كے محسومات ایک وم خوش كوار ہوئ اور اپني موثى عقل ميں ايسا آئيڈواند آنے بر خود كو كراسا بھی دور تو كل سے ميں ايسا آئيڈواند آنے بر خود كو كراسا بھی كہ بجاس سے اتى مديسے رہيں گے۔ وہ كراس كا مى كہ بجاس سے اتى مديسے رہيں گے۔

و و المارے وہن میں کوئی اور اچھا ائٹیڈیا ہے تو بولو؟"

" " " الميل سيبى المحك ب

''ایک شرط پرتم اس باقد روم جاسکتے ہو۔''وہ اندار آگیا۔ رافع نیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ ''اب ٹین انکل نہیں ماما ہوں تبہار الور یہ بوراگھ

" " اب میں انگل نہیں باباہوں تہمار ااور یہ پورا گھر ہم سب کا ہے۔ اس کیے آئندہ پر میش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ "اس نے اس آگرانگی ہے دافع کاگال جھوانو یہ مسکرانے لگا۔

" تعنیک بور ان بهاب" ده انک کربولانو خزران می پیننے گلی -

''اوکے۔۔ اب تم جاؤ' کیکن اندر سے لاک نہ نگانا۔ ابھی تمہاری طبیعت پوری طرح نمیں سنبھلی۔ کوئی پراہلم نہ ہو خدانخواستہ۔'' عازم نے نرمی سے سمجھانا۔

"جی بابا!" وہ سربلا کریا تھ ردم میں تھی گیا۔
"جی کیڑے جائیں۔ تم نے شاید جگہ تبدیل کی
ہے 'چیوں کی۔" عازم نے سنجیدگی سے خزران کو
مخاطب کیا۔ وہ شاید باہروالے باتھ روم سے نماکر آیا
تھا۔ اس وقت ٹراؤزر اور بنیان میں تھا دور بال بھی کیلے
تھے۔خزدان۔ نے الماری کھول کراس کے سامنے کی۔
جو جے لیا دی میں ذرانا شیابنالوں۔"
جا ہے لیا دی بی فررانا شیابنالوں۔"

روہ آھے بردہ کرخوری کیڑے دیکھنے لگا۔ خزران کی میں جلی آئی۔عادم کا آج شاید کمیں جانے کا بروگرام نہیں تھا۔ اس لیے سان کی شلوار قمیص کین کی۔ خزران نے کچھ نہیں پوچھا۔ وہ بھی جانے کیوں سجیدہ سرا تھا۔ خصوصا سخزران سے کافی رسمی انداز میں بات کی تھی۔

میارہ ہے۔ کے قریب وہ رافع کو می تبدیل کرانے کے کیا۔ خزران نے ساتھ جانے کی کوشش کی 'لیکن اس نے منع کر ہا۔ وہ دونوں کھنٹے بھر میں ہی واپس آگئے۔ ڈاکٹر ۔ آ، کما تھا کہ اگلی ٹی کے لیے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ود روز میں زخم تھیک ہوجائے گا۔

وبسر کو سنجیدہ بھیھو رافع کی طبیعت پوچھنے آگئیں۔شام تک وہ بھیں رہیں۔والیسی پرعازم انہیں

ابندشعاع فروری 171 015 Copied From V 171

بھیرے۔ ''مجلوبچو۔۔ کل سفر کرتا ہے۔ اس لیے آج جلدی سونارزے گا۔ اب اور کوئی شور ہنگامہ نہیں۔'' وہ عازم سے نظریں چرا کربیڈ روم میں آئی۔

# # #

''دمیری کچھ مرد چاہیے؟''وہ کچن میں تھی' جب ازم پیچھے آگیا۔ ''دہنیں۔۔شکر ہیں۔ برتن رہ سکتے تھے۔اب وہ بھی

''نئیں۔ شکر ہے۔ برتن رہ سکتے تھے۔اب وہ بھی دھل سکت'' وہ ہاتھ صاف کرتی اس کی طرف مڑی' نیکن نظراٹھاکر نئیں دیجوعا۔

" بچ سو گئے۔" بہت ہی عام ساانداز تھا۔ خزران نے اثبات میں سرولایا۔

"بال ابھی سوئے ہیں۔"

"زیج مجے۔" انداز آک دم بدلا تو خزران نے بے ساختہ نظرا تھائی۔ وہ جہائی آ تھوں میں ہے بناہ محبت اللہ اس کا چرو دکھیے رہا تھا۔ لبول پر بہت غیر محسوس لیے اس کا چرو دکھیے رہا تھا۔ لبول پر بہت غیر محسوس لیکن دل کے اندر تکہ، پیغام پہنچاتی مسکراہٹ بجی تھی۔ خزراں کا دل بڑے نور سے دھر کا۔ عازم نے آھے برمھ کراس کی دونوں کلائیاں اسے ہاتھوں میں آھے برمھ کراس کی دونوں کلائیاں اسے ہاتھوں میں آگے برمھ کراس کی دونوں کلائیاں اسے ہاتھوں میں

"" من تاراض ہے مہری سوہنی کڑی؟"

دنہیں تو ۔۔ "اس نے کھبراکر کلائیاں چھڑوا کیں۔

دنہیں تو ہیں ہیں ہوجھ ہے۔ بس ظاموشی ہے ہر

بات دل میں رکھتی جارہی ہو۔ دل ہے یا عمرو عمیار کی

زنبیل ۔ " وہ ہندا۔ "مغصہ ہے میری جان اتو باہر بھی

زنبیل ۔ " وہ ہندا۔ "مغصہ ہے میری جان اتو باہر بھی

زکالو ہم حق رکھتی ہو کچھ بھی کہنے کا۔"

دیکوئی غصہ نہیں ہے۔"اس نے بمشکل خود کو

بو لنے کے قابل بنایا۔ ہازم کی قرمت حواس چھین رہی

ں۔ ''روئی کیوں تھیں اس وقت۔''عازم نے چرے پر آئے اس کے بالوں کو آیک طرف کرکے اس کا چرواوپر کیا۔ خزران نے جعلمل کرتی آنکھوں کا پانی پینے کی کوشش کی۔ التو آؤ کھر۔ "اے اشارہ کرکے عادم فرا تنگ روم میں آگیا۔
روم میں آگیا۔
اللہ میک ہے۔ "عادم نے کچھ تبدیلیاں کرکے اسے مخالب کیا تو وہ چو کی اور میٹنگ بر توجہ ویں۔
کھٹ کامب کیا تو وہ چو کی اور میٹنگ بر توجہ ویں۔
کھٹ کامٹ کی آواز ہے منائل اور رافع بھی بھاگ ۔
تائے تھے۔
دی سے افعال میں افعال م

"ارے " رافع نے آنکھیں پھیلائعی۔ "لیے آپکھیں پھیلائعی۔ "لیے آپکھیں پھیلائعی۔ "لیے آپکھیں پھیلائعی۔ "لیے آپکھیں س

" " بابا کے بالک ہاں والا۔ "خزران نے مسئراکراسے دیکھا۔
الکل ہاں والا۔ "خزران نے مسئراکراسے دیکھا۔
"دانی تواب ہمیں الگ کمراطے گاسی اور شان کی طرز نے "اس نے کافی جوش اور خوقی کامظا ہرہ کیا۔
"بالکل …" عازم اس کے قریب آیا۔ "الگ کمرا طبیعت میل گا کیکن فی الحال نہیں۔ ابھی تمہاری طبیعت فی کھید نہیں ہے۔ فی الحال نہیں۔ ابھی تمہاری طبیعت فی کھید نہیں ہے۔ فی الحال کچھدن تم بابا کے بیڈ پہ آرام کو سے۔"

عازم نے بیارے رافع کواپے ساتھ نگایا تو خرران نے آگھوں کی ٹی چھپانے کے لیے مند چھیر لیا۔ "بچوں کے ساتھ کتنا مہران ہوگیا ہے اور میرے ساتھ۔ "اس نے زورے لیے لیے بھیجے۔

روسی اور الوخرران اس کی طرف مڑی۔ ''کل تو ہم مجرات واپس جارے بیں۔''

یں دوکاں۔"عازم نے بے ساختہ نزرال کو دیکھا تو اس کا سرچھک گیا۔

کوباز رکھا۔ 'کوئی بات نمیں' اب تو ان شاء اللہ ہر ویک ایڈ آنا جانالگارہے گا۔ ہفتے بعد بالکل ٹھیک ہوکر آنا' پھر اپنے الگ روم میں سونا' بلکہ اسے مزید خوب صورت بنانے کے لیے اپنی مرضی کا نیا سامان بھی خریدنا' اوسے "اس نے شوخی سے رافع کے بال

Copied From Assimilar . c.. ; fl. t. ..

''تم جھڑ کروگ تو میرے لیے آسانی ہوجائے گی۔ ورنہ تو اپنے قصور مجھے خود ہی گنوانے پڑیں گے۔ عادم نے خاص بے چارگ ہے اپنی مجبوری بیان کی۔ ''اچھاہے ۔۔ اب یہ ہی تمہاری سزاہے۔''خزران کو ہسی آگئ کہ بن ساتھ ہی روتا بھی۔جودہ بست دیر ۔۔۔۔ روکے کھڑی تھی۔ عادم نے بے ساختہ تھینج کراہے

میں سے حمیس بہت پریشان کیا۔ بلیزاب، اور نہ روتا۔ تمہارا آیک ایک آنسو میرے همیر پر بوجھ ہے۔ دس ٔ بارہ دن کی دلمن کا تو آنسوؤں سے رشتہ ہی ٹوٹ جاتا ہے اور میں نے اپنی جان کواتنا رلادیا۔ بس اب اور نمیں۔"

اس نے خرران کوائے بازووں پراٹھالیا۔ "ماراض یوی کو منانے کے لیے کجن شاید سب سے مامعقول مقام ہے۔ "خرران کو بازووں پر لیے اس نے باہر کا رخ کیا۔ "جگہ ایسی ہو جہاں چچھ چاندنی چنگی ہو' معنڈی ہوائیں سرسرارہی ہوں۔ آسان سرسمی بادلوں سے بھراہو' بیروں تلے بھولوں کی نرم بتیاں بکھری ہوں یا۔۔۔" دہ اس کے چرے کو بغور تکتے ہوئے جھے کہتے۔ ماہتہ کا

"یا کم از کم بیضے کے لیے بچوں کانیہ بیڈ سہی۔" عازم نے اسے اسمی ابھی سیٹ کیے سنگل بیڈ پر بٹھاتے ہوئے کہا۔ خزران ۔۔۔ سرخ چہرہ لیے دوپٹا درست کرنے گئی۔

" بہال کا محرل زیادہ روہا نئے۔ تو نہیں ہے لیکن بنایا جاسکتا ہے۔ "عازم نے سر تھجایا - وہ ہس پڑی۔ عازم مسکر اکرائے ، ویکھنے نگا۔

ار است ظالم ہو' اللہ کی قسم۔" دہ اس کے عین سامنے بہت قریب ہو کر بیٹھ گیا۔ ''میری کو باہیوں میں سارا قصور تمہارا ہے۔ اس بری طرح پھنسالیا ہے واللہ 'سوائے تمہارے اور کچھ نظری نہیں آرہا تھا۔'' وہ اس کاہتھ تھام کے دھیمے دھیمے بول رہا تھا۔

روجھ جیسام ہت کا ادانہ تم نے دیکھا ہوگا'نہ سا۔ تمہیں پانے کا نشہ ایسے حواسوں پر چھایا کہ سارے

عمد و بیان بھول بیٹھا۔ بعض دفعہ بہت زیادہ خوشی بھی ہمارے حواس مختل کردیتی ہے۔ حمیس ابنا بنالینے کی خوشی شاید میری او قات ہے، بردھ کر تھی۔ تب ہی سندہ ال نہم بایا۔ "

وکیایی خوش نہیں ہوں مازم ؟ نزران نے جھی پکوں ہے اقرار کیا۔ ' کین جھے اس خوشی نے استحکام بخشا ہے۔ یہ موج ہی پر سکون کردیئے کے لیے کافی ہے کہ اب ہم بھٹہ ساتھ رہیں۔ کے تہماری طرف بے چینی ہے بردھتے قدموں کو ہاتھ سوچ کر روکتی رہی ' مرف بھٹہ کے بھلے کے لیے۔ میرے مدنظر صرف مزائل اور رافع کے جذبات کا خیال رکھنا نہیں ہے۔ اللہ کواہ ہے عازم! بجھے ان ہے ہملے تمہاری پروا ہے ' جانے ہو کیسے۔ ' خزران نے پہلی مرتبہ براہ راست جانے ہو کیسے۔ ' خزران نے پہلی مرتبہ براہ راست

دویس نمیں جائی کہ نی الحال بچوں کو ہم دونوں کی
میت اور نزد کی کا اور اک ہو۔ نمیس میرے قریب
دیکھ کر کمیس وہ تم سے حدیث کرنے لگیس۔ آغاز میں
میری کوشش تھی کہ ان کے سامنے ڈائریکٹ تمہیس
خاطب بھی نہ کروں ' باکہ انہیں ہاں کے چھن جانے کا
اصاب نہ ہو۔ تم نے ہی یہ احساس دلایا تھا کہ بچوں
احساس نہ ہو۔ تم نے ہی یہ احساس دلایا تھا کہ بچوں
مہیس ابنادوست اور ہمدردمان اس اور دل سے تمہیس
ابنادوست اور ہمدردمان اس اور دل سے تمہیس
تہمیس بنادوات کی منفی عمل نے تمہیس ان وردل سے تمہیس
بنادیاتو میں عمر بھر کے لیے چی کے دویاتوں میں اس کی سامہ
بنادیاتو میں عمر بھر کے لیے چی کے دویاتوں میں اس کی
مہرس جھوڑ ہاؤں گی نہ ان کی۔ ایک دو سرے کو
رہ جادی کو درد ہم دونوں ہی سمیہ بچکے ہیں اور تم جانے
ہوگہ یہ درد ہماری برداشت سے بہت برطا تھا۔ اب
ہوگہ یہ درد ہماری برداشت سے بہت برطا تھا۔ اب
ہوگہ یہ درد ہماری برداشت سے بہت برطا تھا۔ اب

دوبارہ نہیںعازم۔ ہرگز نہیں۔'' خزران نے جذباتی ہو کردونوں ہاتھوں سے اس کا بازد تھا اے عازم نے لب جھینج کر تائید میں سرملایا۔اس کا حرف حرف کے تھا۔ عازم نے اس کے ہاتھوں پر

" تہمارے سب وہم مسب ہی خدیشے جائز ہیں رازی ... ایکن خدارا میری چند دن کی لابروائی کو میرے سو نیلے بن پہ محمول مت کرتا۔ میراکوئی سام ہو یا توشأيديس ان منكر كيے سويتلا بن جھی جا تا مليکن ميرا تو كل سرماية بيه بي بين الله كواه بي مين في اس عمد کے ساتھ نکاح تاہے پروستخط کیے کہ اب مجھ پر تھن لوگوں کی ذمہ داری ہے جے مرتے دم تک بہ حسن و خوبی بھاتا ہے۔ جانتی ہو رازی ۔ "عازم نے خزران کے زم ہاتھ اسے ہاتھوں میں لے کراس کی آ تھوں میں دیکھا۔" چیملی رات ایک خوف نے مجھے سوتے ے جگا دیا۔ شدید عدم تحفظ کا ایک احساس' شاید زندگی بعرجس سے نجلت ممکن نہیں۔" وہ اچانک ہی بہت آزردہ اور مصحل دکھائی دیا۔۔

خرران كاول بند مون لكا-

«ککسسه کیرانوفسعازم؟" ''رااُع کے ساتھ حادثہ چیش آیا تو تم نے فوری ملور یر میلا فان جیند کو کیا۔ میاں میوی کے آپس کے تعلقات جتنے برے جتنے خراب ہوں مجوں یر نکلیف آئے تو ال پہلی مدد بحول کے باب سے مانگتی ہے نہ کہ اپنے بھائیوں ہے۔ کیکن میرے رویے کے سوتیلے ین نے شاید تنہیں ایسا کرنے سے باز رکھا۔ بداو تم مھیں جس نے آج بچوں کے معاملے میں مجھے بعرد = ، کے قابل نہیں معمجھا کل کو آگر زیدگی کے ، کسی مورربا سرائی سلی اولادر ان حق جنانے آکھ اجواتو کیا بچوں کے ول میں میری محبت کا بخشاوہ ان وہ بحروسا مولك واسي سكم باب كي سمت تحييخ اء والرك سکے... تھی دامن شخص نسبتا" زیادہ ہے فکرا اور سکے... تھی دامن شخص نسبتا" زیادہ ہے فکرا اور ممادر ؟ و آئے "کیونکہ اس کے پاس کھونے کے لیے کچھ خیں ہو تا۔ کل تک میں جھی اسی مقام پر قعا۔ بالکل اَلیا 'تمی دست و داماں۔ لیکن آج میری جھولی بھری ہے۔ خوف اور ڈر کا سامیہ کچھ اچانک ہی سریر

منڈلا نے نگاہے۔ تمہارا ساتھ اور تمہاری مدد برے

لے سائس لینے جتنی اہم ہو تی ہے رازی یے کھے اکیلا مت جھوڑتا۔ "اس نے بے ساختہ خزران کو خود سے قریب کیا۔ اس نے مسکراً کر آگھوں کی نمی پینے ک کوشش کی۔

د میں ہمیشہ تمہارے سرتھ ہوں عازم۔ خود کو بھی

د جوروعده کرد کیه آئنده مبھی کوئی بات مل میں شیس ر کھوگ۔ "اس نے کویا تنبیہ کی۔ "بيه وعده تو تنهيل أفه سے كرنا جاسيے-" وه مسكرائي۔"بنا كھے نونم ناراض ہو گئے تھے۔" "دلعني..."عازم كوفورن طوريربات تجريس أني -والعنى يدكه يجيل عار إنج راؤس عيراس بات ک منتظرری کہ جب تم کمرے میں او تو میں تم سے بچوں کے سوئے ان کی جلد وغیروے متعلق ڈسکیس کروں۔ کیکن تم تو تیم ہو کے گھرسے ہی بنا چھے کیے سے کراچھوڑ جاتے تھے اور ہاں پرسوں رات جبتم دوستوں سے ملنے با ہر جرائے میں تہارے بیڈ روم میں تمهاراانظار کررہی تھی۔ وہ تومنالل کوپلنگ ہے کرتے و کھے کریا بچوس منٹ کے لیے اس کے یاس کیون می اور نے تھاہ کرکے وروازہ بند کرویا۔" خزران نے اس کے جذباتی اقدامات پر تفصیل تے روشنی ڈالی تووہ بری طرح شرمنده بوكيا-

ديعيي يهان بهي قصور ميرا نكلا- "وه كفسياً كيا- <sup>د د</sup>ادر من یا نمیں کیا سوچ را تھا۔" آخری جملہ اسنے وهرے سے زیر لب وہرایا الیکن خزران نے س لیا۔ ورتم كيا سوچ رے تھے؟" اس في بعنوس سکیری - عازم کا ندازی اتنامتکوک تفاکه خزران کو وال من تهي كالأنظر آيا..

''بچھ نہیں یار۔۔ایے ہی۔۔'' ''بتاؤ ناعازم! اور کیابات تھی۔ جتنا میں تہیں جانتی ہوں متمارا پچھلے کہ دنوں کا غصہ اور ناراضی بحول کی وجدسے تو نہیں ہوسکتے۔ "اس کے لیج میں بلا كاعتاد تھا۔عازم نے قائل ہوتے ہوئے سرملایا۔ "ہاں۔ تہارا بوں کی طرف زیادہ جھکاؤ "ان سے

المانه شعارع قروري 1905

# Art With You

### Paint with Water Color & Oil Colour

First Time in Pakistan a Complete Set of Painting Books in English





Art With you کی یا نبچوں کتابوں ہرجیرت آنگیز رعایت

Water Colour I & II Oil Colour Pastel Colour Pencil Colour

نی کتاب -/150 رویے نیاایڈیشن بذر بعہ ڈاک منگوانے پر ڈاک خرج -/200 روسية



مكتبهءعمران ذائجسث

37 اردد بازار، کرایی \_ فون: 32216361

الدجعنث بحى ميرب ليه يرالم كاباعث نبيس بن سكتى- مال كى اولاد كے ليے محبت قطري امرے ميں كونى حديثاري لكانے والا كون موتا مول ان ك معاملے میں تم کسی بھی مدے گزر جاؤ جائز ہے۔ بلکہ ہاں۔ ایک اور بات بھی یاد رکھو۔"اس نے بھر بور منانت سے خزران کی آنکھوں میں دیکھا۔ و میں خود بھی بیربات سمجھ گیا ہوں کہ اللہ نے مجھے اولاد کی خوشی ای صورت، میں دیتا تھی۔ اللہ کی مصلحتیں واقعی ہمارے دائرہ عقل سے بہت بالا ہیں۔ سوچو!اگر سارہ کی جگہ تم میری مہلی شریک سفر ہوتیں تو کیسے اتنی بر<sub>ی</sub> قربانی دیتا کیے مہیں خودے جدا کہا یا۔ سوچوں بھی تو ارز افعتا ہوں۔ تم جس طریقے سے میری زندگی میں شامل ہوئیں - یمی سب سے خوب صورت راستہ تھا، اوریہ ہی میری اصل منزل ہے میں ناشکری نہیں کرسکتا۔"وہ بہت رسمان اور پیارے وضاحت دے رہا تھا۔ خزر ان اس کے خوب صورت الفاظ کی سجائی میں کھوسی گئی۔

دعور بحرود سرى وجه كياتهي عازم!" ''وہ شرمندہ ساہنس پڑا۔ 'معیں نے کما تا تمیاری محبت کا اراہوں' کبھی بھی جوش میں ہوش کھو حاتاہوں۔"

"اب بتا ملي ده عازم عليا فالتومي الجمائ جارب مو-"وه منه كالكربا قاعده تاراض موكئ-عازم لحظم كوچونكا پھرب ساختہ ہس پڑا 'خزران كا فطري انداز جاني كيا كهديا ولأكيا

" بیج آج تو تشم سے وہی منگیتر منگیتری لگ رہی ہو۔ "اے فرر ان کی ناراضی رے تعاشاً پار آیا۔ "اگل ہو بالکل سد متکمیر کے تصور سے خوش مورے ہوا جبکہ اب تو میں "اس نے بیوی کہتے كتے اجانك زان كو بريك لكائي- بھلے دہ دونوں ايك دوسرے کے دوست تھے اور بہت فری ہو کر بات كرتے تھے اليكن اس نے حسين رشتے كاريشي سنهري احساس ابھی آیاں بوری تابناکی اور رعنائی اینے اندر جعیائے بیٹھا تھا۔ جس کے سجیلے انو کھے رکھوں نے

Copied From ابنامه شعاع فروري 175 2015



ورت درق اپن خوب صورتی کی جھلک دکھانا تھی۔ تب دوستی اور محبت کابیر رشتہ مزید ہامعنی مزید مفبوط ہوئے والا تھا۔

" الله میں اللہ اللہ میں کیا؟" آنج دیتا لہے تھاعازم کا اللہ اللہ تھاعازم کا اللہ تھاعازم کا اللہ تھا کا درود سکتنے لگا۔ اس کے نہشکل خود کو اس سحرے نکالا۔

دمیں مباری ہوں۔ ''وہ اپن بے قابو دھڑ کنوں کی آوازائے کانوں میں من رہی تھی۔

''اوربا قاعدہ بازو ہے باران کمیااور با قاعدہ بازو سے بکر دوبارہ بھایا۔ ''یار بندہ ہے تا غلط فنی ہوجاتی ہے کہی بھی ہوجاتی ہے میں ہوجاتی ہے کہی بھی ہوجاتی ہے دور رہنے سے بلاوجہ میرے دواغ میں ہوگا کہ شاید تمہارے لیے یا سری یا دول کرناؤرا سے الگ ہو نااور مجھے شوہرے روب میں قبول کرناؤرا مشکل ہورہا ہے۔ بس کھائی وجہ سے پوزیسو ہوگیا۔ میں نے مارہ سے شادی کے باوجودا ہے دل کو بھی تم میں جھے سے خالی نمیں اور تو اپند معالمے میں مجھے ہوں کرناؤں تھی بوران نہیں رہیں۔ میرا غصہ 'جھا ہمٹ اور ناراضی خزران نہیں رہیں۔ میرا غصہ 'جھا ہمٹ اور ناراضی خزران نہیں رہیں۔ میرا غصہ 'جھا ہمٹ اور ناراضی مرنبوں تقریبا ''یا تنس سے طال نکہ جھے سوچنا اور تمہارار سیائس تقریبا ''یا تنس سے طال نکہ جھے سوچنا اور تمہارار سیائس تقریبا ''یا تنس سے طال نکہ جھے سوچنا فطری آم ہے۔ بہ نسبت اس کے عورت وفادار اور فطری آم ہے۔ بہ نسبت اس کے عورت وفادار اور کھیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے کہا کہ شاید کا ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ شاید مجھے اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ کو اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ کا ایک کو اس کریٹا ہے۔ کو اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ کو اسپیسی دینا جا ہے۔ کو اسپیسی دینا جا ہے۔ کو اسپیسی دینا جا ہے۔ کہیٹا ہوئی ہے۔ کو اسپیسی دینا جا ہے۔ کو اسپیسی دینا ہ

ده اب کھلے دل ہے اپنی کو تابیوں شکوک اور المط فہمیوں پر بولنے لگا تھا۔ خزران نے اسے آرام ہے، بات کمل کرنے دی۔ بات کمل کرنے دی۔ "تو پھرتم نے کیسے جاتا کہ بید صرف تہماری غلط فئمی تھے ہے"

روکل میں امال کو چھوڑئے گھر گیا تو فضہ بھا ہیں۔ نے مجھے روکہ لیا۔ انہوں نے مجھے اپنے کمرے میں بلاکر مہمارے فضہ سال آنے ہے تہاری ان سے تفصیلی بات ہوئی تھی۔ انہوں مہلے تہاری ان سے تفصیلی بات ہوئی تھی۔ انہوں

نے بتایا کہ تم صرف بچوں کی وجہ سے تھوڑا اعتباط سے پیش آرہی ہوادر ابھی جب میں نے رافع کو بیار کیا تو تم نے آنسو چھپانے کے لیے جرود و مری جانب کرلیا۔ میں جان گیا کہ میری تختی نسماری برداشت سے باہر ہوتی جارہی ہے۔کیامیں تھیا۔ سمجھا؟"

تا خری جملہ پھر چھ کچھ خدشات سے بھرا تھا۔ خرران قدردانی ہے مسکرا پڑی۔ وہ تشکر سے اسے دیکھنے گئی وہ ابھی بھی است، سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ خزران کی پلکیں جھک گئیں۔

"سوری رازی! میں اپی بدگمانی بر معافی جاہتا ہوں۔"عازم نے کھلے دل سے اپی علقی کا اعتراف کرتے ہوئے خزران کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ مسکرانے گا ہ

دو مجھی بھی بالکل بیجے نے جانے ہوعازم!" "مہمارے معالمے : ہی توالیا ہی ہوں۔" وہ بھی مسکرانے نگا۔

''توکیا ایسے ہی رہو گے'وہموں میں گھرے'شکی مزاج؟''دہ گھبرائی۔

ودنہیں۔۔ نہیں ہم جاہوتو میرے دہم اور گمان دور ہوسکتے ہیں۔ ''وہ معنی خیز شوخی سے اسے دیکھنے لگا۔ ''ویسے تو ہر معاملے میں برے سمجھ دار بنتے ہو۔

اہادشعاع فروری 176 2015 Copied From

''اب جائے دد'کل مجھے سفر بھی کرتا ہے۔'' وہ نظریں چراکردد سری جانب دیکھنے گئی۔ ''محترمہ! صرف آپ کو نہیں' مجھے بھی سفر کرتا ''۔۔''

ہے۔"

"و جہران ہو کر مزی۔

"کیا کہنے اس اوا کے۔"۔عازم نے بازو سے تھام

کرا ہے اپنے قریب بٹھایا "بارہ روزہ قید تنمائی کے بعد

اب یہ ہفتے بھر کا نیا داغ جدائی کم از کم اس دولها کی

برداشت سے تو باہر کی بات ہے۔ پچھ تو شرم کرو حسینہ

عار سو ہیں۔" وہ اپنے مخصوص طرز گفتگو ہے اس

عار سو ہیں۔" وہ اپنے مخصوص طرز گفتگو ہے اس

بڑی۔

بہت دیر ہے ول پہ بڑا ہو جھ سرکے نگا۔ یہ احساس می خاصا تکلیف دہ تھا کہ دہ عازم کو بہاں اکیا چھوڈ کر جارہی ہے۔ خصوصا الیسی صورت حال کے بعد۔
مزخوش ہو؟ "عازم نے ۔ پینی ہے اس کے تعلیم چرے کوریکھاتواس نے شرباکر اثبات میں سرمالایا۔
مزال ۔ بہت زیادہ۔ اس اب اس خوشی میں سونے دو۔ "اس نے لاڑسے عازم کویرے کیا۔
مونے دو۔ "اس نے لاڑسے عازم کویرے کیا۔
مونے تو پر اہلم ہوگئ ڈیر۔ "عازم نے ہونٹوں پر انگلی سے الگ

'جریامطلب… 'خزران نظی۔ 'جھی مجھے توخوشی میں نیند نہیں آتی اور' وہ اور کو المباکرتے ہوئے اس کے بہت باس آیا۔ ''جب مجھے نیند نہیں آتی تو میں اگلوں کن نیند بھی جھا دیا کر آ ہوں۔ کیا سمجھیں؟'' عازم نے خوشی کے لمحات کو طویل کرنے کا پختہ ارادہ کیا۔ خزران نے شدید ہے ہی محسوس کرتے ہوئے راہ فرار کا ارادہ ترک کیا۔

محسوس کرتے ہوئے راہ فرار کا ارادہ ترک کیا۔

منہ جاندنی چٹک رہی تھی' نہ ہوا میں سرسرا رہی تھیں' نہ بادل تھے' نہ پتیاں۔۔ کیکن برسوں کے تحسن یہ مادی ہونے گئے۔

حسن یہ مادی ہوئے گئے۔

حسن یہ مادی ہوئے گئے۔ اتنی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔" "اور یہ اتنی سی بات تم خود کیوں نہیں سمجھا دبیتی۔" وہ اصرار کرنے لگا۔ خزران کو مزید تنگ کرنا اچھانہیں لگا۔عازم بے چارے کی آزمائش تو یوں بھی خاصی طویل ہوگئی تھی۔

الآدس بارہ روز پہلے ہم جس رشتے کی بنیاد پر آیا۔
دوسرے کی زندگی میں شامل ہوئے ہی میں ایتائیت
اور محبت بدا ہوتا بھلے بہت فطری بات ہے 'لیکن تم
ہے اپنا پن محسوس کرتے جھے تواب بہت عرصہ ہو گیا
ہے۔ ''اس نے بیجے دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا۔ اس کا شریایا اقرار سن کرعازم کے لبول پر بہت خوب
صورت مسلم اہمت کھیلنے گئی۔
دولوں یہ سامراہ مث کھیلنے گئی۔

"لیعنی جب ہے میں وطن واپس آیا ہوں۔"اس نے مائید جابی تو خزران نے مسکرا کر اثبات میں سر ملاما۔

المارے کا ازب کھ اجاتک ہی ابھر کر محسوس ہوا۔ واسرے کا ازب کھ اجاتک ہی ابھر کر محسوس ہوا۔ عازم کی خوب، صورت ہسی میں جھرنوں کی روانی تھی۔ خزران کو اپنادل نہوں پر بہتاسا محسوس ہوا۔ عازم نے دا کمیں جھلی بانگ یہ جما کہ با کمیں ہاتھ سے خزران کی محصوری اولی ہی۔

"عازم فی نے جنید کھائی کو سلافون اس لیے کیا تھا کیونکہ جاری میں میں ڈاکل کیے ہوئے تمبرزی نکال پائی وہاں سلائمبر بھیا کا ہی تھا۔" خزران نے ماحول کا جادہ کم کرنے کے لیے جلدی سے موضوع بدلا۔ کیکن عازم نے محض بوھیانی میں سربالیا۔ "ورنہ تم جانے ہو میں نے بیشہ ہر مشکل میں "ورنہ تم جانے ہو میں نے بیشہ ہر مشکل میں سب سے پہلے شہیں آوازدی ہے۔"

اس کے مزید قریب البا۔ خزران کی شی مم ہوگئی۔ اس کے مزید قریب البا۔ خزران کی شی مم ہوگئی۔ رہے سے اوسان عازم کے انداز خطا کیے جارہے تھے۔ اس نے گھبراکر ملیبر پیروں میں ڈالی۔ 'کیا ہوا؟''س کی مجلت پروہ مسکرا ہے وہاکر سوال کرنے لگا۔

اہادشعاع فروری 1777 2015 Copied From



## المقوليا فينطب

اس کا کمرہ اند چیرے میں ڈویا تھایا اند حیرا اس کے وجود سے نکل کر کمرے این پھیلا تھا۔ اس کا فیصلہ دے وہ ہے کی مری ہور سے وہود ہے ہو کہ کہ اس نے ایک مرجود ہیں تھا۔ اس نے ایک مرجود گیں ہوجود ہیں تھا۔ اس نے ایک مرجود گی ہوجود گیں ہور ہونے کی مرجود گی کا بیارے ہوئے کی مرجود گی کا بیارے ہوئے کی مرجود گی کا بیارے ہوئے کی تقدیق کررہا تھا۔ اپنے زندہ ہونے کا صدمہ اس نے اس نے آنکھیں کھولیں اور جاتا کہ اندھیرے کا سفر ہونے کی اس مرکب ہونا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور جاتا کہ اندھیرے کا سفر ہونے کی اس مرکب ہونا۔ اس مرکب ہونا۔ اس مرکب ہونا۔ اس مرکب ساتھ کی مراب اپنے ساتھ امریکہ ہوت ہوئے کی مرب اس اس مرکب اس مر

شعلمہ زن غاروں سے چیگاوٹرس کسی سام (زہر دینے والے لیے) کی طرح اڑ کر اس مے وجود کے کرو

## مُرِي الله





# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



کی ساری سرصدوں کو چھو کر آئے لگتے ہیں 'وہ رونے کے لیے کسی جلد بازی طرح تیار رہتے ہیں اور خوش ہونے ہروہ خود کوخود ہی جیرے سندسے دیکھتے ہیں۔

ہونے بروہ خود کوخود بی جرت سے دیکھتے ہیں۔
بھٹکل دو تھنے کی نیند ۔ لے کروہ اٹھ جیٹھا اور گھنٹوں
بیانی سے کھیلی رہا۔ بال کی بوندوں کو دیکھے کراس نے
سوچا وہ بالی بی ہو تا ہمہ جاتا ۔ نثان چھوڑ جا بالور
مٹ جاتا۔ واش روم میں موجود ایک ایک چیز کواس
نے خوش قسمت جاتا وہ آب چیز بر نظرر کھتا سوچتا اور
اگلی کی طرف تھمرجا تا ۔ خود کو بے وقعت کرنے میں
اگلی کی طرف تھمرجا تا ۔ خود کو بے وقعت کرنے میں
اس نے دفت نہ لیا اور وضاحت سے جان لیا کہ
برقسمتی ''زندہ ہوتا ہے۔'' اور خوش قسمتی ہے جان
ہوتا۔

اس نے گرم پانی کا استعال نہیں کیا تھا اور فعنڈے

بانی کے استعال نے بھی اے فعنڈ انہیں کیا تھا۔

اس کی محکست ور پیخت کے ذرے سال خوروہ

ہو چکے کحوں کی سطح پر تیم تے اسے ترس کھائے دکھ رہے تھے۔وہ ابھی پیر طے نہیں کرسکا تھا کہ اسے سب

سے زیاوہ ماتم کس کا منانا ہے۔ اپنی مال کا مال کے
شوہر کا یا ان دونوں کی اواد لیمنی اپنا ۔۔ اور سب سے

زیادہ نوجہ کنال اسے کس احساس پر ہوتا جا ہے'اپنی محبت پر۔۔ مار گربیٹ کی محبت پر بیا ''تھو'' سے بھی کمتر ای دھتیں ہے ،

ب میں ہے۔ ہے۔ ہے۔ ہے۔ اور شارلت کسی فلمی پارٹی میں جارہے ہیں۔ "آخر کارجیبوہ ہیں۔ "آخر کارجیبوہ واشی روم سے باہر آجکا تو بست صبرے اس کا انظار کرتی۔ ماما میرنے انداز میں شوق بساکر اسے لالج سا

دیمیں کیا کروں گاجاکی اولیے سے وہ اپنے کیلے بال رگر رہاتھا اور ای آ کھوں کی سرخی چھیا رہاتھا۔ آ کھیں اندر کو دھننے کے سفر میں مبتلا لگتی تھیں اور ان برتن کمانیں زخمی گھڑ سوار کی طرح بس زمین پر آ گرنے کو تھیں اور اس کی خوب صورتی وہ بازگشت لگنے لگی تھی جو صحراؤل میں پیاسے جانور ریت میں شارلٹ کے گھرنے آئی تھیں۔ اے سکون آور
ادویات اور نعید کی گولیاں دی گئی تھیں۔ پھر بھی دہ ایک
اجھی نیند حاصل کرنے میں ناکام رہاتھا۔ وہ غودگی میں
بربروا ہارہااور ہڑ بروا کرائھ جیٹھنا۔ لیڈی میرنے اس کا سر
اپنی کو دمیں رکھا ہوا تھا اور وہ مسلسل اس برپڑھ بڑھ کر
پھونک رہی تھیں۔ انہیں ڈرتھا کہ اس کا نروس بریک
ڈاؤن نہ ہن جائے اس کی آنکھوں کے گردو لیے آن
مرے کڑھے بن تھے جو اس کی ماں کی آنکھوں پ
قابض دے ہے۔

مار گریٹ کو وہ اس اسپتال سے جانتی تھیں 'جہال وہ این چیک، اب کے لیے جایا کرتی تھیں۔ مار گریر ف اکٹران ۔۔ عالیان کا ذکر کرتی۔ اس کے مرنے کی خبر معلوم ہونے کے بعد انہوں نے بہت مشکل ۔: عالیان کو اجو نڈا تھا۔ انہیں مار گریٹ جیسی معصوم دل عالیان کو اجو نڈا تھا۔ انہیں مار گریٹ جیسی معصوم دل الڑکی کی مربت پر اتنا دکھ تھا کہ وہ کئی راتیں روتی رای

عالیان کو پہلی بارد کھناکسی صدے جیسا تھا۔ استے: سے بیچ کی صورت میں مارگریٹ کے آخری ایام

رے ہے تھے۔اس کے مجسمہ وجود ہیں ارگرید کے
رنگ انے مجسمہ وجود ہیں ارگرید کے
یہ تاریل زندگی نہیں گزار سکے گا۔وہ دنیا ہیں رہ کر انیا
ہونے ہیں وقت نہیں ہے گاؤر ای خوف
کے سمارے انہوں نے پھونک پھونک کرقدم رکھے
تھے۔ ان ریزہ ریزہ جوڑا تھا۔ اس وعاؤں اور محبت
سے تقیر کہاتھا۔ اس میں ''انسان ''لقب کند کیا تھا۔
اور ان کے شاہ کار کو ولید ایک و ھکے سے اِش پائن
اور ان کے شاہ کار کو ولید ایک و ھکے سے اِش پائن
اس سے دور رکھ رہی تھیں۔ جن بچوں کے والد ان
کے ساتھ سانحات گزرے ہوں وہ بچ اس سانح کی
ماتھ سانحات گزرے ہوں وہ بچ اس سانح کی
میں وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی چھے تو وہ اپنے
میں وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی چھے تو وہ اپنے
میں وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی چھے تو وہ اپنے
میں وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی چھے تو وہ اپنے
میں وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی چھے تو وہ اپنے
مین وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی چھے تو وہ اپنے
مین وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی چھے تو وہ اپنے
مین وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی جھے تو وہ اپنے
مین وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی جھے تو وہ اپنے
مین وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی جھے تو وہ اپنے
مین وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی جھے تو وہ اپنے
مین وقت نہیں لیتے۔ انہیں سوئی بھی جھے تو وہ اپنے
مین وقت نہیں کر بھیں گزار انہو وہ کرب

المارشعاع فرورى 180 2015

**Copied From Web** 

ریت ہونے سے پہلے سنتے ہیں۔ « فلمي ستارون گود <u>ک</u>ھتا ... آگر ميں تههاري جُله ۽ و تي توفورا "عن جاتی-"انهوںنے آوازمیں اتناجوش بعرابا

كه بس وه اخرور اي حلاجات '' خدا نہ کرنے کہ آپ میری جگہ ہو تیں۔.'' قد آوم کھڑی کے پاس بیٹھ کروہ شارات کے گھرے

وسبيع بأغ كوديكين أكار شارلث بودول كى كانث جعائث

''میں عالیان ہوتی تو دنیا کاسب سے خوش قسمت انسان ہوتی۔" وہ بھی کھڑی کے پاس اس کے سامنے ذرا سے فاصلے پر بیٹھی تھیں۔ شارکٹ نے کٹرے، ایک غیرضروری شاخ کو کاٹا۔اے نگااس کڑے گئ غير ضروري شاخ وهسب

" آب بھے سے اتنا پار کیوں کرتی ہیں؟" وہ باپ کا وساتها اب اے مرمحت برشک تھا۔

" میں اُنم سے اُس سے بھی زیادہ بیار کیوں نہ۔ کروں۔مہرل محبت پر شہیں شک نہیں کرتا جاہیے۔ میں نے محبت کو ہمیشہ باوضو رکھا ہے 'میں ایک ممثل انسان نہیں ہوں۔ لیکن ابی محبت کو میں نے تا کمل تهيس رہنے دیا۔"

" مجھ میں ایسا کیا ہے ما جو آپ ہے ہے۔"اس کی آئکھیں نم ہوکر اور اندر کو دھننے لکیں جس نے خور پر محبت کو فرض کرلیا تھا۔وہ اب «محبت" برسوال المحاربا تقاربوها وه محبت براسينا يمان سے جارباتهايه

"تم میں ایباکیانہیں ہے جو تمہیں سینے سے لگاکر نہ رکھاجائے۔ تم ایک مخص کے بیانے سے دوسروں کے پہانے نہیں تاپ علقہ "

شارلت غبر ضروری شاخیس کائتی ہی جارہی تھی۔ اس نے خود کو فریب الوقت کٹ جانے والی شاخ ایا اور

ده است اندر سنهم میا . " آپ نے جھے کیوں نہیں بتایا کہ دہ جھے ڈھونڈ رہا " ''

د کیونک میں بیر جانتی تھی کہ وہ تنہیں کیوں ڈھونڈ رہاہے'اس کے پاس دہ اجہ نہ ہوتی تومیں فورا"اے تمهارے یاس نے آتی۔ عالیان میں نے بہت محنت ے سب بچوں کو ان کے وکھوں سے نکالا تھا اور متہیں خاص طور پر۔ تم بہت حساس رہے ہو میری محود میں سوتے تم ان بازال کو دہرایا کرتے تھے جو مارگریٹ کیا کرتی تھی' میں نے اینٹ اینٹ حمیس جوڑا ہے۔ میں نہیں جاہتی تھی کہودہ آگر حمیس مسار کرجائے اور میں نہیں جاہتی کہ بیہ کام تم اپنے ساتھ اب کرد ... اگر میری محبت کی کچھ قدر کرتے ہو تو پھر ہے میرے عالیان بن جاؤ۔"

"آب جانتی تھیں سب" شارکٹ کے کٹرمیں تیزی آئی تھی۔ شایدوہ سارا باغ كاث ڈالے \_ كوئى كھول باقى ندر يہ سارے ماغ کی مبارا جرجائے۔

" إل! دو سال مبليه اس كاليك آدى آيا تھا۔ اس وقت اسے صرف شک تھا کہ تم میرے پاس ہو مخوش فشمتی ہے ایک خاتون جو اسی سینٹرسے بچہ گود لے کئی تھی۔ اس نیچے کی مال کا نام مار گریٹ تھا۔ وہ عوریت برطانيه چھوڑ کر کسی دو سرے ملک چلی گئے۔ یہ لوگ اسے ڈھونڈتے رہے۔ کڈز سینٹرنے کسی بھی طرح کی

غیر ضروری معلومات کسی کو بھی نہیں دی تھی انیکن ہے تھوڑا بہت معلوم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔انہوں نے وہ سارے والدین کھنگال کیے جنہوں نے بیچ گوو لے تھے۔ آخر میں ان کائٹ پھر جھ پر شرکیا۔ ڈینس کو ناروے بھیج کرمیں نے سب معلوم کردالیا تھا اور اس نے مجھے بتایا کہ ولید کو عالیان کبوں جانے سے مجھے اس کی کم ظرفی پر د کھ ہوااور میں جانی تھی کہ متہیں حقیقت معلوم ہو گئی تو تم بھی اچھا محسویں نہیں کرد گئے۔ مجھے تهاری تعلیم کی فکر تھی۔ لیکن ایک وقت میں میں یہ بھی جاہتی تھی کہ تم خوداس سے مل لو۔ ایک باب سب جان كراس طرح تهيس تكليف ند موتي-اگر ڈینس مارک اور باقی سب دوس سے ملکول میں نہ ہوتے

ابنارشعاع فردرى 181 2015

ہوتے تہیں کمیں لاتا اعظمے کی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں تم اس وقت کیا سوچ رہے ہوئے 'کیکن عاليان!انسان كياس دو أعصي موتى بين جوده ويلمتي ہیں جواس کے سامنے ہو آہے۔ قدرت کی ہر ساعت أنكه يه برساعت العراف ب- برساعت صاب ہے۔ تم مارگریٹ کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہو اس سے برم کراس کے لیے کیاانعام ہوگا۔ تم دلید کا نام بھی لیمالیند نہیں کرتے۔ اس سے براہ کرای کے لے کیاسزا ہوگ عالیان ہم جائے ہیں کہ جوبراکرے جوبراہو مس کے ساتھ اس سے بھی زیادہ براہو۔ بس ای ایک خواہش ہے ہم بھی اس برے انسان جیے برے بن جاتے ہیں۔ تم اسے فراموش کردد اور میر ہی سزا کانی ہے اس کے لیے آگر تم بدلے کے بگڑے میں جا بیٹھے تو میری محبت کا پلزا بھی نہیں بھکے گا۔ تم سوچ لوئتہیں ولیداور مرمیں ہے حس کے پاڑے کو وزنی کرتا ہے۔" آنسو برئی روانی سے لیڈی مہرکی آنکھوں سے نکلے ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی ان کی عمر بھری کمائی لے جاکر کنویں میں چھینکنےوالا تھا۔ عالیان ان کے قریب زمن پر ممتنوں کے بل بیٹھ كيا اور ان كے اتھ اے اتعول من لے كر أي مول \_ الكالير " مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری پرورش کی لاج رکھ لی اور تموہاں سے آھے۔ تم میرے سیٹے ہو۔ تم نے بیر ابت كريا- حميس الله ك انساف بر ايمان ركمنا چاہیے۔" اس کی تظریں پھرسے شارکٹ پر جا "آے فراموش کردیے کی سزادوں؟"اس نے خود ''آہے معاف نہیں کر سکتے تواس کے خیال کو ترک كردو- ونيا مين اس انسان سے برمھ كر كوئى بدنھيب نہیں ہو تا بھس کے وج<sub>د</sub> و کو لاوجود مان لیا جائے۔اس کے ہونے کو نہ ہونا کردیا جائے"

تووه تم تک جلدی پہنچ جا تا۔انہیں میہ بی شک رہا کہ تم دنيايين كهين اور موجود جو-" عالیان کی آنکھیں سرخ ہوتی جار ہی تھیں۔اس کے سامنے ہارٹ راک کا وہ ہال تھوم رہا تھا بجس کی زمین بر داید کھڑا تھا۔اس کی انگلی اس کی طرف اٹھی موئى تقى ورئمسخوانه قبقي لكانے كے ليے اس كاذان بي باب لكتاتفا "تم اے معاف کردوعالیان متم میرے بیٹے ہوتا؟" "میں اس کے پاس جاوں گا۔ اور تمام شیئر زائے تام لكاول كا-" "تم الحصور كالمان كوهم ميرے عالميان كوهم "میری ال کی زندگی سے نقصان سے برجانے میں اس كا كانه تو نقصان مونا جاسيے نامال-" كہتے اس كا انداز سخنت تقابه " نقاسان اس کا نہیں تہمارا ہوگا۔ اپنی زندگی کے فتی وقت کو تمہیں اس مخص کے لیے بریاد نہیں کرنا جا سے۔ میں جان تمی ہوں کہ تم اس کے ساتھ کراکرنا جانبتے ہو۔ تم ان شیئرز کو کوڑیوں کے مول ج دو کے منس ميں چرنی كرون كاية" وو عملی خود کو تعکانے کی ضرورت نہیں ...

تہیں برلہ لینے کے لیے نہیں پیدا کیا گیا۔ انساف کا ترازو اللہ کے ہاتھ میں ہی رہنے دو۔ تم بس آگے برحو۔"

''میں توبہت پیچے چلا گیاہوں۔'' ''شارلٹ کچھ دیر سستا کیوں نہیں لیتی۔'' کہہ کر اس نے شارلٹ کے بارے میں سوچا'جس کا کٹڑوالا ہاتھ تیزی سے چل رہاتھا۔ ہاتھ تیزی سے چل رہاتھا۔

ہ ہے۔ ہمار ختم ہونے کو ہے۔ ستم ظریق قسمت پرراج کرنے کو ہے۔ مقاصد زندگی پر نظر ان کی جائے اور متاع جان کی تعریف دلی جائے گ۔ ''تو آؤ پھر بھاگ کرواہی انی جگہ ہے۔۔ کیا میرے

# المندشعاع فروري 🖥 🛭 182 📳

شارلت نے ایک الازانہ تظریاغ پروالی اس نے

" مجھے تم جیسی نڑکی کراپٹی زندگی میں شامل کرکے بهت خوشی موکی ویرانه الملكسي جوش سے احرب الكا ما مواور اكے ياس ے گزرا و درا اتمارا بریانا ٹرک اب سی طلے العطا بالدربو بأكيا-ق مسکرانے کئی۔''9ور۔'' ودهی الجیسٹر میں تمہاری واپسی کاانتظار کردں گا۔ " كمه كراس فين بند كردا-وبرااور زیادہ مسکرانے کلی۔ "ممارجاؤكي ورا-"اسكيلامي جلاتي موك اس کے قریب سے گزر کر آگے نکل گئے۔ ورائے موبائل والیں جیب میں رکھا اور اینے جوتوں تلے لگے ہیوں کواس نے اس ندرے سرک پر ر گڑا جیسے وہ کسی جماز کے بہتے ہوں اور اڑان بھرنے ے سکے رفار پاڑرہے ہول۔ يهلي اس نے بايا كو يہ يہ چھوڑا اور پھرود ايلكسي دوسری طرف امرحه این کلاس کے کرنگل رہی تھی کہ کارل اس کے اس آب وون اسے بخار رہاتھا۔ وه آج بی بونی آئی تھی۔ "دکیسی طبیعت ہے تمہاری امرحہ ؟" "میں تھیک ہوں شکرییہ۔ "وہ الفاظ ضائع نہ کرتی تواس کی شکل بتار ہی تھی کہ وا تعنی ٹھیک ہے۔ '' بھے تم سے بات کرتی ہے۔ " بجعيم معلوم تعاتم أو هي ... حساب لين" " نهیں اس بارتم نے غلط سمجھا مجھے میں صاب لینے شیں بات کرنے آیا ہوں." دونول ديبار تمنث كي سروه ول يربيش كي " بيل كمركباتهاتم مع ملفي مم كافي يار تفيس ميس وإليس ألكيا-" و مجھے سادھنانے جایا تھاارر مجھے خوف آیا تھاتم "اور من تهارے بار موجانے سے ڈر گیا۔"

''اور امرحہ کو بھی معاف کردو۔ ''ان کی آواز نرم ہوگئی۔ ''کرویا معاف اور ترک بھی کردا۔'' اس نے ٹھنڈے انداز میں کما اور اس پھول کو گرتے ہوئے دیکھاجو شار لرث کے چرے پر افسردگی جیا ہی نیچے گر رہا تھا۔ شار لرث کے چرے پر افسردگی جیا ''نیس ڈکارعالم میں شاک آستان'' ''میں ڈکارعالم میں سنگ آستان'' ''میں ڈکارعالم میں سنگ آستان'' ''میں ڈکارعالم میں سنگ آستان'' میں لوح محمد بیاں'' میں گرز گاہیں میں گرز گاہیں میں گرز گاہیں میں گرز کا ہیں میں گرز گاہیں میں گرز کا ہیں میں گرز کا ہیں میں گرز کا ہیں

بهت دل انگا کر کانث تیمانث کی تھی۔

ورا الدا کسی اور پایا کے ساتھ اسکیلنگ کردہی اس فی ایک رائی اور پایا ہے۔
اس وہ دو سرے راؤنڈ کی طرف برسے رہی تھی اور کافی آگے نکل آئی تھی کہ اس کی جینز کی جیب میں رکھا فون فل وائیریشن کے ساتھ بجنے لگا۔ سوائے ایک کال کو "ساتھ بینے لگا۔ سوائے ایک کال کے اس نے سب کالز کو "ساتھ نے رکھا تھا اور وہ ایک کال عالم بان کی تھی۔ این رفتار ذرا آہستہ کر کے اس نے فون آگال کرسنا۔
اس نے فون آگال کرسنا۔

''کمال نے فرش میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟''

جواب ہیں خاموشی لی پھریہ سوال دیمیابر نگ ہیں نائٹ پر پوچھاگیا ایناسوال شہیں یادہے ویرا؟" ''بان!'' آئی رفیار کو اس نے بالکل روک لیا اور مڑک کے کنارے لگے لیمپ پوسٹ کے ساتھ ٹک کر گھڑی ہوگئی۔ س کے چربے پر جابجاخوں کی امریں دوڑ گئیں اور اس نے اپنے دل کی دھڑ کن کسی ساز کی طرح سنی جے بنتے ہی ایڈیاں بل کھانے گئی ہیں۔

ابندشعاع فروري 183 183

سے بڑھ لیتا ہوں۔ میں اس نے ایک چگہ لکھا۔ "میرا یہ افسوس جاتا ہی نہیں کہ مجھ سے کسی تھلونے کی طرح كھيلاً كيا۔ميرايدوكا، كم مونے ميں نہيں آرہاكہ جو مجھے سب سے سیالگا تھا وہ میرے ہی منہ پر مجھ سے جھوٹ بول گیا۔"

اوراس نے ایک جگہ لکھاکہ "جولڑی میرے لیے بیکی تقی اس کے لیے میں آخری بھی نہیں تھا۔" ۔ اور اس نے یہ لکھاکہ ''بہت دکھ ہو تاہے اس وقت کہ جس کے لیے ہم ساری دنیا کو پیچھے جھوڑ دیں اوروہ خوددنیامیں آئے نکل کر میں پنجھے اکیلاجھوڑد \_\_" كمه كركارل خام وتر بوااور بفربولا-

" بِعِيرِ بَهِي بِحِيهِ يقين أَمَاكه تم عاليان كومنالوك واصله تم کرلوگی اور ساتھ ہی مجھے یہ خون بھی تھا کہ تم یہ ب نیس کرسکوگی کی نک تم بندبندازی مو. تم نے مجھی اپنی ملاحیتیں آزمائیں ہی شیر یہ اور امرحہ! مِن سوچتا ہوں کہ تم<sub>س</sub>نے ''بہت کچھ کر سکتی ہوں میں'' مں سب مجھ خرا سبا کہتے کردیا ۔۔ اور میں توبیہ بھی اسب تك نهيس سمجه سكاكه نم جابتي كيانو ... ؟ تم في عاليان کو انکار کردیا اور عالیان کے آس یاس بھی رہیں۔۔ سیف روم کی دیواروں کوئم نے پیغامات سے بھر دیا۔ بید سب كياتهاأمرحدي

"نياكل ين سه" ده روسين كو موكن-"فِيرِائِ فِي السے پروپوز کیا تو مہ ایسے خوش نہیں تھا جیے مہیں کرنے نے پہلے تھا۔ امرحہ ماری زندگی میں شامل ہونے والے مخص میں اتنی ہمت تو ہونی جائے کہ وہ جاکر ہمیں جیت لائے اور وہ تہمیں جیت لا یا جاکر تم نے سوال اس کی جان کے پیارے پر نہ

اٹھائے ہوتے عالیان کے فادر اسے ڈھونڈر ہے تھے اور په مجھی تھیک رہتا 'اگر تم اسمیں بتادیتیں 'کیکن جس وجہ تے لیے تم نے اسمیں عالیان کا بتایا وہ وجہ تھیک نہیں تھی کہ منہیں اس کے فاور کی موجودی کی ضرورت ہے۔ ایک ایسے انسان کی موجودگی کی ضرورت جواس کے زویک اس کی مرر کا قامل ہے۔"

د کرم بن جلدی نه مرجاو*ل*؟" "وحمد بن مرنے کی بات نہیں کرنی چاہیے امرحد... زندگی کی روشنی کوالی باتول مصد هم نه کرد-" امردين اين دونون جتيبايال مسكني كارل كردن اس كي طرف موثرے اسے ديكھ راغفا أوراس لك رما تفاكه وه دوسرے عالمیان كونتی و مجدرہا ہے۔اس کی خاموشی بھی اس کی خاموشی جیسی تھی۔ "عالیان امریکه میں ہے۔" اس نے یمال سے مات شراع كرنامناسب سمجعاب "میں جانتی ہوں۔" اِمرحہ کی ایک دو سرے میں

پوست، تفیایال لرزنے لگیں۔ "تم ایک الحصی لڑکی ہو امرجہ!" دہ نری سے بولا۔

" اب اس ير مجھے يقين نہيں رہا۔" وہ سلخي ہے

د میں بیہ دعوا کر ناہوں کہ تم عالیان کو سمجھیں ہی تهيں۔ حمهيں کچھ وفت لگا کر اور پچھ عقل استعال يرك الت مجمنا جاسي تما امرد! جب الريان تمهیں بردیوز کیا تھاتو میرے کیے بیاعام سیبات تھی۔ عالیان نے میرے کتے بریک ای کروائے وہ صرف التاكر ، كه ميري فريند زي ساتھ اچھي طرح - بات کرلیتا دران کے ساتھ کچھوفت گزارلیتا موران کے کے یہ ہی کافی ہو آ۔ بیر سب میرے کے عام باتیں تھیں. بجھے معلوم ہو تاکہ وہ تم سے بریک اب کے بعد اس والسه مين أجائے كا تو مين مجى ايسا ندكريا۔ ميرك اليحوه ايك زاق تفااور اب اندازه مواكه وه كاني به موده زال تقام مجھے بعد میں یہ احساس ہوا کہ اے

كس قدر برالكاكيداس كي مربر سوال التصيد ميسايي الما سے تنہیں ملا الیکن اگر کوئی میرے والدین پر سوال اٹھا آیا میں اسے سبق سکھا دیتا۔ لیکنِ عالمیان نے پچھ نہیں کیا۔ اس نے میرے پوچھنے پر کما کہ اگر انسان در گزرنه کرسکے تواہے میبر کرنا جائے۔ورنہ خامیش رہنام سیے۔اس نے در گزر بھی کیاآور دہ خاموش بھی رہا۔ اُس کی ڈائری جو کہ میں اسے بتائے بغیر بستہ آرام

ابنار شعاع فروری 184 2015 🙀

Copied F

میرے سارے عمل جذباتی اور بے و قوفانہ تھے ... مجھے اپنے ایک ایک عمل ردکھ اور شرمندگ ہے۔ میں نے تمہارے دوست کو بہت تکلیف دی ۔ یا کتان میں میرے بارے میں کماجا تاہے کہ میں سب چھ تناہ کروینے والوں میں سے ہول۔ میں وہ سیابی ہوں جو ساری رو شنیال نظل کیتی ہے۔ میں دو سرول کی خوشیوں پر بھی بن کر کرتی ہوں۔" و حکیایاکتنان والوں کے اس وہ آنکھیں نہیں ہیں جو میرے 'ورا سائی اور عالیان کیاس ہیں۔ جہمارل نے بہت سجیدگی سے یوجیا۔ امرجہ نے سرجھکا دیا وہ بالکل پھوٹ پھوٹ کر رو ديين كوتقى بس أب كارل نے بہت غورے اے ديكھا "ميں جانتا ہول كه ميں نے ميس كيا 'أكروہ رنظار وُنگ عاليان نه سنتانو تهميں لے کراتا تلخ نه ہو تا۔" "میرسب ایسے،ی ہوناتھایی میری قسمت تھی۔" "میں قسمت کے بارے بی شیں سوچتا ...سب المرب اين بالقريس مو تاب " «لیکن میں اس کے بارے بیں سوچتی ہوں 'بہت چھاں کے اتھ میں ہو تاہ۔" " تم مجھ سے کھ کمنا جائن ہو ۔ میں تمهاری المرف سے ملامت کے کیے تیار ہوں۔" معلامت کی حق دار صرف این بول... صرف اتنا کمناچاہتی ہوں کہ مجھ سے دور رہنا ہے" "جمودست بن امرحه..." امل د محی سا، و گیا-" ''نیں ۔ اب ہم کچھ بھی 'میں ہیں۔ ہماس پر عمل کریں گے تواچھارہے گا۔ "دواٹھ کر کھڑی ہوگئ اور کارل کو دیکھے بنا تیزی ہے آگے برمھ گئی اور کسی ا ہے کونے کو ڈھونڈنے لگی جمال جھپ کروہ بیٹھ

> بچھ اس کے ذریعے 'پچھ سادھ ناکے ذریعے داوا کو سب معلوم ہو گیاتھا۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑجوڑ کرروتے رہے کہ وہ ان کی جان پر رحم کھائے اور اپنی

کارل رک، کراہے دیکھنے لگا کہ آگے ہوئے یا نہ بولے۔ امرحہ بس ایک کوشش کردہی تھی کہ وہ اس کے۔

امرحہ بن ایک کوشش کردہی تھی کہ وہ اس کے سامنے رونہ پڑے۔ اس کی پور پور سے آنسو نیک رہے تھے۔ ایک آنکھوں کو سنبھالنا زیادہ مشکل نہیں لگا اے۔ وہ عام انسانوں کی طرح سیرھیوں رہیئی تھی ہیں کہ دکھ تھی نجر بھی ہاں کے دکھ سے ایک رہی تھی ہیں رک کر نے اے نم بیال کردیا تھا اور اس کے پاس رک کر گھنٹوں کے بل بیٹھ کرائے تسلی دینے کودل چاہتا تھا' کین اتنا حوصالہ نہیں پڑتا تھا۔

کیاوہ قست کا دہی الهام تھی ہجس کا ڈھنڈورا قست اپنی بنیادے پیٹتی ہے۔

"عالیان نے ورا کو شادی کے لیے ہاں کمہ دیا سے-"کارل نے اس کے لیے اپنے انداز کو ہر صدے زیادہ نرم بنالیا۔

سائی کے زریع اسے یہ بات معلوم ہو چکی تھی،
کین دوبارہ یہ ن کراہے ایسالگا بھیے یونیورٹی نے اپنا
رخ آتش فشاں کے دہن کی طرف موڑلیا ہو۔
'' اس نے یہ فیصلہ کسی بھی ذہنی حالت میں کبا
ہو۔ لیکن ام نہ اب کوئی نیارد عمل اسے نئی تکلیف
دے گا۔ تم ''نھ رہی ہوناا مرجہ ؟''

"میں ہملے ہے ہی سمجھ چکی ہول ... میں یو نیور شی چھوڑنے نے ہے ہمی تیار ہوں۔"

کارل کواس بات سے صدمہ ہوا" ایسے نہ کو پلیز ... میں صرف بر کہ اس جارت میں وہ بھے ہاتیں کر رہاتھا 'وہ ایک ایس حالت تھی جواس کی ہملے بھی نہیں ہوئی تھی۔اب کوئی نئی تکلیف اس پر کیاکر گزرے گی میں یہ اندازہ لگا سکتا ہوں۔ توا مرد!

میں تم سے صرف سے درخواست کر ناہوں کہ اس سے دور رہنا۔۔ اب تم نے پچھ اور کرنے کی کوشش کی تو "

" بمجھے کچھ نہیں کرنا۔ میں سیانیوں رکھتی ہوں کہ ویرا ایک اچھی لڑاں ہے 'عالمیان نے تھیک فیصلہ کیا۔

جان کے ہاتھ کچھنہ کرے۔ان کابس نہیں چلنا تھاکہ۔ اوکر انچسٹر آجائیں۔

ان کے رونے اور ان کی منت ساجت نے امرے کو شرمندگی سے زمین میں وصنساویا۔این ول کووہ کنان مِي لِيبِيثٍ، چَكِي تَقِي 'وادا كوازيت مِين مِتلا ركھنا نہيں چاہتی تھی۔ دون وہ بستربر بردی رہی اور دوون دادا اس ے بستر کے سامنے رکھے لیب ٹاب پر ساکت اے، دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھ کھلتی تودہ سامنے موجود ہوتے جیے انہوں نے اس دوران پلیس بھی نہیں جھپکیں۔ بیرے ایک بوڑھے مخص کے لیے یہ بہت جان لیوا مشقت تھی۔ غزورگ اور نے ہوشی میں وہ جو بوبرط آل رای وہ وہ سب سنتے رہے۔ باربار دعاکے لیے ہاتھے اٹھاتے اور روتے رہتے ... انہیں یقین تھا کہ جو پھوٹکیں دہ اے مار رہے ہیں وہ اس پر کارگر طابت ہوں گی۔۔ امرحہ سے زیارہ وہ جان کنی میں لگنے لگے ... تو امرحہ اس بارے انسان کی ہے مثال محبت میں بستر سے اٹھ بینهی 'المیس کھا کر دکھایا 'یول کر دکھایا 'چل کر د کھایا ' ہنس کر اکھایا ... وہ ایک اچھی ادا کار مین گئی۔اس سے ایک محت کے نقصان برووسری محبت کو نقصان میں نهیں جانے دیا ہے دہ نہاد هو کر بولی آگئی اور ساتھ ساتھ راوا کور کھاتی رہی کہ وہ کلاس کینے جا رہی ہے۔۔اب دہ لائبريري جاري ہے ..اب ينشين ...اب جاب پيس اور فون کو جیب میں رکھتے ہی دہ الیم ہو دہاتی جیسے جار اطراف ہے کوئی اس کاخون نجوڑ رہا ہے اور اس مے جسم میں خون سے بھری تالیاں خالی ہوتی جا رہی

واوا اسے بیر سمجھانا بھی نہیں بھولے کہ وہ وہاں ردھنے کے لیے تی ہے اور اسے اسے مقصد حیات کو پانے بر توجہ دین جا ہے۔ سوہ دادا کو کمہ نہ سکی کہ جب حیات ہی نہ رہے تو ''مقصد حیات ''کہال رہ

پاتے ہیں۔ وارا ہر پندرہ ہیں منٹ کے بعد اے فون کرتے تھے۔۔ ''محبت ایسے ہی کمزور کردجی ہے دادا اور لاجار

ودان کی آواز جو کسی انہوئی کے ڈرے کر ڈربی
ہوتی سنتی توسوچنے لگتی۔ شاید آپ کومعلوم ہوجائے
کہ بے لیں کے کہتے ہیں اور اپنے کسی بیارے کے
بغیر رہنا کیبا لگتا ہے۔ میرے لیے آپ وہال سونہیں
باتے 'کسی کے لیے میں یہال سونہیں انگی۔ میں اربھی
مربھی گئی اور آپ کو جتوا بھی ڈالا ۔۔۔ ایسے کھلاڑی آپ کو
صرف ''دمجت ''میں بی ابس کے۔۔ میں کسی کے لیے
مربھی گئی اور آپ کے لیے ذنمہ بھی ہول۔۔ ہال میں
صرف آپ کے لیے ذنمہ بھی ہول۔۔ ہال میں
صرف آپ کے لیے ذنمہ بھی ہول۔۔ ہال میں
صرف آپ کے لیے ذنمہ بھی ہول۔۔۔ ہال میں

# # #

''ایک کُرگاہے عالمیان،۔۔ عرب کے سلطان سا.۔۔ واستان کے جمال سا.۔۔ آسانی فرمان سا.۔۔''

وہ شارک کے ساتی آئیاتھا صرف اور صرف ماما کے لیے۔وہ اس پرے اپنی نظرین نہیں ہاری تھیں اور وہ تھیک ہے سوبھی نہیں بائی تھیں۔وہ چاہتا تھاوہ پہلے وریہ آرام کرلیں۔ ماما نے اس کے لیے بہترین سوٹ آرڈر پر منگوایاتھ اپنے ہاتھوں ہے اس کی ٹائی باند ھی تھی بجورڈن ہے اس کا ہیرائ کل بنوایا تھااور اس کی دونوں بھوری آئھوں کوباری باری چوم لیا تھا۔ اس کی دونوں بھوری آئھوں کوباری باری چوم لیا تھا۔ در حسن کی تعریف کے لیے تمہارا خیال پیش کرونا ابی کائی ہے۔ شاید تہیں کوئی ڈائر کمٹر و کھے لے اور ابی قائم میں سائن کر لے ۔ میں تمہیں بہلے ہی تتاووں میں سلے ایک ایکٹن قلم کرتی ہے۔ "وہ چاہتی تھیں کہ دہ مسکراد ہے۔

''اگر ایساہوا تومیں نیرور فلم کردں گابونی چھوڑووں گا۔''وہانی ما کے لیے مسکراویا۔ ''تم چاہو تو ابھی بھی بونی چھوڑدو۔۔۔ بیمال شارلٹ

کے اس رہو 'ہو تی رہے گی پڑھائی۔ میں بھی بہیں رہ لوں کی تمہارے ساتھ 'ہم اپنا گھرلے لیں کے بھر۔

ابندشعاع فروری 1862015

ہم دنیا کھو ہیں گے 'مجھے سان مریو جانا ہے 'سا ہے سان مریو کے لوگ بہت خوش اخلاق ہوتے ہیں گزرا ان سے مل کر آئیں آگیا ایسا ہی ہے یا صرف افواہ ہی ہے۔"۔

وہ مسکر کے نگا۔ وہ سیاہ جرابیں بہن رہاتھا ان سکہ سامنے بیٹھ کر'' آپ کچ میں جاہتی ہیں کہ میں ہیرا بن جاؤں ؟''

" ہاں... کیکن اس سے پہلے میں یہ جاہتی ہوں کہ تموہ کروجو تم کر باچاہتے ہو۔"

"وہ بردرطایا۔
وہ ایک گول سفید ستون کے ساتھ دایاں شانہ زکا کر
کھڑا تھا۔ بہلے وہ مسکرا مسکرا کر سب سے ملتارہا ہیے
ان سب ہے ملنا اس کی زندگی کی سب سے بڑی
خواہش رہی ہو 'چروہ چند خوب صورت لڑکیوں سے
خواہش رہی ہو 'چروہ چند خوب صورت لڑکیوں سے
فرصت ان کے نقص نگالے جاتے رہے ہوں اور
انہیں کامل کر کے ہی چھوڑا گیا ہو) سے باتیں کر تارہا۔
انہیں کامل کر کے ہی چھوڑا گیا ہو) سے باتیں کر تارہا۔
خود کو سفنے کے لیے موجود کر تایز ایجروہ خود کو الگ کر کے
خود کو سفنے کے لیے موجود کر تایز ایجروہ خود کو الگ کر کے
اس ستون کے باس آکر کھڑا ہو گیا۔

ہال بہت ہو تھا اور چھت بہت او خی ہے۔ ہال کے کراؤں سے دوا طراف کھی سیرھیاں ہاکا سابل کھا تیں اور جارتی طرح ہراتی اور جارتی طرف نکلی کول بالکونیال دور اور جارتی تھیں اور ہال کی طرف نکلی کول بالکونیال دور انہیں موجودگی کی انہیت کا حساس اپنی شان و شوکت سے دلار ہی تھیں۔ انہیت کا حساس اپنی شان و شوکت سے دلار ہی تھیں۔ صورت بھرے کے اب فکرے نظر آنے لوگ تولیوں کی صورت بھرے کے فکرے نظر آنے لوگ تولیوں کی اور جس میں سیاہ گاؤان میں ملبوس کھڑی لوگی آگی تھی اور جس میں سیاہ گاؤان میں ملبوس کھڑی لوگی آگی تھی اور جس میں سیاہ گاؤان میں ملبوس کھڑی لوگی آگی تھی اور خصوص کونے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز تا کی خصوص کونے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کا انداز تا دیا تھا کہ کی کے انظار کی شدت آئی برچھ بھی ہے کہ دیا تھی ہی ہے کہ دیا تھا کہ کی کے انظار کی شدت آئی برچھ بھی ہے کہ دیا تھی ہی ہے کہ دیا تھی کے دیکھی ادھیوڑا لے گی۔

"الیے کیوں کھڑے ہو مالیان؟"شار لٹ اس کے پاس آئی۔ "میں سب د کمیر رہا ہوا۔" اس کی نظر اوپر سیاہ گاؤن والی لڑکی پر اٹھ بھی ۔۔ اف اس کے انتظار کی شعبہ تا ہیں۔

''تم دیکھومت… ملواور باتیں کرو۔'' ''تیں ان سب کوجانتا بھی نہیں…'' ''نیہ ضروری بھی نہیں … بہت سے لوگ پہلی بار آئے ہیں یارٹی میں اور میں از تنہیں اپنی دوستوں کے ساتھ جھوڑ کر آئی تھی…''

ورس يمال كور مرساح بهنامول شارلت...." " میک ہے لیکن زیادہ در کھڑے نہ رہا۔" نری سے اس کا گال چھو کر شارنے جلی تئی اس کی نظریں چھت ہے جھولتی کمی کمرشل الربوں پر جا تکمیں جن ے منگ قمقعے جل بچھ رے تھے اور بھروہ سارے قمقسم بجھے گئے آور آئی بہت ساری لڑیاں دائرہ بنا کر چکرانے لگیں ... اور پھر سیارھیاں اس دائرے میں الي شامل موسمي جيم خريلي حسينه شدت سادي ایز بول پر کھومنے لگی ہواور اس کی پوشاک دنیا کی ہر چیز کو جا لینے کو ہو ۔۔ یوں یو ٹاک کے کناروں نے بالكونيوں كوجاليا اور انہيں اے دائرے میں تھیبٹ لیا بمرديو ارول كواور چھت كو بھى اور پھروبال موجود ہرئے نے دائرے میں پناہ سمیٹ لی۔ اس نے سرکو جھٹکا ... دائره بردهتاي جارباتهااورايخ اندر برجيز كوسموربا تھا .... زمین سے فلک تک تن جانے کے قریب اس چکرکواس نے خونسے دیکھا.

نزاکت بھراآیک قبقہ اس کے کانوں سے نگرایا' اس نے گردن موڑ کر دیکھا' بہال کوئی نہیں تھا۔۔ تبقہہ بھرہلند ہوا اور بھر ہر طرف سے قبقیے بلند ہونے سکتے ۔۔۔ اسٹے بلند قبقہوں کی آوازیں اسے بریشان کرنے لگیں۔۔۔ بھرایک قبقہ ان سب میں اختیازی ہو گیا۔۔

"وليدالبشوكا"

المائد شعاع فروري 187 2015

''تم کننی بھی اونجی ہواؤں میں اڑلو۔ تمہارا نعیب بہتی ہی رہے گا۔ جیسے مارگریٹ کا تھا۔ تم دونوں میرے بغیر چھ بھی نہیں ہو۔''

پیشاک کے کناروں نے اسے آلیا ۔۔ سب گھو منے لگا اور وہ بھی۔۔ ہال کی ساری روشنیاں گل ہو گئیں۔۔۔ اندھیرا چھا گیا۔۔ کا نتات میں روشنی کانشان سنا

ودمقام امعلوم ب-

"فتاری" وہ ایک باایمان مرد ہے۔ اس نے روشنی
کی جاہ جھ، رُ دی اور زندگی کی بھی ہم سے ہاتھ پر
بند ھے ہوئے ہیں اور منہ بھی اس نے ایک بر گزیدہ دعا
کی تیاری کی ۔۔ اس نے سب پاکیزہ الفاظ سمیٹے اور
انہیں ابنی روح کے مقام پر رکھا۔ اس نے شانوں ہیں
شان اقد س بیان کرنے کی نوید خود کو دی اور اس بے
جکڑے وجود اور آزاد روح کو اللہ لفظ کی ادائیگی تی
عبادت پر اکل ایا۔

موت کی چاپ اے اپنے بہت قریب سائی دی جو اس کی عبادت میں محل ہوئی الیکن اس نے پیمر جمی عبادت کے اس رہے کوروج سے نکل جانے نہ دیا۔ اور پیمر اس کے اس معنی کا تام لے کرایک خاص دعا کہ فی بحس کے لیے موت اس کی طرف بروہ رائی تھی بحس کے لیے موت اس کی طرف بروہ رائی تھی اس کے اور سر بھی۔ اس کی بروائیں گے اور سر بھی۔ شاید ۔۔ اور اے اس کی پروائیں تھی ۔۔ اے موت شاید ۔۔ اور اے اس کی پروائیں تھی ۔۔ اے موت فی بروائیں کی پیمو تکول نے قطعا سنیں سہایا ۔۔۔ وہ فشاری ۔ے وہ دحقیقت " پا چکا ہے ۔۔۔ اب وہ ا۔۔۔ وہ بھٹائے گائیں۔۔

اندهبرے کے ربوٹر جابک پڑے اور کھی نہ بھینے کے لیے اندھبرے جل اٹھے۔اسے مار کریٹ نظر آئی ۔ اس نے سرکو جھٹکا اور پھرے دیکھا''ہاں یہ مامان بیں "

یں اس کا جی ان سے لیٹ جانے کوچاہا لیکن وہ دائر سے میں چکر اتنے خود کو اور انہیں ایک مقام تک نہ لاسکا۔ اس نے خود کو اور انہیں ایک مقام تک نہ لاسکا۔ اس نے خود کو بے بس اور لاچار ہایا۔ اس نے دیکھا کہ مارگریں ہے وجود میں جا بجا کا نئے آگ آگ آھے ہیں اور

اس کا پناول یہ دیکھ کر کرمب سے لبالب ہورہا ہے اور اس نے محسوس کیا کہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر قیامت آنا شروع ہو گئ ہے،۔۔ ہر چیزا ہے نقطہ زوال کی طرف بھاگی جارہی ہے۔

''توکیا آپ نے جان لرا کہ آپ نے کیا پایا ؟'اپی بی آوازاس نے بھی سی۔

میستون وہ کمرے کمرے سانس لے رہاتھا پھر بھی اس کادم گھنٹ رہاتھا۔

"میں ولید البسو کی آابلیت کا مراح ہو گیا ہوں اس نے میری محبت بھی نگل اے۔ وہ صرف ایک ہی۔ وہ صرف آیک ہی ول کوخالی کرے صابر نہیں ہوا۔۔ اے یہ غرور ہے کہ مجھے اس کی ضرورت ہے اور میں یہ گناہ ضرور کروں گا۔۔ میں اس کے ہونے کو نہ ہوتا ضرور کروں گا۔۔ مجھے یہ اعلان بھی کرتا پڑے تو میں کروں گا میراکوئی باپ نہیں۔۔ اور ماما!"

یر میں ہے۔ رہا ہے۔
''عالیان ۔۔ ''شارلر ۔۔ نے اس کاشانہ ہلایا۔
اس نے شارلٹ کو دیکھاوہ کچھ بول رہی تھی۔ کیا
اسے پچھ سائی نہیں دے رہا تھا۔ پھرشارلٹ نے اس
کاہاتھ تھام لیا اور پھروہ دیکھ پایا کہ ویٹر اس کے بیروں
کے قریب کری ٹر ۔۔ اٹھا رہا ہے۔۔ وہاں کانچ ہی کانچ
بھرا تھا۔۔ پچھ کر دنیں سے رخ مڑی ہوئی تھیں۔
باکٹی میں کھڑی لڑی کی آنگھیں اس پر جی تھیں اور

الماستعال فروري 188 2015

اے ہر طرف سے "عالیان" نام کا جاب سالی دسینے لگا ۔۔۔ وہ اس جاپ کو سنتی رہتی اور اینے دل کے مقام کومسلتی رہتی .... ہرساعت اس کے نام کی ایکارین تى .... برشىيه راسى صررت بيس دهل كئ .... إس نے اس نام کی تعلیج پڑھنی شروع کر دی بجس کے تواب من وه أس ملغ والانتها ناانعام من سيد لیڈی مرکے واپس آنے سے پہلے وہ سی اور جگہ این رہائش کا انظام کر چکی تھی اور جا بھی رہی تھی ليكن سادهنان جان نهيس ديا-"الی ہے مروت نہ ہو انہوں نے کتناخیال رکھا تهمارا ان کے آنے تک انتظار تو کو۔" "ان كاسامنانىيس كرناج بتى ميس... بست شرمنده ہوں میں۔" " تم آن کے سامنے شرم مدہ ہوتا "میں تمہیں نہیں جانے دول گی مم نے مشورہ کیے بغیر فیصلے کرے دیکھ لیا كيا مو السي مد دو سرول كى ان لين من مهى مارى بھلائی بھی ہوتی ہے۔۔ " اب مجھے کمال بھلائی نمیب ہوگی "وہ وونوں سادھنائے کمرے میں موجود تعیں۔ '' ایک غلطی کی ہے دوسم یٰ غلطی نہ کرو' ہو سکتا '' ہے کھے بہتر ہو جائے" ہ ایکی سے ہنس دی اور ہیے ہوج کررک گئی کہ کوئی دو سری غلطی نیر ہوجائے۔ دو سری غلطی نیر ہوجائے۔ ومیں نے تم ہے ایک لفظ نہیں کمااور تم کھرچھوڑ کرجاری تھیں؟'' المطے دن لیڈی مرنے آنے، کے بعد رات کواہے اینے کمرے میں اپنے سامنے بھاکر پوچھا۔ ''ایک لفظ نہیں کما نہی تو ہراکیا ۔۔ ''اس کا سرچھکا ہوا تھا اور اس کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ کمرے کی نس چزر نظری نکائے۔ " بنیں امرحہ! کچھ برامیں نے بھی کیا۔۔ جمال کچھ غلط ہوتا ہے وہاں صرف ایک انسان کی وجہ سے ہی نہیں ہو تا "کہیں اس کے برون کا بھی ہاتھ ہو تا ہے 'کمیں اس کے ماحول کا اور کمیں اس فضا کا جو

اس نے نائن کر نابد کردیا تھا۔
چھت ہے جھولتی اڑھاں جل اٹھیں ۔۔ اور اس
نے شارلت کوالیے دیکھا بھے پوچھ رہا ہو۔۔
کیا قیامت آئے کی آثار معددم ہو چکے۔۔۔ یا بس
قیامت آئی ؟
دہ ہاں نہ کمہ سکا۔۔ اے افسوس ہوا جب سب
کوہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا جاچکا تھا تو ارادہ بدلا کیول گیا
۔۔۔ اے افسوس ہوا شمعیں پھرے روشن کول کردی
۔۔۔ اے افسوس ہوا شمعیں پھرے روشن کول کردی
۔۔۔ اے افسوس ہوا شمعیں پھرے روشن کول کردی
۔۔۔ اے افسوس ہوا شمعیں پھرے روشن کول کردی
۔۔۔ اے افسوس ہوا شمعیں پھرے روشن کول کردی
۔۔۔ اے افسوس ہوا شمعیں پھرے روشن کول کردی
۔۔۔ اس اسے دکھ ہوا کا نتا ہے کچھ اور کرنے پر افتیار ہی نہ
ایسے جانے لگا جیسے اسے کچھ اور کرنے پر افتیار ہی نہ
ایسے جانے لگا جیسے اسے کچھ اور کرنے پر افتیار ہی نہ
ایسے جانے لگا جیسے اسے کچھ اور کرنے پر افتیار ہی نہ

"ایک لڑکاہے عالیان۔۔ بھلادی گئی دعاسا۔۔۔ بچھ چکے چراغ سا۔۔۔ عروج سے زوال سا۔۔۔

سارا المجسٹراس کے آنسووں میں نہ ہماؤوروہ خودہی ان میں غرقاب ہوگئے۔ چھپ کر رونے کے مشغلے کو اس نے ایسے ابنالیا جیسے فرض عبادت ہو جوبعد از تو یہ کی جاتی ہے۔ را تیں وہ گھڑی میں گھڑے تمام کر دیتی اور دن کواس نے دھو کا دینے کا ذریعہ بنالیا۔ اس کی کہی آنکھوں نے دھند کے پردول میں فناہونا شروع کر دیا کہ شاید وہ اس عکس کو جالیں جو وہاں تھا ہی نہیں ... شاید کسی مجزے نے خود پر اس کا نام لکھوالیا ہو اور شاید کسی مجزے نے خود پر اس کا نام لکھوالیا ہو اور شاید کسی مجزے نے خود پر اس کا نام لکھوالیا ہو اور شاید کسی مجزے نے خود پر اس کا نام لکھوالیا ہو اور شاید کسی میں آلیے کو جو بیاں کی میں ان کے لیے بھی آلیے کو جو۔ اور نہیں کسی فراق زدہ کی ترب اس کے لیے بھی آس کے لیے بھی رحمت اکھی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکھی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکھی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکھی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکھی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکھی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکھی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے لیے بھی رحمت اکھی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے کر جسی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے کیا جھی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے کر جسی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے کر جسی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے کہا کہی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے کر جسی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے کر جسی کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے کر واپس پلٹنے ہوئے اس کر واپس پلٹنے ہوئے اس کے کر واپس پلٹنے ہوئے اس کر واپس پلٹنے کر واپس پلٹنے ہوئے اس کر واپس پلٹنے کر واپس

Copied From Web 189 2015 فرورى المحالية المحالي

معاشرے میں رہی کبی ہوتی ہے۔

" آب اليے نہ كميں بليز ..."
" تم ارے واوانے بات كى تقى جھے سے كروہ كون لڑکا ہے جیےامرحہ پیند کرتی ہے۔ جس کی **ل**ی غیر<sup>مہ</sup> ہے اور اب کاا باتا نہیں۔ان کالبحہ اور انداز مجھے انجا نہیں نگا۔ میرے میٹے تے لیے کوئی ایسے بھی بات کر سکتا ہے، مجھے دکھ ہوا جان کر۔ میں نے انہیں کوئی جواب میں دیا مرف اتنا کہا کہ وہ تم ہے ہی اس سلسلے میں راہلے کرلیں۔میں جانتی تھی کہ بات آگے ہو می تو ساری فکلیف بھریے عالمیان کوہی اٹھانی بڑے گی اور میں یہ انہیں جاہتی تھی مور سہ بھی نہیں جانہتی تھی جو اب ہوا ہے۔ امرحہ إعاليان أيني مال كے ليے است حساس ہے۔ سب ہی ہجے ہوئتے ہیں 'رجن کی ماؤں کے ساتھ وہ کچھ ہوا ہو 'جو مارگریٹ کے ساتھ ہوا 'وہ نجے بہت جذباتی ہوجاتے ہیں۔ تم نے جھے ہے، اس كے ماضى كے بارے ميں بوجھا اور ميں نے صرف اس کیے کچھ نہیں بتایا کہ تم عالمیان کی دوست ہو میچھ بھی اس کے سامنے کمہ دینیں یا کوئی اور ہے وقونی کر محررتان تودكه ميرے ينفي كو موتاً-اس كاباب وليد مسلمان ہے بحس نے ارگریٹ سے شادی کی پھرا ہے بنائے بنیر جھوڑ کر چلاگیا۔و کھ اور تکلیف کو انسل ستی بار گرین اس کے لیے مرکع۔ میں نے اس کی وہ عاات ويكهي تقي جب وه وليد كو دُهوندُ تي پُهرتي تقي ' بالكل ديوانول جيسي وليدن عالميان كوابنا بينامان يسيم انگار کر دیا تھا اور مار کریٹ کے ساتھ ای آخری ملا قات میں اس نے مارگریث کو بہت براجھلا کیا نفا۔ اسے ہد کردار کہانماس کے ندیب پرسوال اٹھائے۔ولید اب ،الیان کو بھی اپنے فائدے کے لیے ہی ڈھونڈ مرہا تھا۔اے عالمان سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ دہ آیک خود غرض انسان ہے عمیرے یاس ار گریٹ کی آیک، ڈائری ہے جس کی آخری سطرول میں تکھیاہے۔ " میں دعا کرتی ہوں کیہ عالمیان مجھی اسیتے باب سے نہ منے ... نجانے کیوں الیکن جھے خوف ہوہ انجھ سے بدتر اللوک اس کے ساتھ کرے گا۔" اس مطرنے

مجصے بریثان رکھا اور وہی ہواجس کا ڈر تھا عالیان بہت د کھی ہو گیاامرحہ أمرحه سے زیادہ اب کون جان سکتا تھا کہ وہ کتناد کھی

ہو گیا تھا اس نے اے اس کرب میں بہت قریب سے ديكهاتفا

''اور اب عالمیان و براے شاوی کرنا جاہتا ہے ... اس کی زہنی حالت کے بارے میں اندازہ لگانا مشکل

ہے۔۔۔ "وہ تھیک کررہاہے۔ "اس نے فورا "کہا۔ "ہل اِشاید تھیک کرنے کی کوشش کررہاہے 'خود کو بسلارمائه عظارمات سبيال وال كررماهم ديمهوايك انسان آيا ادر ميري رياضت كو كهو تاكر كما \_" وه این آنکھیں یو تجھنے آبیں۔ "ميراعاليان ميرا فرشت."

م مجدد ر مرام سائوت رہا۔ «ببرطال به تمهارا آمریج تم رہویماں <u>میں</u> کل کی طرح آج بھی ورسی ہی اول سال ہون نا اسینے بیٹے کے کیے ہمہارے ساتھ تھوڑی سخت ہو گئی۔ آیک مال کو معانب كردور"

"اس بات سے آب نے مجھے ہول کرویا۔" ومیں نے تمہار۔ ایے عالمیان کو سمجھانا جا المیکن شایداس کادل بست سخت ہوگیاہے۔ " ول توميرا بخت أغابه "سوچ كروه ليدى مركا باتھ

چوم کراٹھ آئی۔ وہ جاہ کر بھی گھرنہ بدل سکی ملکن ویرا کے آنے سے پیلے وہ اپنی ایک درست کے فلیٹ میں جلی گئی۔دو دن دين ربي ... ويراوايس آچکي تھي-

" ومتم وبال كيول كي مو؟ أن لائن بهي نهيس آتيس میں قون کرتی رہی تم نے فون پر بات بھی شیس گی۔ "مريم نے بچھے چيرون اينے ساتھ رہنے کے ليے کمانو میں انکار نہیں گرسکی۔" "آجاؤ گھر الملکسی کی فلم دیکھیں گے۔"

'' تُعيك ہے ميں چند دنون تک آجاول گ۔" " تم تاراض ہو کہ میں نے تمہیں عالمیان کو پروبوز

ابنار شعار المروري 190 2015

Copied From Web

واستان کی اند ہو گئی اور چروہ ایسے موجود ہونے لگی کہ انی غیرحاضری کے ثبوت دیے گئی۔ اس نے خود کو تم کرلیا۔ایسے جیسے وہ قصہ پارینہ ہو۔اے دیکھ کرمیاد کرنایز ماک ہاں یہ وہی اڑی ہے۔ وي الركي جو مجھي امرحه تھي۔وه اسرحه ربي بھي اور نہيں سائی اکثراس کے اس آجا تا مین اسے زیادہ بولنے يرما تل نه كريا مك-اب سائي يولنا او رامرحه منتي-مانچسٹریونیورٹی میں سب ٹمبیک ٹھاک تھا۔ اس کے اندر۔ اس کے باہرسب نمیک ایک دن دہ اس کیفے کئی جمال اسے پہلی جاب ملی تھی۔ ور لینی تم مجھے بھولیں نہیں اس بار تم بورے دو مين بعد آئي بو لمني؟ "ده مسكرادي-" کتنابدل کی ہوتم مس اخروٹ !" "کیسے؟" وہ مسکراری تھی پھر بھی وہ کمہ رہے تھے كه وهبدل في ب ر جب تم جاب عاصل کرنے آئی تھیں اور تم نے ا ہے: یونی فیلوز کا استعال کیا تھا تو میں نے سوچا تھا کہ تم دنيا أواسيخ أم كالينحي طلعت رتمتي مو ملين اب السيل ديكي كرلگ رہاہے كہ تم دنيا ہے ہى بھا گنے كى تیاری کررئی ہو۔" " آپ کے شرنے مجھے بدل دو-" کانی مک کے کنارے پر انگلی پھیرتے اس نے کہا۔ "اگرید میرے شرنے کیا ہے آ مجھے شکایت ہے ما مجسٹرے اور عمہیں مشورہ دول گاکہ اپنے گھرلوٹ عادُ اور يملي جيسي بن كر أو-" " الكِ بار كُي تو مرچيزے جاؤل كى ند پہلے كى ند بعد انہوں نے غورہے اس کی شکل کو دیکھا " تہمارا مسكله شهر نمیں ، تهارامسكله كوكى اور يے اسے حل كرد مس انزون ...! دوباره آنانو خود کوییلے جیسابتا کر آنا كانى ختم كرك ده ب ولى سے ايھ ألى و سارے

كرنے كے بارے ميں نہيں بتايا عميں نے سائی كے علاوه کسی ہے بات نہیں کی تھی۔ " مِس ناراط کیول ہول گی ویرا ۔ یہ تمہارا ذاتی سهر بنگریسد ''ویر ابهت خوش لگ ربی تھی۔ " چھر بنگی …. ''ویر ابهت خوش لگ ربی تھی۔ ور تہیں ایا نہیں سوچنا جاہیے میں تہمارے کے خوش ہول۔ تم نے ایک اعظے آنیان کا انتخاب ملیائے کما بیں عالمیان کولے کر روس آوں اور "میں نے پایا کو تہاری باتیں فل پر فار منس کے سائھ سنائیں اور دہ بن بس کردیوائے ہو گئے۔ انہوں نے کمایا امرحہ چند سال مارے یاس آکررہے یا ہمیں چندسال پاکستان بن است ساتھ رکھے ... انہوں نے كما ميرے ول ميں صرت جم لينے تلى ہے كہ كاش امرحه میری بنی ہو آ ۔ معصوم اور فرشتہ ی۔ ماہا! ويكمو الهين أى بين ابرى للنه الى بدامرد يجم شیطان کمدرے تھے اور تہارے کیے ایک پیغام دیا ہے کہ ایک چھوٹالوہ کا فکنچہ خرید لوجہال کمیں کارل نظر آئے اس کی تاکہ میں گاڑوو۔" وریا شروع ہوئی تو بولتی تل رہی اور وہ سنتی رہی۔ احچها تقاکه ساری گذشگو نون پر مو رئی تھی ورنه فل پرفار منس دیے پر بھی دہ صفری رہی۔ ایک بات امرحہ نے اپنے مل پر نقش کر لی تھی " اب دو کسی کی بھی زندگی میں کوئی مسئلہ نہیں کرے گ۔"اس نے سارے صاب نکال کیے تھے۔وریا غلط تھی ہی نہیں... نہ ہی عالمیان 'غلط بس وہ تھی۔ اس نے عالمیان کواجی محبت کے بارے میں بتایا نہ وہر ا کو۔اباے ان دونوں سے شکوہ نہیں ہو ناچا ہیے۔ به باب بهیں بند کر دیا گیااور آخری سطر میں <sup>و</sup>سب م "لکھاں کیا۔

وه بونی ایسے جاتی جیسے بونی جا کر بھی بونی میں موجود نہ ہو۔ آنے والے ونوں میں اس کی آواز بھولی بسری

شهر میں تسلیاں ڈھونڈتی پھررہی تھی۔ کوئی علم مکوئی ابنارشعاع فرورى 191 2015

Copied From Web

کی انتها تھی۔ پھر کلب میں اس نے ان سب کو ناچ کر و کھایا۔ ہنس ہنس کر سب کا برا حال ہو گیاوہ ہر مشہور ڈانسری نقل آبار رہاتھا۔وہ ہاتھ سے ڈی ہے کو اشارہ كريّا أور ذي ہے اس كا اشارہ فورا" سمجھ كر مطلوبہ میوزک لگا ویتا۔ اس رات اس نے ہربڑے ڈانسر کو خراج نقل چین کیا۔ آگر ان میں سے کوئی ایک بھی وہاں موجود ہو آتو ضرد رکارل کو فعل کرکے قاتل بنایسند

عالیان نے ایے تعقے لگائے جیے اس سے زیادہ بے فکر انسان بھری دنیا میں اور کوئی نہیں بچروہ جاروں فلور پر کودیرے اور کلب انظامیہ نے جانا کہ اتہیں یقعینا سا مکلے دن ڈانس فلور کی مرمت کروانی پڑے گی۔ پھر کارل انہیں سلویا کی شیورلیٹ میں جو وہ اس سے حاصل کرسے میں کامیاب ہو گیا تھا ،انچسٹری سروکوں پر ایسے تھما تارہا کہ ان کی پہیان ایسے ہو گئی کہ ایک روڈ سائیڈیر ہے ریسٹورنٹ سے ملازم نے شیشے تے پارسزک برجھانگ کرسوجاکہ ابھی ایک سیورلیٹ کاریماں کے گزرے کی بحس میں بیٹھے یونیورٹی کے جار مسٹنڈے چینے چلاتے ہوئے گزریں گے۔ کارل نے یہ ٹابت کر د کھایا کہ وہ کار کو بھی جہاز بناکر اڑا سکتا ہے اور عالیان نے بد ثابت کیا کہ ڈرائیونگ کرتے کرتے بھی وہ یا نگرف کے عمدے پر فائز ہو سکتا ہے۔ بس اخبارات اورنی وی میں خبر نہیں آئی ہاتی سب جان گئے "دشيورليك اوروه چار-"

شورول يرجاوان نهيس بوتا پهربهي ده شور كاحصه بن ميا۔ ميلے تنمائي نميں مناتے پھر بھي وہ ميلے سجا كر بينھ كيا ... عاليان ... وه اوهرادهريهان وبان بوكيا-اس نے اپنا کمرہ سجایا اور اپنی بحیت سے پر اناسلان نکال کرنیا سامان خرید لایا۔ اِل کے ایک ایک اسٹوڈنٹ نے اس كاكمرود مكھ كر"واؤ"كما۔ بيز كے سامنے كى ديوار يراس نے شیطان کا بوسرلگایا جو تیلے نہیں نگایا تھا۔ ... کارل

سنصے فرشتے سائی کواس نے ددسیری دیوار پر جگہ دی اور بیڈی سائیڈی مام کا آیک نیا اسکیج فریم کردا کرر کھا

اس في وائم كوچيك ويا-" تم نے میری توقع ہے جلدی پیے اکٹے کے کرکے وے دیا ہیں 'باشبہ تم نے کافی محنت کی ہم ایک المجي استوونت البت موسي- تمهارسيد اونول سمسٹرز کے رزلٹ بہت اچھے رہے۔ مجھے لیٹین ہے تم شا:رار رزلٹ کی حامل ڈگری کے کرجاؤ گی۔ تم نے مالوں سیں کیا ہمیں ... ہمیں خوشی ہے کہ تم نے بهت مجهد كرد كهايا مهارا اسكالرشپ ضائع تغير ، وا-" "شاید..."اس نے مسکرائے بنا آتنا ہی کہا۔این

حكمت مُونَى خير كُونَى تو يَحمد وَ

تعرافيات زبرلگ راي تھي۔ "دو حميس آگے بھی بردھنا جاسيے .... ايم قل كے بارے میں کیا خیال ہے؟"

" ہاں میں اس بارسے میں سوچ رہی ہون-"سیر واريد مقصد تهاجواس نے کھر ليا تھا۔

"ربه توبهت الحجمي بات ہے ... تم چند سال اور بولی میں پر حوگ نوال کاراوہ بھی ایم فل کا ہے۔ 'ڈنمیں۔ آگر میں نے ایم فل کیا توشابہ سی ادر

ملک ہے کروں ۔ شایدامریکہ ہے۔" ''یا مجسٹرے کیوں نہیں ؟'

" سی اور بولی سے کیوں نہیں ؟اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔

دائم اسے دیکھ کررہ گیا۔وہ اسے کمہ نہ سکا کہ پرانی ا مرحه کو جہاں چھوڑ کر بھول آئی ہو۔ یاو کر کے اے وہاں سے سلے آؤ۔"اسے میر ملال بھی ہوا کہ کاش اس \_نےاسے بہاں نہ بلوایا ہو تا۔

رات آتی ... دن نکلتا ... بهررات آجاتی-ایک دومرے کے دوست و دستمن ہے وان رات ڈ<u> علتے نکلتے رہے۔۔ زندگی اپنے تخت تشین بدلتی رہی۔</u>

وہ واپس آیا تو کارل اے کنچ کے لیے لے گیا۔اس نے مانچسٹر کے سب ہے مینگے ریسٹورنرٹ کا اجھاب کیا ادر سائی اور شاه دیز کو بھی ساتھ لیا۔ یہ اس کی شاہ خرجی

ابنارشواع فرورى \$2015 192 Copied From Web

... ماركريث مركم ليے وہ كوئى جكم نه وْهوندْ سكاكه وه اے کس تھے میں رکھے کہ اے دیکھنے ہے اسے خوشی ہوا کرے۔

وه خود کوبدل رمانها.... به اس کاماننانها .... ابتیرااس نے چیزوں ہے کی اور وہ سب ایسے کر نارہا جیسے کسی کو یہ سب دکھا رہا ہ دیسہ کس کو ....؟اس نے بیہ بیٹھ کر طےنہ کیااور عالیان" ارث بریکر"کے تام سے فریشرز میں مقبول ہو گیا۔ اس نے نئی آنے والی او کیوں کا جیسے یل ہی توڑ دیا کیو کلہ وہ اور ویرا جگہ جگہ ساتھ ساتھ وعجم جانے کیے. چہل قدمی کرتے ہوئے 'ساتھ سأتم سأتكل علات موت الان من بيض باليس كريتے ہوئے كا جررى من ساتھ بيٹے كريڑھتے ہوئے اور کھی بھی دیران کے کندھے پر سرر کھ دی تو کوئی ينه كوئي تصور تصينج كرسب كوليك كرديتا اور چرخوب گوسب ہونگ مجھی کوئی ایسی تقبور The Tab Manchester جاتی کیے ہی کیمیس نیوزکے عنوان ہے۔ اور ایک اور جوابی فریشرز میں بہت مقبول ہونے كى" عالمان اور كارال كى" بيفتى كى راست يا اتوارك دن وه تسي ايك يا زياده فريشرگو بقتما لينته سائيكانگ اور سون**منگ میں** جیت جیت کرانہوں نے اتنے <u>م</u>ے کما کے کہ کرممس کی چھاٹیوں میں آرام سے کسی بھی ملک میں دیں دنوں تک دوروت کا حجوا کھانا کھا کتے تھے۔ کسی بھی مقابلے کے دوران عالمان کا روبیہ اتنا تندخو ہوجا تا جیسے جیتنااس کے لیے زندگی اور موت کا مشلہ

بن چکامو- وه معمولی نیزول اور اشارول کواہمیت دیہے لگا۔ ہال میں بھی کبھار کے ہونے والے خود ساخت تھیڑ بيل وه بنسابنسا كرسب كولوث يوث كرديتا .... وه كثي كام أيك ساتھ كرنے نگا تھا۔ جيسے أس كے پاس وقت كانہ تم ہونے والا ذخیرہ موجود ہو اور ا<u>ی</u> توانا نیوں کووہ کہیں بھی لگا دینا جاہتا ہو۔ یا بھائی کے علاوہ بھی اسے بہت يكه سوجهني لكا تفات وه بولتا تو خود كو روكنانه جابتا .... خاموش ہو تا تو تھی بول پڑنے پر ہائل نہ وکھتا 'ہنتا تو اس کے قبقے کانوں کو بیشان کرتے کمیں کھڑا ہو تا او

اے گر دہم اکٹھا کرلیتا اور اس کے <u>جلنے بھرنے</u> کا انداز الياموكياكمشايدوه غصي آيا جاتا ہے ... اس ميں تكبرنه جهلكا الكين وه شاك بي نيازي كا قاكل نظر أي نگا-اس برنظرا تھتی محمرتی ادر برسوج پیداکرتی "کیامیہ عالیان ہے یا نہیں۔ تو پھرعالیان کماں ہے؟

کئی فریشرز کو اس نے کوڑے، دان میں بند کیا اور کتنوں کواسٹور میں لاک کیا کہ گمان گزرنے لگا کہ وہ ينگدل مو كيا هم جب ده جيد مو آنوير كمان بهي ا کرر باکہ کسی کے بارے میں دہ۔ بے حسی سے سوچ رہا ے ۔ کسی سے اور رہا ہے ۔۔ ولا کل وسیے رہا ہے ۔۔۔ ٹروت ما لگ رہاہے <sup>ا</sup>وہ جنگ کی حالات میں لگتا .... دوبرو الريابوا بھي يد وهرصورت فلست خورده بھي ... وه

ا ختياميد بهي لگنااور شردعات بهي ... کنتی ہی علامتیں اس میں سراٹھا کر کھڑی ہو گئیں جس میں سب ہے نمایاں "میں "کلیف میں ہول تھی کتنے ہی اشارے اس کی سمنۃ،ابھر کر معدوم ہو جائے جس میں سب سے نمایاں " مجھ سے دور رہا

وہ ایک ایسے میدان کی صورت اختیار کر کیاجس عن جابجا قبرین کھودی جارہی ہوں آئہیں کسی گلستان کی آبیاری کی تیاری نه کی جارای مونداس کی اجازت نی اور دی گئی ہو۔ ایک دور افقارہ عمارت کی چھت ہے رے ہے کودنے کا ٹاسک اس نے ایسے جیت لیا کہ کوئی اسے ہرانے کے بارے میں سورز آنہ سکا۔ ال السيد و قتول مين وه برحم لكن كلما جيد وه السا گوریلا کماندو موجوبغاوت کااران مانده می جکاموساس کی ما تُكِل مردك يرايس وو رُنة لكي جيه، وه كوئي ميزا حمل

مود المعام المرف واغ ديا كيابو-ارنیائی سے پائی میں الثی چھلا تکس لگاتے اس نے اینے ساتھ بے دردی کاروبہ اینالیا کہ کارل نے اسے روک کریوچھا۔

وونمساراواغ کام کررہاہے تا۔۔ بس کرو۔" وہ بنس کر کارل کو برے کرتیااور پھرے شروع ہو جاتا سب دوست بن است ديكھتے ہى جاتے سائى



زر اب دعائمیں دہرا آبادریہ دعائمیں تب بھی دہرائی گئیں جب وہ دو اونچی بیاڑیوں پر تنی رسی پر چل رہا تھا۔۔

کارل سلے ہی اس بارجا چکا تھا۔ انہیں سب سے کم وقت اسکور کرنا تھا۔ اور جب وہ رہی پرچڑھانہ اس نے حفاظتی بیلٹ کھول وی ۔ اور اونجائی سے نے جھانگا۔
کارل کے دماغ میں چھاکا ہوا گاگر اس کے دور یہ وت تو وہ اگراسے منہ میں دبوج کراس طرف لے آیا۔
وہ از کرا سے منہ میں دبوج کراس طرف لے آیا۔
وہ بہت ہلندی پر تھے اس کی مدد کے امکان صفر وہ بہت ہلندی پر تھے اس کی مدد کے امکان صفر عقاب ان سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ان سب بھائل کیا کرنے جارہا ہے جو بھارل کا اس نہیں ہیں سب بھائل کیا کرنے جارہا ہے جو بھارل کا اس نہیں ہیں سب بھائل کیا کرنے جارہا ہے جو بھارل کا اس نہیں ہیں

"بیریائل کیا کرنے جارہاہے؟"کارل کائیں حمیں چل رہاتھاکہ کیا کر گزرے۔ "میراخیال تھامہ ٹھیک،ہوگیاہے؟"سائی ہوردایا۔

وہاں آئے لڑکوں کا گروپ موجود تھا، تین فریشرزاور
باقی وہ سینٹرز فریشرز نے اسے آیک چیلنج جانا کہ وہ اسیں
کہ دہاہے کہ ایسے کر کے دکھاؤ تو تہیں جانیں اور
ان کو کوئی ارادہ نہیں تھااس کے چیلنج پر بھڑ کئے کا ۔۔ وہ
کیلئے آئے تھے 'جان پر کھیلئے نہیں اور وہ جان پر کھیلئے
ہی آیا تھا۔۔ سب سے معمولی چیز ''عالیان ''کووہ کمیں
میں اٹھاکر پھینک وینا جاہتا تھا۔

کارل اور سائی کواس کی ذہنی حالت کے بارے میں فیک ٹھیک اندازہ ہو گیا۔ وہ انہیں دھو کا دیتار ہاتھا اور سائی کی بر اس کے دھوے میں آگئے تھے ۔۔۔ وہ آئی اونچائی بر اکیل کھڑا تھا اسے ینچے جاگرنے کا کوئی ڈرنہیں تھا۔ اس نے سب سے کم وقت اسکور کیا تھا۔ کارل اسے گربان سے پکڑلیا۔

ار نے کا حوصلہ پر آگر اول گا۔ اس کے لیے تہمیں گولی ار نے کا حوصلہ پر آگر لول گا۔ اس کے لیے تہمیس گولی ار نے کا حوصلہ پر آگر لول گا۔ اس کے لیے تہمیس یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ "وہ اسے غصے کی ایادتی کی وجہ ہے جھنجھو ژرہاتھا۔

" تھیک ہے ماردو گولی۔"اس نے سنجید گل سے کما اور اس نے سنجید گل سے کما اون اون آگر بھی وہ کہیں بہت

نے گراہوائی تھا۔ کارل نے اس کے جبڑے پر پوری قوت سے محمونسا مارا کہ اس کے منہ سے خون نگلنے لگا 'وہ بھاگ کررسی پر چڑھ کمیااور حفاظتی بیلٹ کھول دی۔ د'اب دیکھو جانے ۔۔۔ اور یہ جانو کہ کیسے جان نگلتی

عالمیان نے اپنے لب جھنچ کیے اور اسے افسوس ہوا ۔۔۔ کارل بے دروی سے رسی پر چل رہاتھا جیسے اسے بھی اپنی جان کی پروائمبیں ۔۔۔ نمین عالمیان کو اس کی برداہ تھی ۔۔۔ وہ محسن کررہاتھا کہ بہاڑاس کے بیروں منطے سے کھیک رہاتھا۔

فریشرز کھڑے ان دونوں کی شکلیں و کمہ رہے تھے ۔۔ سائی بھرسے زیر اب دعا تیں پڑھنے لگا تھا اور عالیان کارل سے اپنی نظریں نہیں جٹایا رہا تھا۔

"ہاں یہ تھیک ہے 'جان اس دفت نہیں نکلتی جب ابنی جان نکلتی ہے ۔۔۔ جان اس دفت نکلتی ہے۔ اور اس اپنے کسی جان ہے بیارے کی جان نکلتی ہے۔ اور اس نے یہ جاتا کہ ہم ارپنے بیاروں کی جانوں کے حق دار ہیں ابنی نہیں۔ "اس نے بے بسی سے سراٹھا کر آسان کی طرف دیکھا کہ ازنا کو مہان لینے پر بھی وہ جان لینے والوں جیسا کیوں نہیں ہورہا۔۔۔

اور سرکہ زندگی کے سب ہی اجائے "شب گزیدہ" کیے ہوگئے اور اور تکاز کے سنالوں نے "عائشہ نیازی" کے کرب آمیز جغے کس دھاگے سے بن لیے۔ "مراب مسلسل "" واستان حیات "میں کس رخ سے داخل ہو کر بناہ گزیں ہوا اور قطرہ عجبم" بہ نوک خاری رقصم "ہونے برراضی کیے ہوگئے۔

عالیان اور دیرا کی جو تصویری ادهرادهر گومتی تھیں وہ امرحہ کی تظرول سے بھی گزر ہی جاتی تھیں۔ شراتو خاص اے یوہ تصویریں موبائل پر بھیجتی تھی۔ وہ ان تصویروں کو دکھ سے دیکھتی نہ غصے اور حسد سے۔ وہ عالمیان اور دیراکی تصویریں ہو تیں اور وہ دونوں ہی متاثر ہونے لگا۔ان میں کوئی ای پات نہیں ہوتی تھی نے کہ عام سمجھ ہوجھ والے انسان کوا تھی نہ لگے۔ چند ہاہ ہوہ سملے میں نے زامب پر کچھ کن ہیں لے کر پڑھیں اور اُن مجھے معلوم ہوا کہ ان میں سے آیک کتاب میں وہ لکھا تھا ور جوتم مجھے لکھ کریوسٹ کرتی رہی تھی۔" ور جوتم مجھے لکھ کریوسٹ کرتی رہی تھی۔"

"دمعلوم ہو گیاہے مجھے ہم نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا کہ میں متاثر ہوئے بنیر نہیں روسکا۔ کیا تم پیچے براانسان سجھنا چھوڑ سکتی ہوا مرحہ۔"

امرحہ مسکرا دی اور کہا۔ ''بال! ہم نے لاعکمی کے باعث میرے نہ ہم نے لاعکمی نے باعث میرے نہ ہمات ہمیں جو کہاتو ہیں نے منہ میں معاف کردیا تحرمیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے تو میں یا کوئی بھی مسلمان اسے برداشت نہ کرتا۔ ''

کے در اور باتیں کرکے جسے بیال چلا کیاتوا مرحہ کولگا جیسے وہ کسی امتحان میں باس ہو گئی ہے۔ چلواس کے ہاتھ کوئی تو کامیابی آئی۔اس والحقے نے اس کے اندر سے اسماس پیدا کیا کہ عقل اور سو بقد ہوجھ سے کیے گئے عمل ہے کار نہیں جاتے 'عقل کرشمہ سازے اور سے میزوں کی رتھ کی سوار ہے۔

معزوں کی رکھ کی سوار ہے۔ ''سائیکل پر جایا کرونا'یانی تم تو سائیکل کو بھول ہی ''ئیں۔'' سادھنا رات کو اس کے پاس میٹھی یا تیں کر رہی تھی۔

'' ول نہیں چاہتا سائیل چلانے کو۔'' وہ پڑھ رہی م

"و د تمهار الواب زبان بلانے کو مجھی دل نہیں جاہتا۔" سادھنانے اسے ہساتا جاہا۔

"میری زبان نے بہت کمالات دکھائے ہیں نااس لیے۔ "اس نے بنس کر کمالیکن بات نداق نہیں تھی۔ "اگر انسان سے علقی نہ ہوتو وہ انسان نہ ہو۔" "اگر غلطیاں ہی ہوتی رہیں تو آھی وہ انسان نہ ہو۔" اس نے سرا تھاکر کہا۔

اس کے انداز پر سادھنا خاموان ہو گئی اور کھے دریہ

اسے بیارے تضاب کھی بھی ان تصویروں کودیکھتے اسے سانس اپنے میں مسئلہ ہو بالور آیک بار اس نے محسوس کیا کہ جسے ہم سارے کا سارا اپنا مجھتے ہیں ہو سارے کا سار کسی اور کا ہو جائے تو ایسا لگتا ہے کوئی ہمارے مکڑے، کرکے چیل کووں کو کھلا رہا ہے اور ہمیں دکھا بھی رہاہے کہ دیکھو کیسا لگتا ہے۔

ہمیں دکھا بھی رہاہے کہ دیکھو کسیالگیا ہے۔ اس نے عالمیان کے پاس جانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ اپنی غلطی کی معافی مانگنے کی 'وہات، ابنی صورت ہی نہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اسے بھرسے نکلیف ہو۔ اس نے ایک خط لکھ کرسائی کو دے دیا تھا کہ وہ اس کے پاکستان جانے کے بعد عالمیان کو دے دے۔ خط میں اس نے اپنی غلطیوں کی معافی مانگی تھی اور پچھے نہیں ۔۔۔

ان ہی خزال رسیدہ دنوں میں اس کا سامنا پال ہے۔ ہوا۔ اس کا اندال ایسا تھا جیسے وہ خاص اس سے ہلنے آیا ہو۔ اس سے ہے لمے بھی اس کا اس سے سامنا ہو تا رہا تھا لیکن وہ راستہ بدل لیتی تھی۔

"فیں اب تم سے معذرت کرنے کے قابل ہوسکا ہوں۔"اس ہے مسکرا کردوستانہ انداز میں کہا۔اس کے پہلے ہی جیسے پر امرحہ حیران رہ گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑاتھا۔

"مجھے حقیقة "اب افسوس ہوا ہے کہ میرارد عمل کس قدر غلط تھا۔ میں نے تہیں نقصان پہنچانا جابا بدلے میں نقصان پہنچانا جابا بدلے میں نقصان پہنچانا جابا بدلے میں تم نے بید امرحہ البت کردیا کہ تم سرحال مجھ سے بمترانسان ہو۔ امرحہ المجھے یہ جلد ہی معلوم ہو گیا تھا کہ وہ پیغامات تم مجھے پوسٹ کرتی رہی ہو۔"

امرحہ ذراسا و تی۔ اس واقعے کے بعد امرحہ اسے بیغالت بوسٹ کرتی رہی تھی۔ وہ ہفتے میں دوبار ایسا کرتی ہوں کہ جیجی کرتی ہوں کا کئیپ کر کے جیجی رہی۔ وہ باقاعد کی سے لیٹر اسے ٹائپ کر کے جیجی رہی۔

" شروع کے بیغالت چھوڑ کر میں نے بعد میں آنے والوں کو ذرا توجہ سے بڑھنا شروع کر دیا تھا۔ پھر میں ان سے میں نے ان پر سوچنا شروع کر دیا اور پھر میں ان سے

ابنارشعاع فروري 195 2015

تفهر كراسية المرايس على تي-

المکلے رن یونیورشی سے وہ سیتال آگئی کارل کا معمولی سا پکسیلنٹ ہوا تھا کیک امیرزادے کی کار کے ساتھ اور کارل نے سڑک پر چلا چلا کر ایسے ہنگا ۔ کیا جیسے اس کی ساری بڑیاں چورچور ہو چکی ہوں۔ دہ خود کو اس امیرزاوے کے خرج پر پرائیویٹ سپتال تک لے آیا تھااور مزے کر رہاتھا دیسے اسے چلنے میں تفوزابهت مسئله تفك

امرحه اودن بعداس كے پاس جانے كافيمله كرسكى اور کاؤنٹریر اس کے بارے میں بوجھاتو کاؤنٹریر موجود دو الركيول في است ذرا كلور كرد كما اور جرايك دوسرے

"تم درست ہو اس کی ۔۔۔" ایک نے منہ بنا کر

امرحہ نے سرملادیا۔ ''نجیکہ سے ۔۔ ویسے زیادہ دیر تک ہمپتال میں رہنا ''نجیکہ ۔۔۔ کے ۔۔۔ ویسے زیادہ کی ساتھ ٹھیک نہیں ہو آ۔ کتنااچھاہواگر وہ تم سب کے ساتھ یونیورشی اوائن کرلے ... دورن بہت زیادہ دن ہوتے ہیں ہاسپشار میں قیام کے لیے۔"جس نے منہ بنایا تھا اس نے زبروسی مسکرا کر کما۔ امرحہ اس کی بات سمجھ

"اس كامطلب المكرتم الين دوست سے كموك وہ جلد ہی ہیںتال سے ڈسچارج ہو جائے۔ بیراس کی صحت کے کیے اچھا ہو گا۔" دوسری نے ذرا مسکر آگر کما۔ "جور دو سرول کی صحبت کے لیے بھی۔" پہلی کا منه پھر۔ بین گیا۔

امرحه کارل کے کمرے کی طرف بردھ گئی اور اپی بشت پر جهان کی آواز سی-

'' پتاننس ڈاکٹرز کب ڈسچارج کریں گےاہے؟'' "جب، سپتال اشاف سپتال کے رومز میں شفث ہوجائے التب "دوسری فوراسبولی۔

امرحہ اس کے کمرے میں آئی تواہے اپنی غلطی کا احساس بهوا - أس كاخيال تفاعاليان اين جاب يربو كانر وہ سامنے ی بیڈے ایک طرف بن کھڑکی کی چو کھٹ

مِي بيھانوٹ پيڈير كھينا، باتھا۔ دردازہ کھلنے کی آوازیر سب نے سراٹھا کراس کی ست دیکھا۔۔۔عالمیان نے ہی۔

وفت جن برول پر اژ کر آیا تھا'وہ پر اس نے وہیں

وہ دہیں کھڑی رہ گئی اور فیصلہ نہ کرسکی کہ اندر جائے يأباهرنكل آئ

"ألى امرحه آجاز ميلي بيتاؤ على باتو تو نہیں آئی ہو تا؟" کارل براے آجیل کر کھڑا ہوا اور لیک کراس کے قریب آیا۔

سائي اور شاه ديزيل كرد واربر ايك پوسترلگار بست جس پر لکھا تھا '' جلدی آمیک ہو جاؤ کارل ۔۔ اور وہ جلدي بهينه آئية" يوسررلا تعدادد سخط موجود يت جونقبيتا "بال ميشس اور بول فيلوزت كي تص شاہ ویز اور سائی نے ہمی اسے دیکھ لیا تھا اور خیر مقدى اندازي مسكران بيق

"لاؤاب برجا كليفس مجھ دے دو۔"اس نے ہاتھ بردھا کراس سے جاکلیٹ کا ڈبا تقریبا" جھیں ہی لیا اور انتیں بیڈ کی سائیڈ پر دیکھے ایک بائس میں ڈال کر اسے لاک کردیا اور چھوتی ہی جاتی منہ میں دہال-امرحہ کے نازات ہے وہ سمجھ لیاکہ وہ اسے بیار نہیں سمجھ ر بى اور وه اينى لا بى چاكلىدانىس دايس بى نير ما تك\_ل اس نے کراہنا شروع کر ایا اور اپنی زخمی کمنی اور پیر آم كركوكهايا-

وونهين \_ نهيس من يار مون سيد يمهو-" عالیان نے ایسے طام رکیا جیسے کرے میں کوئی آیا بی شیں اوروہ پیسل کے ساتھ نوٹ پیڈیر مصوف رہا۔ "میں دودان تکلیف۔ ے تریارہااور تم اب آرہی موا مرحه ؟ كارل فيوانت نكال كركمك "امرحه! جاتے جاتے ہمپتال اشاف کی خبر کیری بھی کرتی جانان کابھی ہی کمناہے کہ وہ ودون تعلیف ے تریتے رہے۔ "شاہویزنے کما۔ ومتم كب تكربوش يهال؟ مرحد نيوجها وجب تک تھیک نہیں ہوجا آلہ"

''لیکن تم آو مجھے ٹھیک ہی لگ رہے ہو ....'' ''نہیں میں ٹھیک نہیں ہول تا!''اس نے آکھ مار کر کھا۔

تھوڑی در بیٹھ کرامرداٹھ آئی۔ سائی امرد کے ساتھ باہر تک آیا اور اسے ہدردی سے دیکھنے لگا جو ہمرے میں جاتم ہیں جاتی آئی تھی۔ اس میں جاتم ہیں جاتم ہیں۔ کارل اسنے مزے میں کا لیفے سارہ ہے نرسز کے بارے میں ۔ اور جہیں ہا ہے ہیںتال کے دومزے بھی میں ۔ اور جہیں ہا ہے ہیںتال کے دومزے بھی اور کھانے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزیں خائب ہونا شروع ہو گئ ہیں اور جھے نہیں معلوم تھا کہ نرمز بھی ایسے چلا سکتی ہیں۔ جھے نہیں معلوم تھا کہ نرمز بھی ایسے چلا سکتی ہیں۔ میرے سامن، آئی نے چلا چلا کو ہیںتال مربر اٹھالیا۔ میرے سامن، آئی برجو کیڑا چیا تھا وہ اتر نے کا نام ہی نہیں میں کے رہا تھا۔ وہ بے چاری اسے آئی اس کی کلائی پرجو کیڑا چیا تھا وہ اتر نے کا نام ہی نہیں میں میں میں کھی رات کو ۔ کون تھا جو اپنے آئی اس نریں کو نہیں دیا تھا۔ اپنے روم سے نکل کر میں اس نریں کو نہیں دیا تھا۔ "

سائی نے اسے ہمانے کے لیے یہ سب کہا تھا اور اس کا ول رکھنے کو وہ ہمس دی اور چلی آئی۔ اور اندر عالیان کارل کا لنگرا اسکیج بنا چکا تھا اور اس کے زخمی باتھ میں ایک عدد چاکلیٹ کا ڈیا بھی تھا دیا تھا۔ اور کارل کی آئی میں ۔ کوئی دیکھا تو عالیان سے پوچھتا۔ یہ کون ساکارل ہے جس کی آئی میں اتنی سیاہ ہیں۔ اس میں جھا تک کر مشرق کی ساری رمزس بوجھی جاسکتی ہیں۔ سارے قصے کہانیاں بڑھی جاسکتی ہیں اور جو آئی محفوظ ہیں کہ ان میں اتر کر سارے وروازے بند کر کے قید ہو جانے کو جی چاہتا ہے۔ الی بناہ گاہیں جو ایمن کو میسر نہیں ان کے مالک ہونے کا بناہ گاہیں جو ایمن کو میسر نہیں ان کے مالک ہونے کا ایک ہونے کا ایسان ان کے مالک ہونے کا ایسان کی پنیاوں کو اور سیاہ کر دبی عالیان کی پنیاوں کو اور سیاہ کر دبی

مقى اوروه به بهانتا نميس تفاكدوه به كركيار باب منافق من الماريات

فریشر میں سے ایک لڑی ایما کے ساتھ کامل کی

دوسی اتنی برده می که لزگی کو کامل کو پروپوز کرنا پرااور کامل نے یہ اعزاز آخر عاصل کر بی لیا که کوئی اسے بھی پروپوز کر سکتا ہے۔لڑکی کا تعلق اندن سے تھالور وہ کسی ہال میں رہنے کے بجائے ایک بہت برے گھر میں رہ رہی تھی۔ یعنی وہ آئی اسر تھی۔

یونی فیلوز کو کارل کی قسمت پر رشک آیا اور ازگی کی قسمت پر افسوس موا مجر آنمی بونی فیلوز کو لڑکی کی قسمت پر افسوس بھی قسمت پر افسوس بھی

بس اتنی می بات تھی اور ایمانے اس کے منہ پر اتکو تھی دے ماری کہ وہ آیا۔ دیوانہ انسان ہے ۔۔ اتکو تھی سائی نے بیج کی اور انفاظ عالیان نے یاد کر کے باقی کے بال میں کو سائے ۔۔ شاہ ویز نے نیاا گاؤن کیس کرایماین کے سائے کی ہو ہو نقل آثار کرد کھائی اور بال میں ''ایما بر تھ ڈے، یارٹی '' کے عنوان سے ڈرامہ تھیٹر کیا گیا۔ جس نے تھیٹر ڈراموں کی تاریخ کو براکہ تھیٹر کیا گیا۔ جس نے تھیٹر ڈراموں کی تاریخ کو بدل ڈالا اور سب کامیڈی اراموں کا '' باپ ڈراما'' بوٹے ڈرامان کیا۔ ہونے کا خطاب حاصل کیا۔

ایما توپائل تھی کارل تو صرف اس کی برتھ ڈے پارٹی کویا دگار بناتا جاہ رہاتھا۔ ''یاد گار۔۔''

ورائے لیے وہ یادگار لیمہ تھا۔ ان سب کے مشترکہ دوستہ کی برتھ وسے پارٹی تھی جس میں ان مشترکہ دوستہ کی برتھ وسے پارٹی تھی جس میں ان دونوں نے گااگایا تھا۔ اس نے عالیان کوروی گیت کی مشق کروائی مفی اور وہال موجود سب لوگوں کا ماننا تھا کہ اس سے بہتر بن گانا انہوں نے پہلے نہیں سا' بھرویرا جب اکمنی گاانہ پر گانا گانے گئی تودور کونے میں کھرے جب اکمنی گاان اسے دیکھنے لگا۔ اس کا عکس بانی کی طرح جسلمل کر رہاتھ ا۔ بن اور مث رہاتھ انتھر نہیں رہاتھ ا۔ جن اور مث رہاتھ انتھر نہیں رہاتھ ا۔ جن دور من رہاتھ انتھر نہیں رہاتھ ا۔ خود کویا دولایا۔

اس کی صورت بن اور بگڑرہی تھی جو اچھی بات نہیں تھی۔۔!۔۔۔ تو نقش ہوجاتا چاہیے تھا۔ اس نے ویرا کے پایا سے کئی بار بات کی تھی۔وہ اس سے اس کی ولچ پیدوں کے بارے میں پوچھتے اور اس سے بات کرکے بہت خوش ہوتے۔

ما مرہفتے ہیں دوبار اس سے مل کر جاتیں۔ اور وہ کسی ریسٹورند، یا ہوئل میں ڈنر کر لیت فلم دیکھنے چھپا کر کھا ہواسا تھا کہ ویکھنے والے جاتے 'پہلے مام ہرنے اسے چھپا کر کھا ہواسا تھا کہ ولید کے آدمی اب اس احتیاط کی ضرورت نہیں تھی۔ ولید کے آدمی اب بھی اس کے ضرورت نہیں تھی۔ ولید کے آدمی اب بھی اس کے بالوں سے منانے آئے تھے اور وہ باس سے بہت اور وہ ان سے بہت ان سے بہت اور وہ ان سے بہت ان سے بہت اور وہ ان سے بہت سے بہت ان سے بہت سے بہت

اورایک بارہ میکرٹ روم بھی گیا۔وہ سمجھ نہیں سکا کہ دہ دہال کیوں آیا ہے۔اس نے ایسے ہی دیواروں کو دیکھا اس کی نظم وں نے کچھ ڈھونڈ تا جاہا۔ امرحہ کی لکھائی پر اس کی نظریں ٹھہر گئیں اور اس نے نظریں پھیر بھی لیں۔ تو بجمردہ دہاں کیوں آیا تھا ؟اس نے کاغذ پر چند سطریں لکھیں۔ چند سطریں لکھیں۔

" در الیک الحی الیک کے میں است المجھی لڑی۔ "وہ کاغذ کو گھور تا رہا کم کیا اسے یہ لکھتا تھا۔ ہاں۔ پریمی کیوں۔ ؟

"میری سمجھ بیں نہیں، آرہا کہ میرے ول کی وسعت کمال کھو گئے ہے۔ بین ظالم ہوں یا مظلوم۔ بیس اجھا کر رہا ہوں یا میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔" دو مرے کاغذ پر لکھ کراس۔ نے دیوار کے ساتھ چیکا دیا اور مانچسٹری عدود سے دور نکل گیا۔

شام نے اپاہرائن رات کے حوالے کیا۔
رات تین بجے کے قریب وہ ایک دم سے انھی اور
بسترالیے جھوڑا جیسے قیامت آگئ ہو۔ کوٹ اور جوت
اس نے کسے پنے اسے معلوم نہیں ہوا اور وہ کمرے
سے باہر بھاگی اور بیرونی دروازے کوپار کیا جو ان لاک
تھا۔ اور تیزی سے شیڈ کی طرف بڑھی اور اپنی سائنگل
فا۔ اور تیزی سے شیڈ کی طرف بڑھی اور اپنی سائنگل
نکائی۔ ابھی وہ اس پر بیٹھ کراسے اڑاتی کہ سادھناکی
آوازاس کے پیچھے سے آئی۔

"امرحه... کمان جارہی ہو؟" وہ پسینہ پسینہ ہو چکی تھی اور سانسیں قابو ہیں نہیں آرہی تھیں...اس نے سادھ ہاکی طرف دیکھا۔ پھر خود کو اور سائسکل کو .... "Analm بال میں آگ لگی ہے ..." آنسو اس کی آگھوں سے کسی سیلاب کی المرح نکل رہے تھے۔

و تہریں کس نے بتایا؟" سردھنااس کے سامنے آ کر کھڑی ہوگئ اور ہاتھ سے اس کے آنسو صاف کرنے گئی۔

"جھے۔؟"اب وہ جو تکی اور یا دکرنے گئی۔
"ال ... کس نے ہتایا ۔ سائی نے یا کارل نے؟"
وہ خاموش سادھنا کو دیمیتی رہی پھرسائیل کو واپس
رکھا اپنے گال رکڑے اور گھر کے اندر کی طرف قدم
بڑھا دیے۔ اس نے خواب دیکھا تھا یا کچھ اور تھا اس
نے ہال میں آگ گئی ویکھی تھی۔ سادھنا کے سامنے
دہ شرمنعہ سی ہوگئی۔

''بتاؤامرحه حهمین کسنے بتایا؟' سادھنانے اس اشان الیا ۔

کاشانه ہلایا۔ ''کسی نے نہیں۔ میراوہم تو شاید۔'' سادھنا بہت دیر تک است و یکوئتی رہی''امرحہ!بال میں واقعی آگ کلی تھی'ابھی دیں منٹ پہلے ویر البجھے

بتا کراس طرف کئی ہے۔سب ٹھیک ہیں وہاں۔۔" ساوھنانےاس کو گال جھو کر کہا۔

"توویرا جائج کی ہے۔" وہ وائیں اپنے کمرے میں پلٹ آئی اور ان، دعاوں کو دہرانے گئی جو تاعمراسے عالمیان کے لیے دہراتے رہنی تھیں۔ پھراس نے سائی کو فون کیا اور احوال پوچھاوہاں سب ٹھیک تھا 'حادثاتی آگ تھی جس پر قابویالیا گیا تھا۔امرحہ نے فون بند کر ویا توسائی عالیان کے اِس آیا۔

دیاتوسائی عالیان کیاس آیا۔

«کسی نے امرحہ کو آگ کے بارے میں نہیں بتایا
تھالیکن اے معلوم ہوگیا۔ آگر فون پرتم اس کی آواز
من لینے تو کانپ جاتے 'عالیان! تم اے خود سے الگ
ہی رکھولیکن اسے تا پہند نہ کرو۔ اسے آیک ایسے
فخص کا مشورہ مان کر اس پر عمل کراؤ 'جس نے اب
تک کی عمر میں سب سے صرف بے لوث محبت کرتا ہی
سیکھا اور سکھایا ہے۔ "مائی اس کی آنکھوں میں دیکھ

عالیان کی آنکھوں کی بتلیاں جھلملا سکیں اور وہ سائی کے اس ای آیا۔ غصہ 'انا 'دکھ ' پھتاوا ' ب رحى وه أن سب كالمغوب بن كميا تفا- وه آج جوبن كميا اس نے اسامین اسکے بارے بھی سیس سوچا تھا۔اب تك جواس كے ساتھ ہو چكا تھا۔ اس نے بيہ بھی نہيں سوجاتفاكداس كسائق موكاده بيك وقت أيكرحم ول اورب رخم انسان بن كيا- ظالم اور معصوم عبلد باز اورصابر وبين ارسودائي ... آسان اورمشكل وهائي ذات كى بحول مهلول اور اسيخ فيصلول كى كرواب میں بھٹس چکا تا عواب آیک ایسے مخص کی کمانی بن كياجس كياسب مواهب بسابا آپ بي نهيس مو يا مجوسب كجي ڏهوند نکاليا ہے سوائے اپنے. بارت راک میں ایک رات اس کی نظرامی اڑی ہر تھر گئی جس ا، سرخ رتک کی فراک بین رکھی تھی اوربالوں كو كملا إمور ركھا تھا۔ وہ دانس مكور يرابيت ناج رِی تھی جیے اولی اور بھی اس کے ساتھ تانچ رہا ہے۔

سی نے اس کا ہاتھ بکڑر کھا ہے موئی اسے بانہوں میں

تفام كر محماريا . إلى آسياس والول في السيريل لرك

کاایک ندان سمجھا پھراس کی سنجی گی اور کمال فن دیکھ کر انہوں نے ندان کاپہلو ترک کردیا۔

والس فلور پر باتی سب رک کر پیچھے ہو گئے اور وہ اکبلی دیسے ہی محور قص رہی ہی ہے اس کا محبوب اس کے ساتھ محور قص ہے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور چرے بر کمال معصومیت عزی کے انداز میں ایسی بے فودی تھی کہ کمان ہو یا تھا کہ وہ کسی نہ نظر میں آنے والے وجود کے ساتھ موجود ہے سب اسے بہت فرصت سے دیکھے رہے بھے اور کوئی بیہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رقص روک دے۔ ایسے راھی قسمت سے ہی وہ رقص روک دے۔ ایسے راھی قسمت سے ہی میادا کوئی آواز ہواوروہ جو تک جائے کی حرکات کو جائے کر لیا کہ مبادا کوئی آواز ہواوروہ جو تک جائے۔

میں کے در گزری 'اس نے آنکھیں کھولیں۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کرتی رہی ہے ملکین وہ شرمندہ مسیس ہوئی بلکہ وہ مسکرائی جیسے" ملا قات محبوب "تمام ہوئی ۔ بخوشی موروہ ڈانس فلور ۔ سے ہٹ گئی۔

وہاں موجود آیک محص اس کی کیفیت کو سمجھنے کا دعوا کر سکتا تھا۔ وہ محض عالیان تھا۔ کچھ دن پہلے وہ کیفے کے اسٹور میں آگر باہرجانا کیفے کے اسٹور میں آگر باہرجانا بھول گیا تھا۔ وہ فرش پر بیٹھ گیا اور کتناہی وقت گزار دیا دہ تب چونکا جب اس کا فون بہا۔ ویرانے اسے بچھ نولش کے بارے میں یوجھنے کے لیے فون کیا تھا۔

وراکی آوازات وایس اے آئی اور وہ اس سے خاکف نہیں ہوا۔ ورائے زیادہ سمجھ دارلڑی اس نے اب تک نہیں ویکھی تھی۔ اس کا ول بہت برا تھا۔ وہ جلد برا نہیں مانتی تھی۔ اس کی ہاتیں سنے میں مزا آ آ تھا۔ اس کے ساتھ چلتے اجنبیت کا حساس نہیں ہو آ تھا۔ وہ ول و کھانے والوں میں نے ہرگز نہیں تھی اس نے ایک بار اس یا والوں میں نے ہرگز نہیں تھی اس نے ایک بار اس یا والوں میں نے ہرگز نہیں تھی اس خاری خاموشی سے کھائی تھی۔ نیچے ہوئے آخری حاری خاموشی سے کھائی تھی۔ نیچے ہوئے آخری خاری خاموشی سے کھائی تھی۔ نیچے ہوئے آخری سے برمزو کے کھائے ان کی معاوم ہوا کہ اس نے اس خواس نے اس نے وہ اور امرحہ نے برا اس نے وہ اور امرحہ نے برا اس کے برا اس نے وہ اور امرحہ نے برا اس کے برا اس نے وہ اور امرحہ نے برا اس نے وہ اس نے وہ اور امرحہ نے برا اس نے برا اس

كك ساوهمنا كے ليے بتایا تھااس كی سالگرہ کے لیے۔

Copied From V 199 2015 دری 199 2015

کرچہل قد بی کرنے گئی۔ امرحہ کا دل افسوس بھر گیا۔ سائی ٹھیک کہتا ہے۔ سباس کے ساتھ کتنے اچھے ہیں ہے وہ اندازہ بھی نہیں جیت لیا ہو۔ بہت بڑی تعداد آئی تھی ا کر شکتی اور اگر وہ دیر اکو بتادے کہ عالیان اس کے لیے دیس دیکھنے۔ وہ سب امرنہ کو سپورٹ کیا ہے تو ایر اشایہ بہت آرام سے عالیان کو بہوائے تھے۔ اتن اہم تھی امرحہ ان کے کیے۔

کیا ہے تو ایراشایہ بہت آرام سے عالیان کو پہچائے سے بی اندار کر دے۔ لیکن اب اس کی ضرورت آل باقی سیس رای تھی۔

بال میں ای ہے۔ عالیان کے باب کی آمہ سے ویرا واقف ہو چکی تھی الکین است، کسی نے بیہ نہیں بتایا تھا کہ امرحہ نے او سب کیا تھا۔ اسے بہت اوپر اوپر کی عام سی باتیں معلوم ہوئی تھیں۔ سادھنا کارل 'سائی 'لیڈی مہر' کسی۔ نے دوبارہ کسی کے سامنے بھی اس واقعے کا ذکر نہیں کیا تھا۔ عالیان امریکہ گیا تھا تو ویر اکوہی معلوم تھا کہ وہ اما مہرکو لے کر شار لٹ کے گھر گیا تھا۔

عالیان اورولید البشو کی ملاقات کیسی رہی۔ اس نے یہ بھی معلوم کرنا نہیں چاہاتھا۔ لیڈی مرنے بس اسے اتنا کر رویاتھا کہ وہ عالیان ہے اس بارے میں کوئی بھی بات نہ کرے اور اس نے اسیابی کیا۔

ورات، بهت کم الاقات ہوپاتی تھی اس کی۔ رات،
کو وہ بہت ابر سے واپس آتی اور یونی میں وہ اس کے،
ڈیپارٹمنٹ جانہیں سکتی تھی۔ ویرائی اسٹٹری ٹف تھی
تواسے لائبرری سے ہی فرصت نہیں ملتی تھی۔
امرحہ نے کہلی بارکے تجربے کے بعد 'وقت ہے،
پہلے اپنی اسمان معد میں بانا سیکھ لیا تھا۔ ویسے بھی اس کے،
پاس پڑھنے کے علاوہ اور کام ہی کیا تھا۔ یونی میں اس،

جاہیں۔
کارل کے ساتھ اس کی سائیل ریس اتنی مقبول
ہوئی تھی جیسے اس نے ورلڈ سانہ کلسٹ کا میڈل
جیت لیا ہو۔ بہت بردی تعداد آئی تھی اسٹوڈ تنس کی
ریس دیکھنے۔ وہ سب امرنہ کو سپورٹ کرنے آئے
تھے۔ اتن آئم تھی امرحہ ان کے لیے۔ اوراب بھی وہ
اسے اپنی پارٹیز میں بلانا نہیں بھولتے تھے۔ دائم نے
نوال کی برتھ ڈے پارٹی پر اسے بلایا "کیکن وہ باربار کے
اصرار پر بھی نہیں گئی۔

اخبارات میں دیرا کے آرفیکار دھڑا دھڑ آرہے
تھے۔وہان آرفیکار کوپڑھتی اوران کے تراشے کاٹ کر
اس نے ایک فائل بنانی شروع کر دی۔ اسے بیسب
پاکستان اپنسانھ لے کر بہنا تھا۔ اب حقیقت میں وہ
دیرا کو آپ ول کے بہت قریب محسوس کرتی تھی۔
دیرا کو آپ ول کے بہت قریب محسوس کرتی تھی۔
ایک الیمی دوست جواسے اب تک کی زندگی میں نہیں
ملی تھی۔ اس نے کارل کو چھرا لگوایا کہ امرحہ ہرطال
میں جیت جائے ۔۔۔ ویرا کے لیے اس کی جیت اتنی
خاص تھی۔ وہ فہرست بناتی تو تھک جاتی جوجو پچھوریا
خاص تھی۔ وہ فہرست بناتی تو تھک جاتی جوجو پچھوریا
مات ہے گیا تھا۔ وہ اسے اپنسانھ رکھناچاہتی تھی۔
اور امرحہ واقعی میں اب اس کی منھی میں بند ہو جاتا
اور امرحہ واقعی میں اب اس کی منھی میں بند ہو جاتا

عالی ہے۔ "اختیام" وقت کا ہو اکسی عمل کا ۔۔۔ کتنا بھی خوشگوار ہو 'دکھی کر جاتا ہے آسی بھی چیز کا ختم ہو جاناول پر آری چلاجا تا ہے۔

ٔ سب حتم ہورہ تھا۔۔سب فارغ دفت میں وہ البم بنا آل رہتی۔ کارل 'ویرا'سائی اور عالیان کی مختلف تصوریس کاٹ کاٹ کرچیکائی

Copied From 200 2015 قرورى

لكتة ليكن وهبازنه آيا-كارل اوروه أيك ساتير والس آتے اور سي ندسي ال میٹ کے کمرے میں تھیں جاتے ' پزامنگواتے علم ويكصة اور ود مصنف وكريوني آجات اور كلاس ميس اين آیکمس بمشکل کھولتے اے وتے اور ایسے ای وہ اونگھ رہے تھے کہ شاہ ویز نے رونوں کے ناک کے نقنول میں دوعد دبنسلیں آڑس دیں اور تصویر تھینج کر The Tab Manchester امرحه نے وہ تصویر دیکھی تو۔ بے افتتیار ہنس دی اور تصوير كوتمحفوظ كرليابه ووسری طرف عالمیان نے خوب جم کر خریداری کی چھٹیوں میں ٹوریر جانے <u>ہے کہا</u> " مُم كتنابدل من من المنى نفيرل جرس المالاسة مو؟ سائی نے اس کی خریداری دیکی کر کھا۔ "بال۔ اگل بار اگر دلیر جھے دیکھے تواسے یہ نہیں لگنا جاہے کہ میں بک سکتا ہوں کیونکہ شاید میں نے حسرت زدہ زندگی گزاری ہے۔" ' منیریٹی کے لیے فضول خربی نہیں کرتے تھے۔ نیل کرتے تھے مرف ایک انسان کود کھانے کے لیے نضول خریداری کر دہے ہو۔ نی<sup>ک</sup> ضائع کر دہے ہو۔" سائی نے ماسف سے کما۔ نی خریدی کی شرنس کواسینه ساتھ لگالگا کردیکھتے عالمان كماته رك ي كف 'مين بهنة برا هو گيامون ... وليد البشد جيسا ....؟'

سنجیدگی سے دہ پوچھ رہاتھا۔ اس کے سوئل پر سائی سم کراہے دیکھنے لگا۔ ''تم کیاکیاسوچنے نگے ہوعالیان۔''اس نے نرمی سے کہا۔ کارل آیا ساری خریداری کو دیکھا' دوشرکس اٹھائیں'ایک جوڑا جوتے'ایک پڈاؤر اپنے کمرے کی طرف یہ کہتے بھاک کیا۔ ''کرمس کا گفٹ میں الگ سے لوں گا۔''

کرسس کی چھٹیوں سے چندون پہلے فٹ بال چھ کی دھوم مجی اور کافی نوروشور سے اس سے متعلق خبریں رئی 'ساتھ ان کی کئی باتیں کھتی جاتی۔ ایما برتھ فیسے بائی کی جنتی تصویریں بونی میں پھیلی تھیں وہ سب اس نے حاصل کرتی تھیں۔ ہال میں ہونے والے ''ایمابرتھ ڈے پارٹی ''ڈرامہ کی تصویریں بھی اسے مل گئی تھیں جس میں عالیان ایما کا باپ بتاتھا' سائی ایما کی مااور شاہ ویز ایما اور وہ سب کارل پر قهرین کر سرنے برس رہے تھے 'اور باقی ہال میں میں ہنس ہنس آر مرنے کے قریب ہو گئے تھے۔

اس نے اس البم میں اپناسارا جمان سمیٹ لیا۔وہ اسے دیکھ دیکھ کر ہنستی اور مردتی رہتی۔وہ ان سب کو اپنے سینے ہے رُگا کر رکھنا چاہتی تھی۔ اس کا ول ان سب سے آباد رہنے والا تھا۔وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہنےوالے تھے۔

ایزی مرکو کمانیال سناتا بھی اس نے بند نہیں کیا تھا۔ اس نے قائدان کی بیند کی شادی کرنے والوں کے قصے کمانی بناتا آگیا تھا۔ اس نے قصے کمانی بنا کرسنا دیے بہت بیند کیا گیا۔ اس البتہ ورمیان میں بہت سوال ہو چھتی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آنا تھا کہ آ مراؤ کالوکی شادی کرنا چاہتے ہیں توفلال ماموں کو کیوں مسئلہ ہے 'یا فلال آیا بی یا دادی جی یا ابلا بی کی شادی کسی اور بیش اس ایک لڑکے ہے گوں ۔ اور آ فر بھو بھو جی اپنی بغی کی شادی کسی اور کی جملی کر دیش اس ایک لڑکے ہے کیوں ۔ اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں ۔ اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں ۔ اور خالہ جی نے شادی میں نہ آنے کی دھمکی کیوں دی اور آ فر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ "نہ کم کیوں دی اور آ فر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ "نہ کم کیوں دی اور آ فر اس بات کا کیا مطلب ہے کہ "نہ کم کیے۔"

نشت گاہ اس آتش دان کیاں ورا کے علاوہ وہ اسب ہوت۔ کر سمس آنے والی تھی تو وہ لیڈی ممرک بیس آنے والی تھی تو وہ لیڈی ممرک بیوں اور ان کے بچوں کے لیے شحا کف بھی بیک کرتے جاتے۔ ایک بہاڑتھا تحا گف کاجوا نہیں بیک کرنا تھا۔ وہ اور سادھنامل کران شحا کف کی خریداری بھی کرتے جولیا ہی مرکوبہت بیند آئے۔

عالیان جاب پر جانے نے پہلے گول دائرے کی صورت سائیل چلا آئی جاتا' چلا تا ہی جاتا' خود کو چکروں میں ۔ ایلتا' اے انساکرتے دیکھ کر چکر آنے

Copied From We 201 015 فروري Copied From We

پردے ادے اور کے ''مان بڑی میں ضرور کھیاوں گ ہم فریشر کو ہرادیں گے۔ ''کین وہیدنہ کرسکی۔ ویرا نے بھی اسے من ناچاہ ہی کے لیے 'لین اس نے طریقے سے اسے می کو کہ اربی تھی۔ اس بیج کی دعوم موہا کل سے اسے میچو کہ اربی تھی۔ اس بیج کی دعوم میں تھی۔ وہ برف پر محالگ رہے تھے 'گر رہے تھے 'لڑ رہے تھے 'ایما بھی فریشر کی ٹیم کا حصہ تھی اور کارل نے اتن ہار اسے برف پر کراہا کہ بے چاری کے منہ سے خون نگلنے لگا اور وہ فرسٹ ہاف سے پہلے ہی میچ چھوڑ کر چاکی تئی۔ چاکہ اور وہ فرسٹ ہاف سے پہلے ہی میچ چھوڑ کر چاکہ تارہا جیسے زیمن کو رونہ ڈالنا چاہتا ہو اور وہ نے بال کو ہماگیا رہا جیسے زیمن کو رونہ ڈالنا چاہتا ہو اور وہ کی کراچھالا ہماگیا رہا جیسے زیمن کو رونہ ڈالنا چاہتا ہو اور وہ کے کراچھالا اس نے ایسے پیروں کے، نشانے پر رکھ رکھ کراچھالا

کارل کی نیم جیت گئی۔
اس رات اے پھر نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑا۔
اے عالمیان 'ورا کارل کے برجوش نعرے رات بھر
سائی دیتے رہے۔ وہ اپنہ دل کے مقام کو مسلق رہی۔
نیند کی گولیاں بھی نیند لا۔ نے میں ناکام ہو گئیں تو وہ اٹھ
کر جیٹے گئی اپنے بستر پر اور کمرے کمرے سائس لینے
گئی اور میچ کی ریکارڈ نگ نکال کر عالمیان کو برف پر
گی اور میچ کی ریکارڈ نگ نکال کر عالمیان کو برف پر
اس نے یہ بھی جان لیا کہ اے اب صرف پڑھنے ہے
اس نے یہ بھی جان لیا کہ اے اب صرف پڑھنے ہی ہے
اس نے یہ بھی جان لیا کہ اے اب صرف پڑھنے ہی ہے
انسان کھس آئے ہیں۔
اور پھر کر سمس کی چھٹیاں شروع ہو گئیں اور سب
اور پھر کر سمس کی چھٹیاں شروع ہو گئیں اور سب
اور پھر کر سمس کی چھٹیاں شروع ہو گئیں اور سب

جسے ستک باری کرے می کومار ڈالناجابتا ہو-عالیان

اور پھر کر سمس کی چھٹیاں شروع ہو گئیں اور سب جانے گئے۔ جانے سٹرراج بنسوں سے خالی ہونے لگا۔ جانے مائے کا سائھ چلوا سرحہ !"سائی نے اس کی منت

" در مجھے نہیں جاتا واوا نے منع کیا ہے۔" ورتم جھوٹ بول رہی ہو ..." " ہاں ۔ پھر سچے میہ ہے کہ مجھے نہیں جاتا۔ "اس نے بے باثر انداز میں کما۔ جسے دیکھ کرسائی افسردہ ساہو کر خاموثی سے چلا گیا۔

سی کئیں۔ فریشر اور عالیان مکامل کی دو میمول کے ورمیان جی تھا آبس میں انہوں نے انعای رقم بھی طے كارل امرحه كياس آيا" المارا فيجب فيم كاجمه ہے ہیں۔ در مجھے، کھیلنا آ ماہے نہ مجھے اس میں دلچی ہے۔" « متهبرین صرف بھاگنا ہے .... برف پر بھاگ نولو گی نا \_ورنه ارتی رہنا ... کول کرنے کی ضرورت سیں ند ہی ڈیفٹری۔ تم بہت انجوائے کردگی امرحہ۔ بیرا خیال ہے جمہیں بجھے فورا "ہاں کرردی جائے۔" "دمیرانسیں خیال۔" دواہے ڈیپار مسنٹ کی دہوار کے ساتھ پشتِ نکاکر کھڑی تھی۔ الربيعين اوگى؟ وواس كے سامنے كھرا تھا۔ '''نہیں۔''وہ بلاوجہ کماب کا کونا مرد ژینے گلی۔ ووستهيس بيد ياد ركهنا جاسي كه جم بهي اوست و ای آیا ہے سب اور رہے بھی کہ وہ سب مجھی تھا۔" "میں حمہیں برف میں دبانا جاہتا ہوں۔' "مجھ میں برف میں دہنے کی اب طاقت نہیں ہی ... تم مجه، ارهن مين دفتا سكته مو-" " اور بوندوسٹی کی ہرائری مجھ سے دور کیوں بھاگتی ہے؟"اس نے اس کی آخری بات کے اثر کو ذائل اً خریم برازی کوددر کیون به گادیے ہو؟" ''اتنا نصاتوہوں میں۔۔''اس نے منہ سے لٹکالیا پھر ایک دم۔ ہیں کربولا۔ "اب،نو اوگی نا؟" امرد. نے ناں میں سرملایا '' تمہاری آفر کاشکریہ ومم أيك الجهاسوال لكنه حلى موي بالكل عاليان كي طرح-"ير كركمه كروه آكے بروه كيا-

"عالیان !"اس نے اس نام کی سرگوشی ایسے، کی

جیسے کوئی جرم کررہی ہو۔ کارل کوجائے و مکھ کر آس کا

مل جاباکہ اس کے پیچھے جائے 'وزنی فائل اس کے سر

Copied From 202 2015 فروری Copied From

اس نے اسے تھیٹر مارا تھا اس نے اسے فاصلہ رکھ کر بھی نہیں دیکھا تھا' اس سے بات نہیں کی تھی۔ ہیں ال میں وہ سرچھا ہے' بیٹی رہی تھی۔ بیسب اس عمد کا حصہ تھا جو اس نے خود سے کیا تھا کہ وہ اسے اور تکلیف نہیں دے گی۔ لیکن اپنے لیے وہ اور تکلیف اکٹھی کرنے یمال اس کے تصورات سے لیٹنے آئی تھی۔

سفید ما مجسٹر میں خون آلودیا دیں ای بنیادوں سے اٹھ کھڑی ہو نمیں اور زندگی نے اس کے اشکوں پر ترس کھاکر پیچھے کی طرف اپنی سواری موڑلی۔ آن سنین نے چراغال کرنے کے لیے دیمک راگ

ي چوکڙي جمائي۔

سفید دهند میں جنو شملنے گے اور آسانی مرغولوں کوچاک کر ماعالیان اس کی طرف برجے لگا۔۔
دائیں سے ۔۔ بائیں ۔۔ ہے۔۔ آگے سے بیجھے سے
۔۔ ہر طرف سے آلین اب اس سے بھامنے کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ وہ تو چاہتی تھی وہ اس کی طرف آ ہے اور وہ آرہا تھا۔۔

"جوحقیقت میں واقع نه ہوسکے وہ قرب کی جادواقع کروالتی ہے۔"

وہ ایڑی کے بل گھوم گی اور اسنے ہر طرف سے
اپنی طرف آنے دیا۔ اس اس خواب کے
سراب ہونے پر کوئی اعتراض نہ ہوا۔
"مالیان-"اسنے سرکوشی کو جھٹکا اور آواز کو بلند

''عالیان-''اس۔'بسرگوسی کو جھٹکا کور آواز کوبلند ہوجانے دیا۔

وہ بونی محراب کے پاس تھی۔ اس محراب کے ساتھ وہ کمر نکا کراس کا نظار کیا کر ہاتھا۔ اس نے اس مقام پر اپنے گال رکھ دیدے اور دونوں ہاتھوں سے اس مگہ کو تھام کیا۔

بے اختیاری ' بے خودی کی ہم جولی ہے اور یہ دونوں ہم جولیاں ''محبت''کی صفوں میں اول ہیں۔ اس کی ہے اختیاری نے اس کی خوشبو کو جالیا اور بے خودی اس خوشبو میں جھومنے گئی۔ ایک بحہ اپنی ماں کو نظم سنا ماہوا فیٹ یا تھ سے اس کے اس سے گزرا ورانے بھی اے ساتھ چلنے کے لیے کہاکہ ان بھے
لوگوں کا کروپ جارہا ہے وہ بھی چلے ہلین اس نے
ہمت عام ہے انداز میں پڑھائی کا بمانہ بناکر ٹال دیا۔
''پھر تو ہیہ موقع نہیں ملے گا ٹا امرحہ 'ایک ساتھ
ہونے کا شاید ہیہ آخری چانس ہے۔ ''اس نے وہرا کو
مسکر آکر اکھا دیا لیکن ساتھ پھر بھی نہیں گئی۔
عالیان 'کارل 'سائی 'ویرا' شاہ ویز اور ان کا وئی
دوسرا مشترکہ دوست مل کر جارہ ہے تھے لیڈی مرنے
مائی کو بااکر ہدایات دی تھیں کہ ہروقت عالیان کے
ساتھ ساتھ ہی رہنا ہے۔

اے،ان سب کے جانے کا انتظار تھا۔اے ایک اہم کام کرنا تھا جس کا موقعہ بھر مجھی نہیں ملنا تھا اور جب دہ سب طے گئے تو وہ بولی آئی۔

# # #

"رقب جدائی کی پیامبرہے ہے ممارے ورمیان حاکل۔ہے۔

آسان ہے ہی پیامبرنانل ہورہا ہے۔" کسی مل گرفتہ بری کی فراق دیدہ الکلیوں سے لکلتے بردہ کے ساز کی مائند دھند ابنی دلریائی کے قصے بیان کرنے سے زیاوہ فراتیہ قصول پر رونے پر قائل تھی۔ وہ جسے آں پونیور شی کی سرک پر آئی۔ دھند نے در دبینا کی طرم ایس ہے لیٹ جانا ضروری سمجھا۔

وہ برانس ڈیپارٹمنٹ نہیں جاسکی بھی وہ اس کی بیرونی دیداروں کے پاس جاکر کھڑی ہو گئے۔ اور ان دیواروں برائے ہاتھ رکھ دیے جن کے پاس بجن کے ماری ساتھ وہ لگ کر کھڑا ہوا کر یا تھا۔ اس نے ساری دیوارس جھوڑ ڈالیس اور وہ ان درختوں کے پاس آگئی جن کے قریب وہ کھڑے ہوئے تھے۔ اس جھے میں جہاں بیٹھ کروہ جمال کی وہ بیٹھے تھے۔ ان کونوں میں جہاں بیٹھ کروہ جمال کی بیاتھا۔

وہ کفاروں سے ان جگہوں کی نظری آبار رہی تھی۔ اب اے ڈر نہیں تفاکہ کوئی اسے دیکھ لے گااس کیے اس نے اپنے تیلے گال صاف نہیں کیے جب سے

المناسطاع فروري 2015 203

Copied

تنكي اور سرخ لباس نينے لؤكوں نے ڈرم استك كو ووامي بلند كركباب

و ماں۔ "اس نے وہ مسکراہ ٹ اپنے ہونٹوں پر عبال جو آعمر نهيس سجنوالي تقى شايد سرخ لباس والول نے اسے اتھے ہاتھوں کو ڈرموں رہے قابو ہو جانے ويا- رَنَّكُ مِحِيلُ مِحْيَةِ ... خوشبو جُمْفُر كُنَّ ... چراغُ جل ا تھے ... دن سج گیا ... ہمار نکل "ئی۔ ایک امرحہ اور آیک عالمیان کے مرو ساری پریڈ دائرے میں چکرائے لكى ... بوان كى بهار كاماخذوه بيقيم ... بال اس باران كى ہمار کا باخذ وہ تھے ... مشرق کی سندری اور عرب کا للغان

امرحہ نے ہاتھ مجھیلائے اور کچھ برف اس میں أتشمى كي اور اس مثنتے بنتے ہيو لے، كي طرف احجمال دي جوديال نهيس تفااور صرف وبال بي اوتفا-

'تم اتن درے آئے عالیان<u>۔ اس نے اتھ</u> برھا كراس كاباته تحام كرائ اين ساتھ كھڑا كرليا اوروه

وَكَمِياتُمْ مِيراارْظار كررى تقيين؟ ٢٠١س كي تھوڑي كو چھوکراس نے شرارت سے بوچھ۔

'' کیانه کرتی ؟'' **مونث کاکونا دانت میں دیا کراس** 

" میں ایک برا انسان ہوں میں نے تنہیں انتظار كروايا-

· و کیمو عالیان ? تمهارا ما چساز برف میں ڈوب رہا ہے۔''اس سفید مامچسٹری طرف ہاتھ کیا۔ " ویکھول ورا ... میرے مانچسٹر کو کون دیکھ رہا ہے۔"اس نے دوالکلیوں سے اس کی تاک پکڑلی۔ " مجھے امرحہ کہتے ہیں۔ کون نہیں۔" اپنی تاک چیزواکراس\_زاس کی تاک مرو ڈکر کھا۔ ودكيا مين تمهارے ليے برف التھى كردون امرحه ؟ اس نے اس کے منہ کے سامنے آکر ہوچھا۔ ان دونوں کی آنکھوں نے طویل سفرطے کیا جس کے مجھی

اس نے اپنی عالمت میں بھر بھی تبدیلی نہیں گے۔ پچھ وقت ایسای گزر گیا۔

ارواح سے براہستیوں نے جاتا کہ "محبت کی عیادت" کی جار ہی ہے۔

پھروہ ای کے انداز میں کمرکو ٹکا کر ایک ٹانگ کو تر چی کرے کھڑی ہو گئے۔ زندگی کی سواری نے ان سب یادوں کواس کے پاس آبار تا شروع کردیا جومطلق العنان بن اس كي ذات ير حكم إني كرف يرنازال تفيس-" تمہیں اِت کرنے کی تمیز سیکھنی جا ہیے۔'' "جہیں محکن ا تاریخ کی مُثُلِّ کُرٹی جا ہیے۔" وہ اپی مرض سے ایک ایک منظر کو بار بار دہراتی ربی۔

ولا ہورخال ہن جا ہے۔۔ اس کے پاس سب نہیں رہا۔ تم تو یمال ہو۔"

"امرحه أو يجميه من تهارا چيلنج قبول كريامول-" وہ قلامازیاں لا ارباتھا۔ محراب کے ساتھ ملی کھڑی امرحه است دیکھ کرمشکرار ہی تھی۔

''میں سارا ما 'ہسٹرا کٹھا کرلاوس گا۔'' وہ ہاتھ سینے پر بإنده كر كفرا هو كميا-

"جاؤكرلاؤ-" مرحه اسے جواب دے رہى تھى۔ "ان کے ہاتھ میں بورڈ زہوں گے۔"

" ضرور مونے جائس-" وہ بورے دل سے

ساری ڈریکن بریڈ محراب کے سامنے بھی کھڑی تھی اور اس میں وہ مسکراتی ہوئی کھڑی تھی۔ "ایک بورڈ نم بھی تیار رکھنا۔"اس نے اس کے گال جھو کر کھا۔

" دەنومىن نەكىپ سەتتار كرليا- «كىمە كردە يريثە میں بھاگ گنی اور وہ اس کا نام کیتے ہوئے اس کے پیچھے بھا گنے لگااور بیکھے سے اِس کابازد پکڑ کراہے روک لیا۔ "مجھے ہے شاری کردگی امرحہ؟"

ودنوں آمنے مامنے کھڑے تھے ساری بریڈان کے گرد اکٹھی ہونے گلی۔ سارا جوم ان دو کے کرد سمٹ آیا ... چھیٹی ساختہ ورموں کی قطاریں سجادی

Copied From م المناه شعاع فروري 2015 204 <u>204</u>

نه ختم ہونے ک دعائیں کی جاتی ہیں۔

"برف كيول؟"

'' کی تم اسے اپنی پیند کا گھر نالو۔۔ بلکہ 'آؤ چلو یمال بیٹھ کر گھر بناتے ہیں۔''اس کا ہاتھ بکڑ کردہ اسے برف کے دہیم سکیاس کے جانے لگا۔ در نہم سال ان 'تم سال میں سال کو میں دیوں''

''نہیں عالیان' تم یہاں میرے پاس کھڑے رہو' کہیں مت جاؤ' وعدہ کرو۔ کہیں نہیں جاؤ گئے ... ؟ اس کی آواز میں سارا بچا کھچا در دسمٹ آیا۔

دونول ایک ساتھ جڑے محراب میں دیکے ہے۔ ان کے سرایک دوسرے سے مس ہورہے تھے اور دائیں ہاتھوں کی ہتیابیاں اپنی لکیموں سمیت آیا۔ دوسرے میں دغم ہوئی تھیں۔

دو سرے میں دغم ہوئی تھیں۔ ''نہیں جاؤں گا۔''اس نے اس کے گال پر پھو کک

اس نے آنکھیں بند کیں اور ان آنکھوں کے بردوں پر ٹیر بخش کھایا اس نے آنکھوں میں گاڑدیں۔۔۔ مالیان نے امرحہ کی۔۔ 'قاکر میں برف ہوتی تو تم موں پر کرتی۔۔۔ ''

''تم رف ہو تیں تومیں بھی برف ہو تا ۔۔ جھے ایسی ہونا ہے جو تہرس ہونا ہے امرحہ۔'' اس نے دونوں ہتھیا پیال اس کے گالول پر رکھ کر کھا۔

وه ہنے ناتی ... ''یار م ... یا رہ ۔ '' وہ گنگنانے گئی۔ ''مجھ پر جو راز کھولا گیا ہے وہ تم ہوا مرحہ۔'' ناک بھر اس کے اتھ میں تھی۔ ''کیہ اراز؟

''کی کے زندگی کیاہے۔۔۔ زندگی امرحہہے۔'' وہ مینے نے کئی اور اس نے اپنا سردیوار کے ساتھ جڑویا ادر اس ان آنکھوں میں دیکھ کر مشکر انے کئی۔۔۔ اور۔۔۔۔

پھر۔ پھراے آنکھیں کو ول دینی پڑیں اور ان کی نمی کو ہاتھ کی پشت سے صاف کرنا پڑا۔ وہاں کھڑے کھڑے اے کئی ہربیت جکے تھے پھر بھی وہ وہاں ناعمر کھڑی رہے پر بھند تھی۔

اور یادوں کے ربوڑ ، ہشرمارے محتے اور وہ لا پہتہ ہونے ... زندگی اپنی مونے ... زندگی اپنی سواریاں لیے آمے دوڑ گئی۔

دادانے اس کی منت کی کہ وہ بھی کمیں گھومنے کے
لیے جلی جائے 'اور خود کو انجسٹر کے طلسم سے دور کے
جانے کی ایک کوشش اس نے بھی کردیکھی مورسامان
باندھ کر این کے بیجھے فرانس چلی گئی۔ اس کے ساتھ
گھوشنے کی کوشش میں مصوف رہی اور نئے سال
کے آغاز پر ایفل ٹاور نے جنم لیتے جشن کو غیرد کیسی
سے دیکھتی رہی۔

اسے وہاں موجود جمع کے وہاں موجود ہونے کی قطعا" سمجھ میں نہیں آل مور نہ ہی اس بات کی کہ وہاں ان شور ہنگامہ کیوں آغااور ساری ونیا کی آتش بازی جو ایفل کے جسم سے بھوٹ رہی تھی وہ کے اور کیوں انجی لگ رہی ہے ۔ ایک دو سرے کو کندھوں پر اٹھائے وہ کیوں ناچ رہے ہیں ۔ وہاں کیا تھاجوا تا اچھا کہ وہ سب این نظرین بشانے کے لیے تیا رہتے نہ مسکر اہث کے لیے۔

امرحہ نے ہے ہی ۔ سے اپی ہتھایاں مسلیں "دیہ سباتے خوش کیوں ہیں؟"

نمبهوت کردینے کو کوئی منظرتیار نہ ہوا۔۔ دیوانہ بتا ڈالنے بر کوئی عالم قادر نہ رہا۔۔۔ہمثال عجائمات ای ''مثال ''جھونے گئے۔۔ فراق یارنے سب ماند کرڈالا تھا

عالیان نے میڈرڈ کے آسان پر بنتے ملتے آتی رکوں کے جلووں پر نظری گاڑنی چاہیں اور وہ ایسا کرنے ہیں تاکام رہا۔ اس پر محکن ی سوار ہوگئی جبکہ ابھی تو رات شروع ہوئی تھی۔ اس کے آگے کھڑے کارل ورا اور سائی انجیل کود کر رہے تھے اور وہ ب بی سے کھنڈر کھنڈر سااد ھرادھر کچھ تلاش کر رہاتھا۔

Copied From 205 2015

أجاتاب "وران منه بهلاليا سائی اس سے اتنا ناراض ہو گیا کہ خفگی کی زیادتی ے اس سے بات ہی شیس کی۔ "امتحانات شروع ہو گئے۔" امتخانات کی تیاری کے لیے وہ علی ارتک نہیں گئی۔ اس نے گھر میں ہی تیاری کرلی اور دل اُگا کر ردھنے کی کوشش کی باکہ اس کا رزلت اچھا رہے۔ سب كتابون من مم مو كئ كارل تك صرف لا بسريرى ميں يايا جا تا البتة ايما كوعلى لرنگ ميں زور دار كرنٹ كا جھ کا دے کراہے فلور پر لڑ کھڑا کر اس نے اس کے والمي باتقه مين فري كعور كروا وبالزركوني أيك بهي زنده يا مردہ جبوت نہ چھوڑا جو یہ خابت کرسکتاکہ بیسباس نے کیاہ۔ ایمانے انگوشی اس کے منہ بردے ماری تقی۔وہ اسے ہی اٹھا کر کہیں دے مار ناجا ہتا تھا۔ عالیان مجھی علی ار سکے ال میں ایسے ہی گشت كر تاباياجا آنوكارل اے مسيث كراسندى روم میں لے جاتا یا بھی دورہے ہی جا آ۔ د نتههارا دماغی توازن تھیک ہوجائے توانی سیٹ پر <sup>ہم</sup> كربينه جانا- "امتحانات بوگئے \_ رزلٹ بھی آگیا۔ ''چوتھااور آخری سمسٹر شروع ہو گیا۔'' وقت في الني طينا بين و حيلي يفور وي اوروه خلاف توقع ست روی سے گزرنے لگا. زندگی ایسی اوا کارہ بن ائی جو میک ایا آرے اگلاسوانگ رجانے سے پہلے یرسکون بیٹھے رہنے کی کومشش کررہی ہو۔ اس مے ہاتھ گودیس ہوں اوروہ ہے بردی اردی اور بے حس سے أينادهلا جره أكيف من ديمه راي و-شٹل کاک میں لیڈی سرک ایک ساتھ جاریج آ تَكِيَّ عَصِهِ دُينِسِ اور مارِك دو دن ره كر حلي محمَّة جَبُّكم شارلٹ اور مور کن رہ گئی۔ "جورون آیاہے؟"این فشارلٹ سے ملتے ہی ہوچھا۔ '' دو نہیں ۔'' شارلٹ بوری جان سے قبقہہ لگا کر ورا کوعالیان کی نیوچروا کف کی حیثیت سے لیڈی

سب سے نظریں بچاکراس نے کمیں دور نگل جاتا جاہا۔

''کمال جارے ہو عالمیان؟''ویرانے ہو جھا۔ ''میں کچھ کھانے کے لیے لینے جارہا ہوں۔ بس ابھی آبا۔''اس۔نے جھوٹ بولا اور تیزی ہے جوم میں خود کو گم کرلیا کہ ایرااسے لیک کر آنہ لے۔وہ چلمارہا چلنارہا اور میڈرڈ کے ایک کم نام سے جھوٹے ہے کیفے میں بیٹھ گیا۔

یں بیط بیت ہوں وہ کافی کی کتنی پالیاں پی چکا تھاوہ کتنی بھول چکا تھا اس نے اپناسر لکڑی کی میزبر رکھا تھا اُور نظرس کلی میں ساز بجاتے اس نوجوان پر 'لکا دی تھیں' جس کے سامنے کئی بچے اور یو ڑھے تاج رہے تھے۔

"ات بھدے ساز اور آواز بریہ سب کیے ناچ کتے ہیں اور آخروہ کیاوجہ ہے جوانمیں ایسے ناچنے پر مجبور کررہی ہے۔"وہ سوچنے نگاپہ

سازگا بارٹوٹااورائے آیک تھیٹری گونجسنائی دی۔ "بہت مجٹ کرتی ہوں میں تم سے …" اچھاتوسازاس لیے رکا ۔۔ اور تاریوں ٹوٹا۔ اس نے میز بربڑے اپنے سرکارخ بدل لیا اوراس بار اس کی نظرایک ٹوٹے ہوئے لیپ پوسٹ پر جا تھمری ۔۔ جو بھی روشن ہو تاہوگا۔

# # #

ور آکوجب سے فرانس جانے کامعلوم ہواتودہ بہت خفاہوئی۔
"ثم میرے ساتھ کیوں نہیں گئیں ؟" وہ بہت خت ناراض تھی۔
"ثم نے فرانس نہیں جانا تھا اور مجھے فرانس دیکھنا تھا۔" وہ اپنے کیڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔
قد "وہ اپنے کیڑے الماری میں رکھ رہی تھی۔
"ثم کمتیں آئی م فرانس چلے جاتے "تم نے تو کما کہ تہمیں جانا ہی نہیں ہے۔"
شہیں جانا ہی نہیں جار فرانس جا چکی ہو میرے ساتھ پھر سے جانیں تو تمہارے ساتھ پھر سے جانیں تو تمہارے ساتھ ہو گی تو اس بار فرانس دیکھنے کامزا

Copied From W 206 2015 الما 206 الما 206

مهر نے ان ہے ملوایا۔ ہفتے کے دن شارکٹ اور مور گن عالیان کو ساتھ لے کرانی اپنی سائیکلوں پر مانچسٹر کی سرکوں پر گھومتے رہے آدر آن دونوں نے عالیان کی جیب، میں ایک یونڈ نہیں رہنے دیا۔ ان تینوں کی آپس میں اچھی دوستی تھی اور وہ را لطے میں رہنے تھے۔

''تم مانچسز میں شادی کرد کئے یا روس میں ؟'' ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے شار کٹ نے آنکھ مار کر یو حمالہ

بود مجھے ہمیشہ بیہ شک کیول رہا کہ ماما کے گھر میں ہی تہماری دلهن موجود ہے۔ "مور کن بولی۔ "تم کچھ نیا تو کرتے عالیان ؟" شار لمٹ کے دانت ہی اندر مہین ہورہے تھے۔ "تا ندر مہین ہورہے تھے۔

" تبی کہ نم کودتے بھاندتے چھلا تگیں لگاتے ' ولن کے کارندال کی فوج کو جل دیتے بردے سے فانوس بر جھول جاتے، اور فانوس سے ابرا کر عین اپنی ہیروئن کے سامنے جا کھڑے ہوتے اور پھراس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بھگالے جاتے لیس اس کی کمبی سفید یوشاک جو اسے ٹھیک ہے بھا گئے نہ دے رہی ہوتی تو تم اسے اٹھا لسے ٹھیک ہے بھا گئے نہ دے رہی ہوتی تو تم اسے اٹھا لستے ۔

" "تم اتن الميس ويكيف كلى موشارلث ؟"عاليان نے تابیف يے كها-

''تہہیں کیا پتا عالیان کہ ہراڑی کے دل میں ایک ایسے ہیرو کی نتنی خواہش ہوتی ہے جو ہر خطرے کو بھلانگیا اسے اٹرائے جائے ۔۔ اور دنیا بس دیکھتی رہ عاہے۔''

ب در تو تم خوش قسمت ہو کہ حمہیں ایک ہیرو مل گیا۔"عالیان ہنس دیا۔

ی میروپر فلم کا۔ میراتو وہ صرف شوہرہے۔ ایک گونسا تک تو یہ کسی غنڈے کو مارتا نہیں جاہتا۔ "کمہ کرشارلٹ بی اور اجازت لے کرمال کے انکے کے سامنے کھڑی ہوگئی اور عالیان مور کن کو مسکر آکر دیکھا لین میں شرور مجموعے جارہی ہوں۔

اس نے مائیک پر کچھ ابتد ائی کلمات کے اور ہال میں بیٹھے ڈنر کرنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا ... اور پھروہ شروع ہو گئی ... عالمیان ویر اکی فرضی داستان عشق سنانے ...

"ایک دن آیک لڑکا ئی ہی دھن میں گنگناتی ہوئی سائنگل چلاتی جار ہی تھی کہ ایک جملز سے لڑکے کی سائنگل کے ساتھ اس کی مکر ہوگئی۔۔۔ لڑک ویرااور لڑکا عالمان۔"

شارلٹ نے ہاتھ اس کی طرف اٹھا کر اشارہ کیا۔ سب گرونیں عالیان کی طرف مڑ گئیں۔ عالیان کو مسکراتا ہوا۔

"بيأن دونول كى مملى ملاقات محى- آپ كركة میں کہ دونوں کی سائیکیوں کی پہلی عکر تھی۔ ایک رات ورااہے گھرجارہی تھی کہ کچھ غنڈے اس کے پیچھے آئے اور انہوں نے اسے دبوج لیا اور تھیک اس ودران عالیان آیا جیساکہ فلمواں میں ہو تاہے۔ کہ ہیرو تھیک ای سوک ای گلی ہے، گزر رہا ہو باہے جہاں ہیروئن مصیبت میں کھری مونی ہے اور ہیروئن وہ سھی منی سی بچی سی بن جاتی ہے جہ ایک تھیٹریا تھونسا کسی غنذے کو مہیں مار سکتی اور عام حالات میں وہ انسانوں کو الهاالها كر شخاكر في به المحين وه جانتي ب كه آسي بيروك موت اين مبادري نهيس د كماني ... "آخري جمله شارلت نے سرگوشي صورت ادا كيا بهونوں ك كنارىك برباتھ ركھ كراور بال بس بنسى كونج عى-عالیان نے اینا سر جھکا لیا اور ایک ہاتھ سے آ تکھوں پر چھجابنالیا "بیہ کیا کررہی ہے شارکٹ" "ما کا اس کے بارے میں خیال بالکل ٹھیک ہے " جورڈن کی جگہ اسے فلمول میں کام کرنا جاہیے ودسری مسترین آرام سے بن جائے گی۔" مورحمن کے انداز اور الفاظ برعالیان بلند قبقهہ لگا کر

"خداکے لیے ایسے ہی قینے لگاتے رہتا پانہیں کیا ہو گیا ہے تہیں۔"مور کن نے محبت سے اس کی ٹھوڑی کو چھوکر کہا۔

"عالیان نے دیرا کو اٹھایا "اس کی ناک اور بیشانی سے نکلتے خون کو صاف کیا اور اسے گھر تک چھوڑنے اس کے مما غفہ کیا۔ جبکہ وہ اسے شیسی بھی کردا کر دے سکتا تھا۔ "شارلٹ نے آخری بات پھر سرگوشی صورت کی۔

"کہانی یہاں ہے شروع ہوتی ہے لیکن میں آپ کو کھ ہائی لا یہ سادوں کا کہ آپ کا بحس بر قرار رہے ورا کوایک اور لڑکا بھی پیند کر آہے بجواہے۔ کالج کا ہاکس ہے۔ تی ہاں باکس اور عالمیان کوایک، امیراپ کی تی پیند کرتی ہے جو کرائے کے خندوں کے، ذریعے لوگوں کا حلیہ بگاڑد ہے کو برانہیں سمجھی۔" ڈریعے لوگوں کا حلیہ بگاڑد ہے کو برانہیں سمجھی۔" گیا تھا اور کسی راک اشار کی طرح گئار بجاتے رہے، سمے جوش نے میرے کان میں کما تھا" عالمیان پارٹی میں موجود کمی اور کے لیے یہ برفار منس دے رہائے،

و لکین میری شادی میں تو دیرا تھی ہی نمیں۔" مور گن نے گلاس کومنہ سے لگاتے ہوئے کہا۔

" باکسر کو معلوم ہو چکا ہے عالمیان کے بارے میں اور وہ اپ دوستوں کولے کر یو نیورشی سے گھر آتے۔ اور ماں ایک بھرپور عالیان پر اپر بول دیتا ہے ۔ اور بہاں ایک بھرپور ایکشن سین ہو گھر۔ "

شارک ساتھ اواکاری کرتے بھی دکھاری تھی۔
''اور نثارک کی شادی میں دیرا موجود تھی اور
میری فرائش پر بھی تم نے گانا نہیں گایا تھا۔۔ سنو
عالیان!کیا تم نے وہ چند فلمیں دیکھی ہیں جن میں میں
شادی کے وقت دلس کئی سومہمانوں کی موجودگی میں
ابی لمی سامید فراک سنجھالتی بھاگ جاتی ہے؟''
ابی لمی سامید فراک سنجھالتی بھاگ جاتی ہے؟''
شارک کو ذیکھتے ہوئے کہا۔

مارس وریسے ہوئے ہا۔ "سنو ہمارے اسپا کڈر من مجھے لگتا ہے اس بار دولها بھائے گا۔" وکھان میں

من المست. "مور كن في يور ب والوق س كما-

وہ گردن موڑ کر شارلٹ کو دیکھنے لگا ہیں کی کہانی اختیامی مراحل میں داخل ہو چکی تھی اور وہ ویرا کوامیر زادی کے غنڈوں ہے پٹوا کر سپتال میں ''کوما'' تک لے آئی تھی۔

اس کا آنداز ایسا ہو گیا تھا کہ کھاتے کھاتے سب اسے بہت انہاک ہے سن ہے تھے چندا کی نا۔" کھاٹا کھاٹائی جھو ڈریا تھا" ور اکوے میں تھی تا۔" شارک کے تو ہائیں ہاتی کا کام تھا ہتھے ہیٹھے کہائی تن لیتا۔ مام مرکو تو وہ ہنسا ہاکر وہراکر دیا کرتی تھی۔ جھٹ پٹ کہائی ہی اسی سائی تھی جس میں وہ امرحہ کو محبت کی کہائی بھی اسیں سنائی تھی جس میں وہ امرحہ کو محبت کی کہائی بھی اسیں سنائی تھی جس میں وہ امرحہ کو باکستان لے گئی تھی اور عالمیان کو اسے تلاش کرنے باکستان لے گئی تھی اور عالمیان کو اسے تلاش کرنے میں تھا۔

ڈنر کے بعدوہ انہیں گھر تک چھوڑنے آیا اور ہال تک واپس آتے آتے اس کا ہمت جواب دے گئی۔ ''جھے لگتاہے اس بار دولما بھائے گا۔''

معند میں اس کی پیشانی پر پسینہ آگیا۔ دو سروں کے سامنے تاریل ہے رہا آسان نہیں ہو یا 'رات کے اندھیرے میں وہ آیک سنسان سروک پر سائیل کو گول اندھیرے میں وہ آیک سنسان سروک پر سائیل کو گول وائرے میں جلانے لگا چلا آرہا۔ چیلا آئی رہا۔

ولیدالیشو کے ساتھ اقاعدہ قانونی جنگ شروع ہو چکی تھی ۔۔ ماما مرکاوکیل کیس ہینڈل کر رہاتھا اس براور اس کے آدمیوں پر ہراس کرنے کا وعوا کیا گیا تھا کیونکہ اتنا سب ہو جانے پر بھی ولید البیشو باز آنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔

معندی دات اس کی گرم سوچوں کی گواہ تی۔

کیا اس کی سائنگل دائرے میں اس لیے چکرا رہی

ہے۔ کہ ولید البشو اس کا چچھا چھوڑنے کے لیے تیار

منیں یا اس لیے کہ ابھی چچھ دیر پہلے ڈنر ہال میں
شارلٹ نے اس کی اور دیرا کی محبت بھری کمانی سائی

سال لیے کہ اس کمانی میں کرداروں کے نام بدل

Copied From 20:2015 فرورى قرورى 2015

سرک برلا تعداد گول دائرے بن گئے ہیں 'ہردائرہ اس سوچ کے کر د چکرا رہاہے کہ کمانی میں ایک کردار کی حکہ جب دو سرا کردار لینے لگے تو پرانا کردار اپنی موت آپ مرجا تا ہے۔ ''دموت!'' کمانیوں 'ایں ہویا حقیقت میں اسے خوش آمدید نہیں کماجا سکتا۔

''موت..'' سامیرین کر آئے یا سامیر بنا کرساتھ لے جائے مہس کی نحوست کم نہیں ہوتی۔

"باہر جے بھی شور ہنگاہے 'میلے 'سجالیے جائیں عالم وجد میں 'فو مے دل میں تعظیم نہیں ہوتے۔ " مہوک (کو کل قسم کابر ندہ) اس کے ذہن ہے آزاد کروالیا گیا۔ امرحہ کے لیے برانی امرحہ کو آواز دے کر بلالیما بھی مشکل ہو گیا اور یہ بھی آسان نہیں رہاتھا کہ امرحہ واوا کے ساتھ برانی امرحہ بن کر ہاتیں کرتی رہتی۔ واوا اس کے لیے پہلے جیسے ہی ہو گئے تھے 'وہ واوا کے لیے پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ ہاتیں کرتے وادا کو اب در میان میں کئی بار یوچھا پڑتا۔ وادا کو اب در میان میں کئی بار یوچھا پڑتا۔

جانا کررہا ہے خاندان میں۔ ویسے بھی اب تو تم خود

بہت سمجھ وار ہوگئ ہو ... خود کو بدل لیا ہے اب
معاشرے کوبدلنا ... سن رہی ہوا مرحہ۔۔؟"
مہراسانس بحرتی۔
مہراس بحرتی۔
مہراسانس بحرتی۔
مہراس بحرتی۔
مہراسانس بحرتی۔
مہراسانس بحرت

"دا مرحه! به تو میں نے ایک گفته پہلے کہا تھا۔ لیعنی اس کے بعد کی آمی تم نے سن ہی نہیں ۔۔۔ ؟"
دسنی ہیں دادا ۔۔! "وہ جھوٹ پر اصرار کرتی۔ دادا خاموشی ہے اسے بچھ دیر دیکھتے اور پھر ہے شروع ہو جاتے اپنی باتیں دہرانے۔ سائی کو بھی اس کے سامنے اپنی باتیں دہرائے ہیں۔
کے سامنے اپنی باتیں دہرائی ہے تیں۔
در میں جہیں کل فون کر رہا تھا۔ تم نے بات کیوں نہیں کی ج

میں ہے ہیں " میں مصوف تھی سائی۔" وہ کینٹین میں ہیٹی تھی اور سائی اسے ڈھونڈ آاوہاں آیا تھا۔ " جب مصوفیت ختم ہو گئی تھی تب فون کرلیتیں محمد "

''تب بھول گئی تھی۔''اس نے جھوٹ بولاوہ سائی سے بات کرنا نہیں جاہتی تھی 'وہ اسے کئی بار انکار کر چکی تھی لیکن وہ بار بار اسرار کررہاتھا۔ '' میں نے تمہارے کیے، بھی آن لائن نکٹ بک کروادی ہے۔'' '' سائی ! میں کمہ چکی ہوں مجھے نہیں جانا۔''اسے غصہ سا آگیا۔

' فساری یونی جار ہی ہے۔ تم کیوں نہیں؟'' '' بس نہیں .... مجھے کوئی شوق نہیں فٹ ہال پیج مکھنے کا۔'' '' دومیج نہ و یکھنا ہمارے سائٹے بیٹھ جاتا۔''

''جيجنه ويلهناهمارے سانھ بينھ جانا۔'' ''سائي۔ نهيں تونهيں.۔'' ''امرحه!ميري دوستي مير، کيا کمي رومني جو تم ٹھيک

المار شعاع فروري آل 209 ماري وسال الماري وسال الماري وسال الماري وسال الماري وسال الماري وسال الماري وسال الماري

«مجھے یا ہے ٹرانی انگلینڈ ک ہے... کوئی فائدہ نہیں وہال جانے کا .. "اجھاتو تم نے کرسل بال میں سکے سے بی سارا پیج و کیولیا ... اب بدی به بھی بتادے کہ کس کس کھلاڑی کو کس کس کھلاڑی ہے پہٹ میں 'منہ پر 'ممرر لا تمیں اور کھو تھے پریس سے ...؟" "بى ہى۔"عالیان نے دانت نکا لے۔ "جوانی میں تم بنادانتوں۔ کے کھھ اجھے نہیں لکو سے ارانی ماری ہے اور اے کینے ہم براز بلا Brasila جارے بیں بس ۔ اکارل نے دانت نکالے بغیر کما۔ " برازيلا چلوگ امرحه ؟" كارل امرحه كياس بھي آیا اسے منانے۔ "میرے پاس میسے شیں ہیں۔" امرحہ نے بمانہ "ميرسياس بن ..." والمسكرايا-جس کی وجہ سے اس نے لائبرری کی کتابوں پر بھاری فائن بھراتھا۔وہ اے بیسوں پر آسے براز بلاکے كرجار بانقا\_ امرحه نے بہت نرمی ہے اے و کھا۔ ُنْ شَكْرِيهِ كارل َ... تم بهت الصحيح بو- " " ميں برا بھی بن جاؤں گا آگر تم برازیلا نہیں وہ مسکرا دی اور ایک جا کلیٹ بیک میں سے نکال کر اس کے آگے کی دواس نے پکڑلی۔ تم ایک خوش قسمت انسان موسد کیونکه تم کارل مو- "كمة كروه لا تبريري - منكل آئي-عالیان محامل و برآ اور شاه ویز جمعے کی رات کوہی برازیل کیلے گئے۔ سائی نے تعلیک کما تھا ساری يونيورشي مي برا زيل لينته کر رہي تھي-اس نے دادا ہے میچ کا ذکر بھی نہیں کیا تھا لیکن ساد منانے بتادیا۔ دونتم جیموٹ بول رہی ہو کہ شہیں میچ سے دنچیبی مهيں ... حمهيں تو ويوز كا حصه بنتا تھا تا\_ياتم جھے

ہونے کے لیے تیار ہی شیں۔ تمہارے کیے دنیا میں صرف ایک ان انسان اہم ہے ۔۔ باتی سب کی اہمیت صفر؟ "منائي نے افسوس کا گھلاا ظهمار کیا۔ ''میرے کیے تم بھی بہت اہم ہوسائی۔ "تم این کے ساتھ فرانس چلی گئیں "کیکن تم نے مجھے انکار کرایا۔ اب تم خود کو ایسے محدود کر لوگی اور اب تم ہرانیان کو اپنا دشمن سمجھوگی ؟ تم نے ایک چیک وائم کو بھی وے دیا ہے ۔۔اب تو تم تھوڑی بہت تفریح کرشکتی ہوتا۔ تم میرے گروپ کے ساتھ جلو "سائی! تم مجھے بے جامجبور کر دہے ہو جبکہ میرا بالكل ول سيس جاه ريا-" چلومجرر ہی سہی مرانسان مراجا رہاہے برازیل جانے کے لیے سارا مالچسٹرخالی ہوجائی گا۔انگلینڈ اور برازيل أفض سائنے مول محمد تم ديكھنااسٹيڈيم میں کیساماحول ہوگا، تنہیں اتنامزا آئے گاکہ جیران رہ سائی!تم سب جارہے ہو<u>۔</u> تواس خالی المجسٹر کی حفاظت م الي مجمع يهين چھو رو-" ''تم میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ چلو۔۔ منهيس بهت زياده مزا آئے گا\_" "مجھے اب کمیں مزانہیں آیاسائی۔" "بهت ارکی طرح تم مجھے بھرانکار کررہی ہو۔" امرحہ اس کی طرف دیکھتی رہ گئے۔ اس زمنی فرشے کی طرف ہو بیشہ اس کے ساتھ رہاتھا۔ جس نے اسے اکیلا نہیں ہونے دیا تھا۔ جو رحمت تھااس کے کیے۔ جوہت مہان رہتا تھا اس یہ۔ کارل نے فریشرزیر صرف اتن میانی کی کہ انہیں

کارل نے فریشرز پر صرف اتن مہمانی کی کہ انہیں ترکیب سے بھڑکا کر ان سے شرط لگانگا کر 'انہیں مختلف کھیادں کر تبوں میں ہرا کرفٹ بال چیچ کی ٹکٹ کے لیے ،جھ سے زیادہ پیسے آکٹھے کر لیے۔ عالمیان جانا نہیں جاہا تھا' اور کارل اسے لے جائے بغیر چھوڑ نہیں رہاتھا۔

ابندشعاع فروری 210 2015 (Copied From 1210 2015)

معاف كرنے كے ليے تيارى نيس امرحه؟ واواكے

عالیان نہیں وے سکے تنف وہ اب اسے سب دے

ے اس کے بال معیوں میں بحر کر تھنچے۔ 

مرز چاوت ریت پر نقش ہے اور وہ پھو تکوں سے اس نقش کومنارہاہے۔

ماضی مث دیکا ہے۔ اس نے قدم رکھا۔

تھنٹیوں نے فانوس راگ تخلیق کیااور پھر بجا دیا۔ اس نے خود کودھند میں کھرے، ہوئے آیا۔

ہوای مرہ پر ان گنت فائوی ذریے جتلاسے رقص ہوئے۔ وہ کس طرف جائے اس کا فیصلہ اس نے اس کی خوشبو سے کیا اور وہ دھنار کے لبادوں کو نرمی سے ہٹاتے اس کی خوشبو کی اور بردھنے لگا۔

اب منٹیاں مرورز (عاشق) کے علم کی بجا آوری كرتس- "محرم" كے كانول ميں سركوشيال كرنے كو

أس كي حال مين تيزي نقي عجر بهي فاصله سمث نهیں رہا تھا۔ البتہ خوشبو قریب آتی جارہی تھی۔وور اسے موٹے نئے کا پھیلا ہوا درخت نظر آیا اور دھند کے سٹک پریم بریت کا سرعم بنتے تھنٹیوں کی آوازیں الله ركها رحمان كي دهنيس بنين ول كو آلينے كو ہو نیں....اورول پر قابض ہو کرمئودب ہو تمئیں۔

''فاخترام واجب ہے۔'' ''سان عشق ہے۔'' ہلکی ہوا اس کے بل اڑا رہی تھی۔ پھنٹیاں سرخ بیغامات کے ساتھ بندھی شاخوں سے منگی جھول رہی تقیں۔ایک باتھ ایک ٹماخ کے ماتھ ایک پیغام باعدہ

رباتهاب "وهامرحه تقي-" دم مرحه.... کیا کردنی ہو؟" آواز جادو کی طرح چھومنتر ہوئی۔ وه خوشی سے بلی۔ "دتم آء کئے عالمیان؟"

د جابو نو اس. "کی روح میں سرایت ہو کر ساکت كردين والى شاعرى رحمان كے سرول سے ہم كلام

'''اس کی اینے نہیں 'میراول نہیں جاہ رہا۔ ''اس کی آئکھیں نم ہو گئیں' جو مشکل ہے ہی خشک رہتی

''تمهارا''خری سسٹرہے' پھرتم واپس آجاؤگی' جاؤ كھوم أؤ-" دادانے ويرا كانام سين ليا تھا۔ انسين لگ تفاکہ اسے دیرا کے نام سے تکلیف ہوتی ہوگی جبکہ اليانهيس تفا - وراكي دوستي اور محبت بيس كوكي كمي نهيس آئی تھی ابس اس نے اپنے گرد دائرہ تھینچ لیا تھا۔ ویرا نے تواسے ساتھ لے جانے کے لیے با قاعدہ منت کی

وتم اتنا كيول بدل مني مو امرحه؟ كيا موهميا ب عهس چارمارے ساتھ۔۔" دسیں کے بیلی ہوں ویرا؟"

"تم کتنی شدت سے مجھے انکار کررہی ہو' ہرمار كردى مو ... تم آئس كوب بن عنى مو- ايما لكيا ب تنهارے بھیں میں کوئی اجنبی جمارے درمیان تھس آیا ہے۔ اب تم عالیان کی بات مجھی جسیں کر نیس اسے ننگ کرنے بھی نہیں جانبیں اور بھی بہت کچھ ہے 'جومیں انسوس کرتی ہوں الیکن میری عقل اسے دیرا نہ لیم نہیں کرتی مجھے وہم لگتاہے سب وفسب تمارے وہم ہی ہیں ویرا .... میری پردهائی بهت دف ہو گئ ہے میرا زیادہ وقت اسانسنے بنائے میں گزر ماہ۔"

ورِا خام شی ہے اسے دیکھ کررہ گئ۔ "روس تو

"ال ... "اس ناس بالنے کے کے کمردیا۔ " جلدی آمیں آنے دول کی دہاں سے۔"اس نے بھیانگلیاٹھا کرئیدھمکایا۔ اور ددنوں تنقه را کا کر ہننے لگیں ... دیرانے اس

كودونول كال يكر كرمروز\_\_

وح مرحه وأل لاسك وك-"ابنا سرجهي دائيس بأتيس

"وبرا دی جعز نیل-" بمرحہ نے دونوں ہاتھوں

المالدشعاع فروري 2015 212 Copied From

RSPK PAKSOCIETY COM

دونهیں \_ اب ہم دوست نہیں بن <del>سکت</del>\_" اس نے اینے اتھ کی پشت کور یکھا۔ "كيون؟ تم جھے نفرت كرتى مو؟" "محبت بيرنجي نهيں۔" "كونى جذبه تو مو كاتمهار ساس مير عليج" تحشق چيکيلي جھيل بر روال دوان تھي اور پھروه ايك دوسرے بل کے اند جرے اس جا چھیں۔ ابابلوں کے جھنڈ بیچھے رہ گئے اور کو نکوں کی کوکوں نے اندمیرے کے سروں کا پیچھا کرا۔ دوب (عمدہ مجھاس) مختل کی طرح بچھ سٹی۔۔ اندهیرے ہے روشن میں آتے اس نے اپنا ایک ہاتھ اس کی مرمل مایا اور دو سرااس کے اتحد میں بیوست۔ ''شوق ديدواجب ہے۔" 'مهان وقع ہے۔'' وہ سرخ پوشاک میں تھی اور اس کے بالوں میں لهرس تقيين- دوب اني جموار زمين پروه محور فص تھے۔ وہ شراکرایے بنس رہی تھی جیسے اسے اس پر اعتراض '' نیلے سمندر میرے لیے سیاہ ہیں۔'' کنگناہث صورت اس نے سر کوشی ک-''تہماری آنکھوں کی سیاہی میں بس جانے کا خبط مجھے بہت پیاراہے۔'' دہ مسکرانے کئی۔''9ویہ۔'' دسیرے پیروں تلے بچھی سب بی راہیں تم تک آتی ہیں۔ تم یہ جان او میری سائسیں تم ہے ہو کر آتی اس کی مسکراہٹ ممری ہو گئی۔ ''حور ۔۔۔" المرحه مجھے انظار رے کا کہ انتظار کب حتم ہوگا۔"<u>کتے وہ</u>اوا*س ہوگیا۔* " مجھے انتظار رہے گاکیرا تظار ختم ہونے کا نتظار کیا جائے گا۔" کمہ کروہ بیٹھ گئی۔ ہے تحاثما پھول آگ

ہوکر انسال <u>ا</u>ر"میں ڈھل گئی۔ سیسب کیاہے؟ "وہ اسسے زیادہ خوش ہوا۔ "ہماری کمانی مم نے بیر پیغالت مجھے سے سیس کیے تومیںنے یمال باعدہ دیدے۔"وہ چل کرایک بیغام کے یاس گیااورا<u>۔ سے روھنے لگا۔</u> تيس ايني ابتدا پر تهمارا نام لکصتی بوس اور میری انتهاتهارے سوآ کچھ نہیں۔" پڑھ کروہ مسکرانے لگا۔ امرحہ الم بن ودنوں ہاتھ سیجھے لے گئی اور دائمیں بائیں جھول کر شرارت ہے متکرانے گئی۔ پھراس نے دونوں ہانا اٹھاکر شاخوں سے جھولتنیں تھنٹیوں کو ترنم سے الیے ، بجا ڈالاجیے "اسد اللہ خان غالب" کے كلام سے لراب ہوئے جاندى كے ظروف وادى كيلاش كيراب كى تازك الكليون تلمزيج التعب "ار تكازواجب ب تصنی کی جی نوک جو پھولوں سے لدی ہوئی تھی۔ دھند کے اند میرے میل کے پنچے ہے نگلی اور اس نے بان ميس الحد ذال كراس يراجعال ديا-"عالیان بسد" اور ایک الی مسکراست خود رسجالی- جیسے وہ پرستان کی ملکہ ہو اور اپنے پری زاد کے ساتھ بھمی پر سوار گلستان کی پرواز برجاری مو-"مجھے تمہاری مشکراہٹ یاد آتی ہے اور میں خود مسكرانا بھول جا تا ہوں۔"عالمیان نے اس کے ہاتھ کو اہے ہاتھ میں لیا اور دن سے روش اس کی آئکھوں کو میری ماری مسرامیس تم نے لیں اب کتے ہو مسلم انا بھول گئے ۔۔۔ ٹم آنکھوں کی پتلیان سمول کول تھے مایا کرتی تنصیر ؟'' "تم كما كرتے تھے تو كرنى تھى اب تم كہتے ہى نهيس-"وها العلاهمي-"امردسه چلوجم پھرے دوست بن جاتے ہیں۔" اس کے ہاؤر کی پشت کو اس نے باری باری اپنی آ تکھوں۔ تارگایا۔

المندشعاع فروري 213 2015

Copied

وجود کی طرف موڑ کراہے نے کھا۔ اس کے آس یاس خون بی خون تھا۔وہ اپنی جگہ بہت ہنا کھڑا تھا۔اور ذر ادور اس کی بند ہوجانے پر اگل آئکھیں اس پر بھی تھیں۔ دہ اسے دیکھ رہی تھی۔ لیکن وہ اس کی طرف تہیں برمھ رہاتھا۔ وه کفر انتماب.وه کفر ار بی رہا۔ ''اورائی نے اپنی آنکھیں پیز کرلیں۔'' "يەتوبەباف بىس-" اسے کمیے لبادوں میں لنٹی وہ "ماہ توبہ" کے کرددائرہ بہا کر بیٹے کئیں۔ بیشانی ہے مینی کر کناروں کو تاک تک الأسمى اور آيك ساتھ اپنے تھ دعا کے ليے اٹھا ليے۔ اندھيري رات ان بر ساليہ النن تھی اور "آب توبہ" زمن کی تهوں میں جل تھل ہورہاتھا۔ انہوں نے دعائی آبتدائی۔"اے خدا۔۔" اور آنگھیں بند کرلیں۔ عالیان نے آئیس کھول دیں۔ اس کے جسم میں خون اُالیک قطرہ نہیں رہا تھااور اس کے دل نے کام کرنا بیند کردیا تھا۔اس کی آ تکھیں اندهرے میں بھتک رہی تھیں۔اے بہت ور میں یاد آیا کہ وہ کمال ہے۔ اس نے اٹھنے کی ہمت کی الیان اس کی ہمت جواب دے گئے۔ مار گریت کے مربے کے بعد اس کے ساتھ سے ہو ما رہاتھا۔وہ این من پند جگہوں براس کے ساتھ بایا جا آ رہاتھا۔ اب مجربوں۔ امر نہ کے ساتھ۔۔ جسم کی مری ہے اس کا منہ جل رہاتھا۔ اٹھ کروہ واش ردم میں گیا اور منه دونو کری پانی پیا-وه برازیل میں تھا۔ ہو تل کے کمرے ہیں 'دو سرے سنگل بیڈیر موجود کارل بے خبرسور ہاتھا۔وہ ٹیرس پر آگیا آور بہت دہر تک شہر کی شمثماتی روشنیوں کو دیکھا رہا۔اس کی کیفیت داہیں المجسٹر کی طرف بھاک جانے کی سی ہوگئی تقى مشل كاك كى طرف د .. كورك كے نيجے-اس پر ہلکی سی کیکی طاری تھی اور اس کے ہاتھ واضح كانب رہے تھے۔اس كاليرس كے محدد ، فرش ر بین کررونے کودل جاہا۔ :ست زیادہ روتے رہے کا۔

" جاؤتم كس كے ليے جان دے سكتى ہو؟" وہ بھى اس کے پاس کیے بیٹھ کیا۔' ''حان تو کب کی دے وی۔ "جم<u>ن</u> بهت گزیز کردی تا مرحه؟" " ہاں بہت بید اور اب سوچنے کاوفت نکل گیا۔" ' مغیں۔نے تنہیں بہت یاد کیا۔'' دمبیں تنہیں بھول ہی نہیں یائی۔'' " تهير مجھے بيتانا جا ہے تھا۔" دو تههیں یا در کھتے رکھتے **میں سب بھول گئی متہ**ہیں بناتا بھی۔ تہیں یا در کھتے میں نے پچھ اور یاد ر گھنا ضروری نهیں متمجھا۔" دميں عاميان نہ ہو تاتو تمهارا خواب ہو تا جسے تم ہ<sub>ر</sub> وميس أمرحه موكر بهي عاليان اي مول متم ميرك اندربس ع الم من في ابنا آب رخصت كرديات، "تم ایک جادوگر ہو امرحہ" وہ خود کو اس کی آ تھوں کے،اتنے قریب لے گیاکہ اس کی ملکیں امرد. کے گلایی گالاں پر ارزنے لکیں۔ "دثم ميرا تحربوعاليان-" ''تم ہے محبت مجھ پر فرض ہے۔'' ''میں نے اس فرض کو قضا نہیں ہونے دیا۔''وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ "کمال «مار بی بهو؟" "رک جاؤ۔"وہ بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ "موک لیس"اس نے گردن موڑ کر کما خود کو تيزردش بم اندهير، مسبل كئ خوف اوردرد کی تنلیاں مقام نامعلوم سے آڑاتی ہوئی آئیں۔ وہ سب سياه تهبس أنهوني كالبكل بحاب "دعاواجبہے۔" اس نے جھکے ہے گردن کو اس کے گرتے ہوئے

المارشعاع فرورى \$102 214

کاؤنٹر تک آیا اورا مرحہ کوفون کیا۔ دمہیلو۔۔ "امرحہ کی آباز آئی۔ وہ خاموش رہا۔وہ بات کمال سے شروع کرے گا اور کمال ختم کرے گا۔ار کے گاکیا۔۔ تووہ خاموش ہی رہا۔امرحہ نے فون بند کر ہیا۔ دمیں نے تمہیں بہت یاد کیا امرحہ!"فون بند ہوچکا

لووه بردیرهایا-و ده مرد برهایا-و دهمی زختهمس در مرزادی جد خدو میس زنجهگتر\_"

و میں نے تہیں وہ سزادی جوخود میں نے بھٹتی۔" وہ کمرے میں واپس آگیا اور میرس پر کھڑا ہو گیا۔اے نہیں لگتا تھا کہ اے نبیند اُسکے گی اب۔

آئیس جائے رہے، کاعمد ماندھ چی تھیں۔ وہ سائی اور این کے ساتھ را زیلا آچکی تھی۔ وہ کائی دیر سائی اور این کے ساتھ را زیلا آچکی تھی۔ وہ کائی دیر سے ٹیرس پر کھڑی تھی۔ ابھی جو فون آیا تھا اس نے جان ایا تھا کس کا تھا۔

اس فخص کوشہ تھا کہ وہ اس کی خاموشی کو پہچان نہیں عمق اور اسے نیقین تھا کہ ایساہونا ممکن نہیں ۔۔۔ کلام کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہوگی 'پہچان کے لیے نہیں۔ کیاوہ اسے بچر سے یہ بتا تا چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے اسے کتنی تکلیف کا نئی بڑی۔ وہ کس تکلیف سے گزرا۔ اس کی اچھی بھلی زندگی کو اس نے اندھا کواں بنا دیا۔ روشنی اندر جاتی ہے نہ اندھیرا یا ہر تکانا

وہ سب جو وہ اسے نہیں کہ سکا۔ وہ اب کمناچاہا ا ہے۔ امرحہ کوخوف محسوں ہوا۔ خوف سے اس کاوہم کسی ا ژدھے کی طرح دیو ہبکل ہوگیا۔ اب وہ نے سرے سے سوچ رہاتھا۔ پہلے دن سے۔ پہلی ملاقات ہے۔ یہ جیلے جیلے ہے۔ ایک لڑکی جس کی آنکھوں کا اہمل ایسے پھیل گیا ہے کہ گالوں کو بھی سیاہ کرگیا ہے۔ وہ اس کے سامنے گھڑی گالوں کو بھی سیاہ کرگیا ہے۔ وہ اس کے سامنے گھڑی ہے۔ وہی لڑکی ڈریٹین ڈریس میں اس کے ساتھ ساتھ رہتی ہے۔ وہ جھپ کر بیٹھتا ہے تو بھی ۔۔۔ یہی لڑکی رہتی ہے۔ وہ جھپ کر بیٹھتا ہے تو بھی ۔۔۔ یہی لڑکی وہ ٹھ نڈے فرش پر بیٹھ گیااور اپنے سر کوہاتھوں ہیں تھام لیا اور پھراہنے بالوں کو منصوں ہیں جگڑ لیا۔اس ہیں ہمینہ نہیں تھی کہ وہ خواب کے آخری جھے، کو وہرا آیا۔افن بیڈ سائیڈ سے اٹھاکر واپس ٹیرس پر 'اگر اس نے مائی کوفون کیا۔ ''تم آئیک ہوسائی ؟''

''ہالٰ میں ٹھیک ہوں۔ کیوں کیا ہوا۔ اس وانت فون کیا تم نے؟''سائی خود بھی نیندے جاگا ہوا لگ، رہا تھا۔

''نہیں کچھ نہیں ہوا \_ بس ایسے ہی فون کیا۔'' سائی کچھ دریہ شاموش رہا۔ ''تمہیں کچھ کمنا ہے مجھ ہے؟''

"مال \_\_" "جگور\_"

''میرا بهت رونے کو دل جاہ رہا ہے۔ مجھے رو<sup>نی</sup>نی میں بھی اندھیرا نظر آرہا ہے۔'' ''ممااہار کریٹ کویاد کرکے سوئے تھے؟''

مہ ہور سے موسعے : ''انہیں میںنے بہت اوجھے تصورات کے ساتھ باد کیا۔ میں نے ان کے ساتھ بہت اچھی ہاتمیں کی۔ 'بی اب کی انجی کیفیت تھیک سے سمجھ نہیں یارہاسائی۔'' در تمہم کی ساتھ نے لیس

" الله المجلى الميامي المرحدة الميامي المرحدة الميامي المرحدة الميامي الميامي

سائی اپنے بستربر پورااٹھ کر بیٹھ گیا۔اس مخص نے جیے صدابی بعدامرحہ کانام لیا تھا۔ دربید

" آن ملاقات ہوئی تھی ... تم اے فون کر سکتے ہو۔ " سال خوشی سے بولا۔ م

''نحیک ہوئی۔ ''ہاں۔ بالکل ٹھیک ہے۔۔ بہت اچھالگا تم۔نے اس کے بارے میں پوچھا۔''

روشکریه سائی ... تم سوجاؤ اب ... "شاید اس نے سائی کوبلاوجہ پریشان کیا۔ در تم مجالا ہے. "

فون کا وہ ہاتھ میں لے کرسوچتا رہا۔ پھرہو تل کے

ابنار شعاع فرورى 215 2015

Copied

روح سے زیادہ اس پر سوار ہے۔

''تم کیتے ہو تم ماما مارگریٹ ننہ بن جاؤ اور بچھے میہ خوف ہے کہ تم ولید البشر بن جاؤ کے 'اپناکر چھوڑ دینے والے "مائی نے کہاتھا۔

اس نے اپنا سر تھام لیا۔ سراھاکراس نے چند کھرے مگرے سانس کیے۔ کھے بھی تھا۔وہ نوش تھی کہ عالیان نے اسے فون کیا تھا۔ برابھلا کہنے کے لیے ہی سمی۔ وہ اے یا دتو رکھتا تھا۔ اس کا نام بھولا نہیں تھا۔ دنیا میں کوئی امرحہ بھی باس ميسياحساس زنده تعال

نزندہ رہے کے لیے بہت ضرور تیں در پیش ہول کی الیکن جینے کے لیے صرف 'ایک" امرحه كي لبيه ١٩ يك عاليان" عالمان کے لیے "ایک امرحہ"

**\*\* \*\*** 

آئے برازیل اسٹیڈیم کے اندر طلتے ہیں۔ سیریز کافیصلہ کن میج ہے۔انگلینڈ اور برازیل آھنے سائے آنے والے ہیں۔ لکتا ہے سارا برازیل اٹھ کر اسٹیڈیم میں آگیا ہے۔ میچ شروع ہونے ہے پہلے ہی لگ رہا ہے۔ آئی ختم ہونے کے قریب ہے۔ دونوں میمیں ایک ایک کول کرچکی ہیں اور اب دونوں میموں کے شاکفین مرے جارہے ہیں کہ بس ان کی تیم فیصلہ کن گول کرد۔ بسرازیلین شاکفین کچھ تندی میں تصے۔وہ انگلینڈ کے شاکفین اور کھلا ڑیوں کے نام لے لے کر نقربے چست کررہ تھے انہیں تارہ تھے كدانكليند فيم كس برى طرح سے بارجانے والى ب-يه سب مونامعمول المعدفية بال كي ونيام جو نہیں ہو تا وہی کم ہو تاہے۔ شاکفین جتنا زیادہ کرتے ہں۔ کم ہی کرنے ہیں۔ فٹ بال نیور اسٹیڈیم کے اندر استنائی تمیری مو آب جسے وہاں اہتمام سے ایک آتشِ فشال تعينني والا ہو۔اس فيور كانصور اسكرين ہے میج دیکھنے والے کرئی سیس سکتے۔ ومدورات کارل اور چند دو سرے بونی فیلوز آگے

ر کھی تھیں اور کارل ورائے احمیل احمیل کرسارا استيديم الجمي سے مرر الفالياتھا. عاليان خاموش بيشا انهيس تاجية و مكيدر ما تقا-

ایسے بی ناچتے کورتے کارل نے ایک پیاری ی کی كى كود من رقع سيندوجوز غائب كروسيد- بى جس کے ماما کیا اس کے اس ہی کھڑے، اپنی وھن میں انھل رے شے 'تاکہ وہ اسکرین پر نظر اسکیں۔ آیک دم سے ای کود کو خال ماکر رونے کی اور اینا چھلتے کودتے باپ

کی شرت سیخے گی۔ "دشرم کرونشل اینجل کو رالا دیا۔"عالمیان نے تیزی سے چلتے اس کے جڑے کورونوں اتھوں میں مختی ے دباکر کما۔ بچی ان سے ذراس در ہی جیتمی تھی۔ المان جل توسى نه سي طرح زنده ره بي ليتي بير بهم شبطانوں کو اپنا انتظام کرتا پر ہا۔ ہے۔ بجھے بھوک کلی تھی میں نے محنت کی اور خوراک حاصل کرلی۔ویسے مجھی اس کاباب اے اور لے دے **گا۔ میرا** تو کوئی باپ نہیں ہے ناجو بچھے لے کردے گا."

ومیں ابھی بچی کے باپ کوہا آ ہوں۔"عالیان اس کی طرف جانے لگا۔

''اگرتم نے یہ کماتو برازیلامیں فٹ بال کی آریج کا سے براہ گامہ ہو گااور وجہ مرف سینڈوچ ہو گا۔ آیک سینٹروج کے لیے تم نجانے کتنے شاکفین کو مروا ووعے اور کتنوں کو زخمی کرد کر عربحرے لیے معندر

''یہ میں کروں گا؟''عالمیان نے اس کے بال مشمی میں جکڑ کر کہا۔

"ال تم وصرف تم "اس في عاليان ك بال معى من جكر ليم برانيا استيديم من ووارك ایک دوسرے کے بال مضموں میں جکڑے کھڑے تھ

بی کے ہاتھ میں اب ایک بری آئس کینڈی آچکی تھی اور کارل اب آئس کینڈی کردیکھنے لگا تھا۔ بگی کے باب نے بحرتی سے بھی کو دب کر ادیا تھا۔ ''تہماری لشل اینجل کی پیند انچ<u>ی ہے۔ مجھے یا</u>و

يحص بيشے تھے انہوں نے انگلينڈ سيم كي شرنس پين

گال بکر کر مرد ڑے۔ میچ شروع ہونے میں ابھی کچھ دفت تھا۔ بڑی بڑی اسکر یوں پر اسٹیڈیم میں موجود شاکفین دکھائے

'' '' بیہ مقامی شاکفتین تو ابھی سے باگل ہورہے ہیں۔'' کارل نے زرا دار موجود ایک لڑکے کی طرف اشارہ کیاجوانی ٹیم کے 'ن میں مجیب وغریب تعرے لگا

رباتھا۔

می در تمهارا بھی نشہ ٹوٹ رہا ہوگا' جاکرتم بھی اس کے ساتھ تھوڑا پاگل ہوجاؤ . "عالمیان نے اے اس لڑکے کی سمت دھکا دیا۔

امرحہ نے سائی کو مزم کردیا تھا کہ وہ دیرا کونہ بتائے
کہ وہ وہاں موجود ہے۔ انہیں سائی کی آبد کا پاتھا۔ اس
کی نہیں۔ ویسے بھی کل انہوں نے جلے جانا تھا۔ اس
اور امرحہ نے بھی انگلینڈ نیم کی شرکس بہن رکھی
تھیں۔ اس ایسے انجیل رہی تھی جسے وہ جاپائی نہ ہو'
بلکہ برطانوی ہو اور اس کا آیک آدھ بھائی یا دوست فیم
بلکہ برطانوی ہو اور اس کا آیک آدھ بھائی یا دوست فیم
بلکہ برطانوی ہو اور منہ کو پورا رنگا ہوا تھا 'ساتھ ہاتھ
بھی بہن رکھی تھی اور منہ کو پورا رنگا ہوا تھا 'ساتھ ہاتھ
بلک بورڈ پکڑر کھا تھا۔ ''زانی ہماری ہے۔ ''جس پر بیچھے
میں بورڈ پکڑر کھا تھا۔ ''زانی ہماری ہے۔ ''جس پر بیچھے
تھا۔ بعنی ٹرانی انگلینڈ کی نہیں برازیل کی ہے۔

منظر کھ ایسا تھا جیسے درلڈ کپ فائٹل ہو۔
امرحہ پڑھ بہتر محسوس کر رہی تھی وہاں آگر۔ ویسے
بھی رات کو جو عالیان نے کال کی تھی اور کسی بھی وجہ
کو نے کر کی تھی۔ اس کے لیے وہ بہت بڑی بات
تھی۔ وہ بھی کھڑی ہو کر این کے ساتھ اچھلنے گلی اور
ریسرسل کے طور پر بنائی جانے والی ''ویز''کا حصہ بنے
کی۔ پورے اسٹیڈیم جن لہری تھوم رہی تھیں اور یہ
قابل دید منظر تھا۔

وہ بینے گئی۔ اے سب اچھانگا۔ جیے سارے غم بس مثر کئے۔

امرحسه" عاليان وراع كارل أيك ساته

آیا کہ میں آئس کینڈی کو بہت دنوں ہے بہت مس کررہاتھا۔ "کارل نے آنکھیں گھول گھماکر کہا۔ عالیان بنس دیا۔ "تم ایسے کیوں ہو؟" "لال اینجل سا؟" کارل نے معصومیت ہے آنکھیں بٹیٹا میں۔" Big Devil (بگ ڈیول) سا؟"

'کیامیں بگ ڈیول ہوں۔ نہیں نا؟اس نے بیجھے مبیعی قصہ کو کی طرف رخ موژ کر کہااور رشوت کے طور پر جب سے چاکلیٹ نکال کر آگے گی۔ عالیان پھر مسکرادیا۔''بند کروا پناڈراما۔'' ''دبابی تم بہت کم ضم سے ہو۔ کچھ ہواہے؟'' ''دبیں تھیک ہوں۔ ہوناکیاہے؟'کارل کی نظروں سے دوریٰ ہمیں سکیاتھا۔

'' کچھ ہے تو بتاؤ فرش۔ کیاتم شور سے بریشان ہو۔ یو نوی سارااسٹیڈیم خالی کرواسٹنا ہوں۔ ابھی جاکر کسی برازیلیں فین کو دیوج لیتنا ہوں اور اس کی ٹیم کے بارے بن کچھ بھر کتا ہوا جملہ کمہ دیتا ہوں۔ بس پھر کیم شروع ۔ اور ہاں جو افواہ میں بم کی یماں پھیلا سکتا ہوں۔ وہ بم بنے سے اب تک کسی نے نہیں پھیلا کی ہوگ۔ بس پھراسٹیڈیم خالی۔ ''

" (البحث بيئي لكاكر بهم ميج ويكهن آئ بين خال مدة بمرنس ..."

ریان الله کی اور چیز کو دیکھنے میں ہے۔ بدی آگر میں دیجی کی ایک میں ہے۔ بدی آگر میں الاوادوں کی اللہ میں الروادوں کی اللہ میں الروادوں کی اللہ میں الروادوں کی اللہ میں اور دیکھیں کراہ میں اللہ میں تو دیکھیں کراہ راست ہنگامہ دیکھنے میں کی الگناہے۔ "

''شیشے کی خال ہو تلیں تمہارے سریر آگر لگیں گی نا تومزا آجائے گا۔ براہ راست ہنگامہ دیکھنے کا۔'' ''وہ انسان ابھی بتا نہیں جو کارل کے ساتور سے کرسکے۔''کارل ادھرادھردیکھنے لگا اور کس کے پاس سے کھانے کی چیزاڑائی جا کتی ہے۔

"وہ بنا بنایا انسان تمہارے ساتھ جیٹھاہے۔" "وہتم بھی کارل ہی ہو۔" کارل نے اس کے دارنوں

Copied From 217 15 فروری Copied From

الله تفین کے تیور کافی مجررے منصد ان کا خیال تھا سارے ریفری انگلینڈ فیم کے سررے کھلاڑی فاول کھیل رہے ہیں۔ امرح سے بیجھے بھڑ کتے ہوئے فاؤل فاؤل کے "يه كيا مورباي سائى ؟ يحي وكى الزاكى مورى ب كيا؟ امرحه سم كل-اليسب مو آرصاب امرحد آخري منول من وسراباف شروع تفا- إنكلية له كالمينس الجيا تفا-مخالف فيم كى مربة رُكوششوں كووه اكام بنار بے تھے۔ دد سرایاف حتم ہونے سے پزرں منٹ پہلے ویرا کو ايك ميسيع آيا- موبائل ير عجي يده كروه تحوزاما ريثان مو كئ-دیمیاہوا۔ "شاہویزنے بوجھا۔ ميرے جرنكست ووست كامرسيع آيا ہے۔وہ بھي یمال موجود ہے۔ اس کا کہناہ، کہ آے کنی متوقع الله على خرلى ي "زیادہ اسے بھی نہیں معلوم اس کا کہناہے کہ کوئی حکومت مخالف کروپ ہے جوانے مفادات کے لیے کوئی ہنگامیہ کروانا چاہتا ہے۔ شاید غیرملکیوں کو نشانہ بنانا أيسابي يجهي د ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ ایسی خبریں تھیل ہی جاتی ہں سکیورٹی بہت الحجمی ہے 'الیس جانتی ہے کیسے امن رکھناہے اور جو خبر تمہیں کی ہے وہ حکومت کو بھی تولی ہی ہوگی تا۔ ''کارل نے کہا۔ 'ویسے اچھاہے ہنگامہ

اسكرين يراج التي اين كے قريب وہ كھڑى تھى اور این طرف آنے الی مقر"کی طرف و کھے رہی تھی اور خوش قسمتی سے ان تینوں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ورا امرحه بنس دی-"<sup>ج</sup>سٹیڈیم" "یاگل…گندی بجی سیتالہیں سکتی تھیں؟" "غیںنے سورہا سررائزدوں۔" "سرر ائز'اس کرین پر آگر۔۔"ویرانسی۔۔۔وہ بہت متر خوش تھی اسے دکھ کر۔ الن اور امرنه سائی کے ساتھ ہیں۔"ویرانے ان "م نے بتایا نہیں کہ تمارے ساتھ امرحہ بھی ہے۔"عالمیان\_نے سائی کو فون کیا۔ " "اس نے منٹ کیا تھا عالیان۔" عالمیان خاموش ہو گیا اور اسکرین کی طرف ہی دیکھیا رہا کہ وہ بھر ہے۔ نظر آجائے' کیکن اب کراؤنڈ میں کھلاڑی آتے نظر آرے تھے۔ مينج شروع هو<sup>س</sup>ياـ فرست اف میں انگلینڈ کی فیم نے ایک کول کردیا۔ لیکن انگلینڈ کے شاکفین سے زیادہ برازیلین شاکفین دیوانے ہورے سے "فصے ب" انہیں ریفری کا برازیل قیم کے ایک اہم کھلاڑی کو ریڈ کارڈ دکھائے جاتے سے اختراف تھا۔ ان کے آس پاس موجود شا تعین ریفری کو گالیاں دیے رہے تھے کہ آگر وہ بہ فِاوَل منه کر باتو هجې دو گول کر چکې ہو تی اور مخالف قیم کو حول کرنے کاموقع ہی نہ ملتا۔ "بچوں نے کے برازیلیوں کے نرغے میں گھرے بيني بو-"ورانيذا قا"كها-الكردوسرا كول بهى الكليندن كرديا توانبون ف انگلینڈ میم کے کالا زیوں کی بجائے ہماری گردنیں دبوج

ورانے سب دوستوں کو مہدیج کردیا کہ میج ختم ہوتے ہی فورا" اسٹیڈیم سے نکل جا میں۔خطرہ مول لینے کی ضرورت نہیں۔ کوئی بدم کی نظر آئے تو پرسکون رہیں۔

ہوہی جائے میں بھی توریکھوں یہ فلم بنا ککٹ کے۔"

قور پھر تمہارا دوست کنفرم بھی نہیں ہے۔"

Copied From W 218 15 فرورى الله 218 الماندشعاع فرورى

وہ یہ سب ذات میں کم رہے تھے۔ اسٹیڈیم میں

ایسا کریز معمول کی باتیس ہوتی ہیں۔ پھر بھتی مقای

ليني بين "عاليان بنة لكا

آخری پندر، منٹ میں برازیلین کھلاڑیوں نے ایری چونی کازورا گاریا الیکن آخری جھٹے منٹ میں کول انگلینڈ نے کردیا..

جوش اور افرس سے دونوں ٹیمول کے شاکفین نے اسٹیڈیم سربر اٹھالیا۔ سائی ویر اکا پیغام پڑھ چکا تھا۔
اس نے امرحہ اور اس کو چلنے کے لیے کہا۔ عالمیان اور دیرا اٹھ چکے تھے۔ جبکہ اچھاتا کور آکارل پہلے ہی کہیں عائب ہو جا تھا۔ ویرانے اب واضح خطرے کی بوسو تھا مائٹ ہو جا تھا۔ ویرانے اب واضح خطرے کی بوسو تھا بات برسے جاتی۔ میچ کے دوران گائی گلوچ ' ہاتھا بائی' بات برسے جاتی۔ میچ کے دوران گائی گلوچ' ہاتھا بائی' بوتراخ' خالی ہو تامیں پھینکا عام ہاتمیں تھیں' سیکن آئی تندی اور طیش نمیں ہو تا تھا جو اب دکھائی دے رہا تھا۔ جیسے سب جان ہو جھ کرکیا جارہا تھا۔

"سائی نگل چکاہے؟" عالیان نے بوجھا۔ "ہاں...اس نے کہا وہ جارہا ہے۔" ویر انے فون ان سے مثابا۔

وہ دونوں اسٹیڈیم سے باہر آگئے اور ابھی وہ سڑک عک آئے ہی ۔ نصے کہ پولیس کی نفری تیزی سے اندر اسٹیڈیم کی طرف بھالتی ہوئی نظر آئی۔ ان کا انداز الرین تھا۔ ایک، دم ہی اسٹیڈیم کے باہراسٹیڈیم کے اندر پچھ ہوجانے، کامنظر نمایاں ہوگیا۔

ور استیکو عالمیان ... جلدی جلو-"ور استے کو بھاگی وہ بھی سوئک پر اس کے ساتھ بھاگا اور ذرا دور جا کررک۔ محل سوئک پر اس کے ساتھ بھاگا اور ذرا دور جا کررک۔ گیا۔

المحرد! المائي المحرد المحرد

# # #

اس کافون بد جانای تھا۔ اس کے نون کی پیڑی نکل چی سی اور وہ کہیں دور کر کیا تھا اور وہ خود بھی کر گئی تھی۔ وہ بس نکل جانے کو ہی تھے کہ بھڑکا ہوا آیک کروپ اوپر سے تھم کتھا ہو یا ان کے اوپر آکر گرا۔ امرحہ کا سرآیک سخت چیز سے آکرایا اور اس کے سر امرحہ کا سرآیک سخت چیز سے آکرایا اور اس کے سر سے خون نگلنے لگا۔ سائی نے جاری سے اسے اٹھایا۔ ایک مقای فین نے سائی کو دھا دیا' سائی بھی دور جا

مرا۔
می کا آخری منٹ ختم ہو چکا تھا۔ انگلش فیم جیت
چی تھی اور فورا" ہی اسٹیڈ ہم اس مختلف جگہوں پر
کروپ کے کروپ آپس میں انھ کر چھتم کتھا ہوگئے
اور ایک دو سرے پر مختلف ٹھوس چیزس چینئے گئے۔
اس سارے عمل کو تعمیں سینڈ بھی تمیں گئے ہوں
اس سارے عمل کو تعمیں سینڈ بھی تمیں گئے ہوں
گر بجیسے کہ سب مجھ بلان تھاکہ ایساہی ہوتا ہے۔
اسٹیڈ ہم کی اندرونی حالت آیا۔ دم سے بدلی اور عام
شاکفین سنم محمے منظر ہولناک ہوگیا۔ شور بردھ کیا
اور ہنگاہے کے آثار نمایاں ہوئے جو چھیا ہوا تھا وہ نکل
اور ہنگاہے کے آثار نمایاں ہوئے جو چھیا ہوا تھا وہ نکل

اور نگاہے کے آثار نمایاں ہوئے جو چھیا ہوا تھاوہ نکل ایا۔ اسٹیڈیم نے جنگ کامیدان بدلنے بین ایک منٹ کا وقت بھی نہ لیا۔ این کہیں آئے نکل چکی تھے۔ امرحہ کو سریر چوٹ کی وجہ ہے، بری طرح ہے چکر آرہے تھے۔ سائی بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ وہ آکیلی دھکے آرہے تھے۔ سائی بھی نظر نہیں آرہا تھا۔ وہ آکیلی دھکے خاس کا بازو رپوچ لیاد سکیوں فوج تیزی ہے اندر اخل ہورہی تھی۔ ساٹھ ہزار نا نقین کے جوم بیں داخل ہورہی تھی۔ ساٹھ ہزار نا نقین کے جوم بیں ازراز ایسا ہو گیا جیے قیامت آئی ہو۔ خالی ہو تلیں اور آب ہو جی کی دوسرے حصول پر آر گئے لگیں۔ دویارہ انداز ایسا ہو گیا جی وزئی چیز آکر گئی۔ جس نے اس کاباند جسم کے دو سرے حصول پر آر گئے لگیں۔ دویارہ امرحہ کی مربر کوئی وزئی چیز آکر گئی۔ جس نے اس کاباند دویارہ انسان کی دون پر جس نے بازو پر پھروہی گرفت دویا تھا۔ پوری قوت لگا کر اس سے بازو پر پھروہی گرفت دویا تھا۔ پوری قوت لگا کر اس سے بازو پر پھروہی گرفت دویا تھا۔ کوری تر جھک کر کاٹڑا چاہا۔ امرحہ نے پوری پر تھک کر کاٹڑا چاہا۔ امرحہ نے پوری پر تھک کر کاٹڑا چاہا۔ امرحہ نے پوری

شدت ہے جیخ اردی۔ اس کا فون بند جارہاہے' یہ معلوم ہوتے ہی اپنا فون

سڑک پر ہی بھینک کروہ رش میں مخالف سمت بھاگا' وراہمی اس کے پیچھے لیل۔

"تم اس کیٹ کی طرف جاؤ میں دو مرے گیا۔ کی طرف جاتی مول- "مجاتے موے ورا چلائی۔

اس کے بھاگنے کے انداز میں اتن شدت اور تیزی تقی که دا بهت سول کو بھلا نگتا جمرا آا ' دھکے دیتا ہوا آگے۔ رمها۔ آیک جموم تھا جو منتشریا ہر نکل رہا تھا اور پولیس کی نفری رمصی ہی جارہی تھی 'جو ہجوم میں نقم لا۔ تم کی كوشش كررے تھے كول كے رونے كى أوازيں بھی آرہی تھیں۔ بھگد ڈ کاماحول تھا۔

المرحد!" وہ بوری قوت سے رش میں مس كر چلانے رُلاً اس کی آواز میں ایس گرج تھی کہ آتنی ا فرا تفری میں بھی بہت سوں نے گردن موڑ کر اے

"امرحد!" وه مجر جلایا- اس کی سائسیں بے قابو ہورہی تھیں۔اگر امرحہ فورا"اس کے سامنے آجاتی تو وہ زمین بہ کر جا آ۔ اس میں کھڑا ہونے کی طافت تمیں رہی تھی۔ وہم اسے ہولانے لکے تھے اور خوف نے اس كے بل پر يتح كا دويے تھے۔

ات الهام ہوا اور وہ کیٹ سے ایر ہوگیا۔ بولس کی نفری کھٹری سب کوبا ہرتکال رہی تھی الیکن وہ سرکو جھكاكراس ار ہوكيا۔اے بورے اسٹیڈيم کے برا دل عِكر بھی اللہ نے پڑتے تواہے کم لکتے اس انسان کے کیے جے خاش کیا جارہاتھا۔

امرحه بالمربوسكتي تقى-اسے بيد خيال آيا تھا الكمن اس کاو دیدان اسے بتار ہاتھا کہ وہ اندر ہی ہے اور تھایک

اس نے اس کا بازد کسی خونخوار جانور کی طرم می میار رکھاتھا وردہ اے تھیدٹ کر کسی خاص سمت۔ یکر جارہا تھا۔ وہ چلا رہی تھی' خود کو آزاد کردانے کی کوششیں کررہی تھی' لیکن اسی بھی کے دوسرے ساتھی نے اس کے گرد گھیرا سا بتالیا تھا اور اسے مصبوطی سے کمرے پکڑر کھانھااور وہ دونوں آپس میں انی زبان میں بات کردہ سے جے امرحہ نہیں بانتی

عالیان تیزی ہے او مراد هر بھاگ رہا تھا اور اسے نسل آوازیں دے رہاتھا۔ ہیلی کاپٹر کر اوعڈ کے ادیر يروا زكرنے لگا۔ یعنی معاملہ شدست اختیار كرچيكا تھا۔ سيكورني فورس ہر طرف تھيل رہي تھي۔ کہيں سيكورني فورس اورشا تقين من تصادم مورباتها- كهيس شا تقين اورشا تقين مر ... معالمه الي مجرر القاجي جلتي آك يراور تيل ذالأجار بامو-

وہ اسے دو سرے گیٹ سے نکال کریا ہر لے جارہے تصان كالنداز كجماليا فاجيمودات كسي كارى من ڈال کرلے جانے والے ہیں۔ عدمعاشرے کے موقع سے فائدہ اٹھانے والے، تاسور تھے جو ہر جگہ یائے جاتے ہیں اور اپنی بر ماسلتی سے باز سیس آتے۔ کارل کوسائی مل چکاتھا اور اس نے امرحہ کے لاپتا ہونے کے بارے میں جا دیا تھا۔ دوسری طرف اندر ے کامل آیا تھا۔این سائی شیاہ دیزاور چندووسرے اسٹود تس اے باہر رش میں ویکھ رہے تھے۔ سائی نے سب کو فون کر کے ہزاویا تھا جمیو نکبہ امرحہ کافون بند جارباتھاتواسے ڈرتھاکہ وہ تھیک میں ہے۔

کارل کی نظردورا مرحد بریزی اورده تیزی سے بھاکتا ہوااس کی طرف آیا۔وہ عام تار مل اندازے میں چل ری تھی۔اے ایک اڑ کا تھسیٹ رہاتھ اور دوسرااس کے منہ پر بار بار ہاتھ رکھ کراس کامنہ وبارہاتھا۔ کایل اس کے ماس بہنچااس سے پہلے عالیان سیٹیں پھلا نگتا ہوا ان کے قریب چلاگیا۔وہ پیچھے کمیں سے تیزی ہے بھاکتا ہوا آیا تھااور اس نے آنے ہی ان لڑکوں کولا تیں اور کھونسے مارنے شرور ایکرسے یے۔ کارل بھی چینے کیا اورجس كى كردن اتحد آئى مست ديوجل-امرحه بری طرح سے، خوف زوہ تھی۔ وہ کانب رہی

تھی اور اس کے سرہے، خون نکل رہاتھااور ناک منہ ہے ہیں۔ دولڑ کے پہلے ہی بھاگ محتے اور ایک کارل سے خود

كوجيفرا كربها كأب

امرحه بر نظر رات علیان کی آنکسیس نم

المارشعاع فرورى 15 200 200 Copied

متصادم تنے ہم نورس کے ساتھ .... ایک برا ہنگامہ برازیلا اسٹیاریم کے اندر اور باہر پھوٹ چکا تھا۔

ایک ایبا ہگامہ جو سانے بن بدلنے ہی والا تھا۔ امبولینس کے سائران کی آوازیں جار سو گونج رہی تقین ۔۔۔ دور دور تک سڑک پر آیک جنگ کاعملی منظر ویکھا جاسکیا تھا۔۔

"" 'تصادم کی تصویر بھی اور بعناوت کی ہو۔" وہ سڑک پر نکل کر ایک سمت بھامنے لگا۔ کارل اس کے پیچھے ہی تھا۔

''امرحہ کمال ہے؟''کارل نے جلا کر ہو تھا۔ ''افا۔'' دوفائر فضا میں کو نج اور چیخوں سے کان پھنے گیا۔ ان پر شیقے کی ہو تلمیں ا' پھالی گئیں۔ آیک نے آگے بردھ کر کارل پر خملہ کرنا چاہ جے کارل نے پہلے ہی دلوج لیا اور سراک کے آیک طرف نیجے زمین پر شخوا۔ وقفے وقفے وقفے ہے 'لیکن تیزی اور شدت ہے آسو گیس اچھالی جارہی تھی ہور دیرد کے فائر کیے جارہ گیس اچھالی جارہی تھی ہور دیرد کے فائر کیے جارہ موگیا تھا۔ عالیان تیزی ہے سراک پر بھاگ رہا تھا اور چلارہا تھا۔ عالیان تیزی ہے سراک پر بھاگ رہا تھا اور

اس کے بیروں تلے کی زمین تھسکتی جارہی تھی اور اس کی آنکھوں کے آگے بار بار اندھیرا چھا رہا تھا۔ اسے اپنا خواب یاد آرہا تھا۔ اندھیرا۔ دھوال۔۔۔

نشانیاں الحجی نمیں تھیں۔ وہ ذرا دیر کورک کر اپنے انگا۔ اس سے انگا قدم اٹھانامشکل ہورہاتھا۔ اس کے پیروں کے پیروں کے پاس آگرا کے بیروں کے پارویر ربزدگی کوئی آگر سے دو سری طرف ہوا۔ اس کے بازویر ربزدگی کوئی آگر کی گئی الیکن وہ رکا نہیں 'اس کا نہم اے حرکت کرنے سے جواب دیتا جارہا تھا۔ اس اُل یفیت اس انسان می ہوئی 'جے اپنے کمی عزیزے ، آبوت کو اٹھانے کے ہوئی نہیں اور وہ خود کو پہاڑا ٹھا لینے کے قاتل تو سمجھ لیتا ہے اور وہ خود کو پہاڑا ٹھا لینے کے قاتل تو سمجھ لیتا ہے ، نیکن وہ آبوت نہیں۔

ہو گئیں۔اس۔نے ڈری سمی امرحہ کواپے ساتھ لگالہ! اور ہاتھ سے اس کی تاک منہ کاخون صاف کیا ادر اس کے سرکے زخم کو دیکھنے لگا۔ ''مرکے زخم کو دیکھنے لگا۔ ''مہیں کالی چوٹ آئی ہے۔''اس نے بیہ کما اور

''مہیں کاتی چوٹ آئی ہے۔''اس نے یہ کہااور اس نے یہ ساتہ وہ فورا''خود کو رونے سے روک نہیں سکی۔

ہے۔ دونہیں زیادہ نہیں ہے۔ مجھے بالکل تکلیف نہیں ہورہی اب ''اوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلے جیسے جذبات کی شدت ہے الفاظ بکھرتے تھے۔

اس کا سرعالیان کے سینے سے نگا تھا۔اس سربر کلی کنٹی بھی بردی چ بٹ میں درد کسے اٹھ سکتا تھا بھلا۔ کارل نے ابلدی چلنے کا اشارہ کیا اور آئے بھاگ گیا۔اسے اپ اساتھ نگائے عالیان با ہمرکی طرف آیا۔ اور گیٹ ہے با ہم بونے سے پہلے ایک زور دار دھاگا نگاکہ اسمرحہ کا ہا نے عالیان سے چھوٹ کیا اور دہ کر پڑنے کے انداز سے بہت آئے نکل گئی۔

دسر کے سے دور کسی محفوظ جھے کی طرف بھاگ جاتا امر حسد "مالیان پیچھے سے چلایا اور پورا زوراگاکر اس نے جوم اس سے جگہ بناکر آگے نگل جاتا چاہا۔ امرحہ نے دھی کھاتے آگے برجھے کردن موڑ کراسے دیکھااور عالیان کادل وہیں ٹھر کیا۔

"احرام والبهب سال عشق ب"
جوم نے اسے ایک اور دھکا دیا وہ آگے نکل گئی۔
دھکے نے اسے اور کھڑا دیا اور دھکا دیا وہ آگے نکل گئی۔
مرحہ نے اگر کردن موڑ کر اسے دیکھا۔
'' وفت نے و فادی وہ دس تھرنہ کیا۔''
اسکے دھکے سے وہ باہر نکل گئی۔۔

الطے دھتے سے وہ باہر تھی تی۔

سرک کا منظر کچھ اور ہو دیا تھا۔ منٹوں کی کیم تھی المحوں میں بدل کئی۔ سیکورٹی فورس منتشر ہجوم سے نینئے میں مشخول تھی۔ رات کا دقت تھا اور آنسو کیس کے دھو میں نے رات کو خطریاک بنادیا تھا۔ ربزگی کولیاں فائر کی جارہی تھیں۔ مختلف اشکال کے ماسک سنے فائر کی جارہی تھیں۔ مختلف اشکال کے ماسک سنے ہوئے افراد سیکیورٹی فورس پر ٹھوس چیزیں اور آنسو سیکس اجھال رہے تھے۔ کمیں کچھ کرویس آپس میں میں ایس میں آپس میں سیکس ایس آپس میں سیکس ایس آپس میں آپس میں آپس میں سیکس آپس میں آپس

برانيلا اسٹيڈيم دھوال اڪلنے لگا... چند اَيک جگه آگ بھڑک اتھی۔ دھو تیں کے پھیلاؤے سرکے بر حركت علل مو كني-

يوري قوت لكاكروه بحريها كالور جلايا - مومره..." وہ ماری دنیا کو آگ لگادے گا۔ آگر کچھ ہوا ہے۔ وہ سب کھے جلاؤالے گا۔ اب وہ طیش سے سروک پر بھاگنے راا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا۔ راستے میں ۔ آسنة والنال كوروند دُالے ، كچل دُائے ورنه حلق عِمارُ كراتى شدت سے چلائے كہ سب ابى ابنى جكد سأكت وجاتمي \_

اس.نے بھر آوا زدی۔''مرحب

اس کا دویژا کب کا کمیں گرچکا تھا۔اے طبے میں مسکلہ ہو، ہاتھا۔ چند لوگ اس بر آگرے تھے اور اس کی ٹایگ جیسے ٹوٹ بی گئی تھی۔ وہ تمشکل کنگر اکر چل بنی تھی۔ دھار کمیں کے باولوں میں اسے مکھے وکھائی نہاں دے رہا افا۔ اس کی آنکھوں میں سخت چیمن ہو، ہی تقى اوران مى سے مسلسل انى نكل رہاتھا۔ وہ مجل ایسے کسی تصادم سے دوجار سیس مرتی تھی۔ وہ تو زند کی میں پہلی بار نٹ بال میچ دیکھنے اسٹیا بم آئی تھی. اے تو ہیہ تک معلوم نہیں تھا کہ ہنگای صورت وال میں کیا کرنا جاہیے۔اس وقت اس کی عقل بالكل ماؤف ہو چكى تقى اورده برى طرح سے چى تھى۔ اے ہراكے ہے درلگ رہاتھاكہ كوئى اے تحسینے گا، ماروے گا۔ سرک کامنظرانتائی ہولناک موچكا تقبا-اس كادل جابادايس اندر بعاك جائ اس کی سمجھ میں نہیں آبا کہ وہ کس طرف کو بھا گئے اور پھر جس طرف بہت ہے لوگ بھائے جارے تھے وہ بھی بھائے نے لئی۔ بیڑک پر وہ سب منیشر ہو گئے۔ سیکیومٹی فورس کی نفری بردھتی ہی جارہی تھی۔ پھر بھی تھادم تھے، کا نام نہیں لے رہاتھا۔ وہ تیزی سے ادھر ادھر بھاک، رہے تھے۔ لیکن اب وہ ویفنس کرنے کی يوزيش من أي تي تع جو كرديس حمل كررب تع ان

کے خیلے بہت شدید تھے۔ صرف چند منت آئے یہ سب ہونے میں صرف

عاليان كويه معلوم نهبس تفاكه وه تحيك سمت بحاك رہاہے یا نہیں اب اسے اس کا وجدان کمہ رہا تھا کہ

اے اس سمت جاتا جاہیے۔ ایک اور گولا اس کے پیچھے اور ذرا آگے آگر گرا۔ اور وحوسمیں کے بادل تھیانے سے پہلے اس نے امرحہ کو بهت دور د مکورلیا۔

''مرحہ!'' وہ یوری جان سے جلایا کہ وہ اس کی طرف و مکھے لے الیکن وہ بہت دور تھی اس سے تھیک ے چلا تبیں جارہا تھا۔اہ ڈر کر کھڑی تھی۔اس سے زرا آگے ایک گروپ میں تصادم ہورہا تھا اور اس کے میں تعادم ہورہا تھا اور اس کے میں تعادم ہورہا تھا اور اس کے میں فاصله سمنا وه بعاك كراس كي طرف لركايه سڑک کے دو سری طرف سے تصادم کے اس یار ہے دیرانے اسے دیجہ لیا اوروہ اس کی طرف بھاگی۔ المرحديد"فاصله سمد في كاتفا وواس سي كهوي دور تھا۔اب امرحہ نے کرنان مو اکرات دیکھا۔ "ار تكازواجب موايه سال يارغالب آيا-" اوراتنی دورے وہ عالم ان کے اس طرح اپنی طرف بهامخ آنے رفداہو گئے۔

''محبت هنبح کا عالم ۔ہے۔ ہس میں رات تہیں

وواس كي ليع بعا كالجرر باتعا-"محبت ابدی کوئی ہے۔ بیفنانہیں ہوتی۔" جوہوچکا تھااب تک۔۔وہوہیں مٹ چکا۔ ومحبت طرب كاسار بهداس مين آه نهين موتى ـ "جوفاصله تعاوه كم مرين لكا-می کورکسیں مت جاؤ۔ اللہ وعوسی کے بادلوں نے دو لوگوں کی ایک سوچ کو جالیا۔ وجس کمیں مت جاؤ۔" وہ عالیان کی طرف مھوم پیکی تھی اور اس کی طرف آربی تھی۔ اور ایک بحرے ہوئے اڑے نے انگلینڈ فیم کی

المندشعاع فرورى 15 22 🌬

Copied From Web

تکلتی جب این جان تکلتی ہے۔ یہ جان اس وقت تکلتی ہے جب جان سے پارے کی جان تکلتی ہے۔ "دعاواجب كردى كئي سال اجرك منادى مونى-" اس کے جسم نے جان چھوڑ دی اور وہ محملتوں کے بل سؤك يركر ما جلا كميا-اس كالناجسم عكرون كي صورت

ونيام كوكى دبائى دين كالمسليم تيار موا-امرحہ کے سرر چننچے ہے، سکے کارل نے عالمیان کی طرف دیکھا آوراس نے جاتا کہ آگر ایک مرچکا آودو مرا مرنے جارہا تھا۔ کیونکہ عالیان نے اس انسان کی بند ہوئی آنکھیں دیکھ لیں 'جن ہی اس نے خود کو برند کراپیا

اس کی آ نکھ سے خون کیلئے لگا ،جس کا رنگ سرخ

امرحد کے دجود سے عالیان کی اپنی زندگی قطرہ قطرہ سِنے لکی جس کارنگ سیخ ال تھا۔ اے آنکھ تو کیول روتی ہے <u>قا فلموا ئے حلے حم</u>م اے آنکھ بھرتو کیوں روتی ہے وه مجھے بیچھے اکبلاچھوڑگئے اے آنگھ تورد تابند کر اس قافلے میں میرامحبوب تھا افسوس! بال پھرتوروب سانسیس روک لی بین اور ول دھر کنا بھول کیا ہے۔

(امرحداورعالیان کے درمیان اس مقلش کافیصلدونت كس اندازي كرے كا عاليان كى زند كى يس امرحه ایک خوب صورت''یاد''بن کرزنده رہے گی؟

(آخرى قسط آئندهاه)

شرٹ بینے ایک اڑی کے سربر شیشے کی وزنی یو آل سے وہ لاکی جو امرحہ تھی۔ درا بیل کی سی تیزی ہے امرحه کی طرف کیگی۔ کارل اور سائی جھی آگے بیچھے اس کی طرف آرہے تنص اس کے سربر ضرب لکتے دیکھ کر ساری زاین عالیان کے بیروں میلے سے کھسک عمی اور وہ بھا تھتے بھا گتے رکۂ لیا کیونکہ۔۔

برازيلاا منيذيم كي باجر پھيلاسارا وهوال عاليان كي آ تھوں میں تھس آیا۔سارا بھاکتادوڑ تا بجوم اس کے جسم كوروند\_نےلگا۔

> وه جهال أغا و جس كھڑا رہ كہيا۔ ایک فائر ربزگی گولی کا تھا۔

وبرا بوری شدت سے جلائی اور کتنے ہی لوگوں کو بھلائگتی ہوئی اس کی طرف آئی۔

<sup>در</sup> فریز!" به سرافارٔ ریز کانهیں تھا۔ کارل اور ممانی نے کتنوں کو ہی دھکے دے کر گر اکر اس تک پڑنے جاتا جاہا۔ دہ دونوں اس سے چند قدم کے فاصلح ريهنج كئيه

'' کچھ نیوملے صرف دائمی جدائی کے ہاتھوں ہی طے یاتے ہیں اس سے سلے خبرہوتی ہے 'نااحساس۔' ا طَرَافِ مِن بِصِيلًا دهوان فورس كي نفري بها كَتَّة دوڑتے اجهام ...سبتی-اد:

وہ سوک بر گھنوں کے بل گری اور پھراس کی پشت، سراک سے امالی۔خوناس کے کروسلنے لگا۔ دومرحه! '۱۰ س نے علاتا جاہا 'نیکن چلا نہیں سائے۔ وہ وہیں اس نے کھ دور کھڑاتھا۔وہ جوامرحہ کاعالیان تھا۔ اس نے اس کی طرف بھاگناچاہا کیکن بھاگ نہیں

توبیہ ثابت ہوگیا۔ "جسم سے جان اس وقت نہیں

ابنامه شعاع فروری 150 223

From Web Copied





قیوم صاحب کی بیگم چودھویں بیچے کی پیدائش پر نوت ہرجاتی ہیں۔ کثرت عیال کی وجہ سے آبوم صاحب بچوں کی طرف ے لاہر وا ہوجاتے ہیں۔ سوحارث قیوم کی تمام ترذمہ داری زینب آبایر آجاتی ہے جواس سے مولہ سال بردی ہیں۔ حارث قیوم شروع سے بی برتمیز جھڑا لواور ڈھیٹ واقع ہوا تھا۔ اپن حرکتوں اوپر زبان درازی کی وجہ سے سارے بہن بھائی اس ے نالاں اور دور رہا کرتے تھے۔ صرف زینب آیا اس۔ محبت کرتی تھیں۔اس کا خیال رکھتیں 'جبکہ وہ زینب آیا ہے بھی بد تہذیں ۔ ے بیش آیا تھا۔ حارث قیوم تھیل کود میں الا ائی جھکڑے میں اکثری خطرناک چوٹیں لکوالیا کر تا تھا مگرا کے تکلیف کا احساس زیادہ نمیں ہو آتھا۔وہ بچپن ہے ہی سخت بڑی تھا۔وہ ابا اور بڑے بھائیوں ہے یار کھا کھا کربھی بہت دُه بِينِ ہُوگيا تِھا جَبِكِه زَينِبَ آيا اس كى چھوٹی جِھوٹی تکلیف پر نُزنِ جاتی تھیں۔ زینبِ آیا بیاہ کرچ**لی** گئیں تب بھی آپ ہی یل بل کی خرر کو تیں اور ہرموقع پر سب ہے پہلے اس کے پائ پہنچ جاتیں۔ حارث قیوم کوانپے بمن بھا کیوں سے نفرت تھی ، مرزين آيائے كي بھي دل ہے محب اور اخرام ندر كھنا تھا۔

زینب آباً کے میاں تنفیق بھائی سعودی عرب میں رہتے تھے۔ شادی کے بچھ عرصے بعد انہوں نے زینب آبا کو بلوالیا۔ اس وقت عارت سولہ سال کا تھا۔ زینب آبا کوشدیدر بج تھا عارث کو جھو ژکر جانے کا مگران کے رونے دھونے سے وہ شدید







## َ اوْلِيْكِ نَاوْلِيْكِ

جزرہاتھا۔ ان کے سعودی عرب جانے کے بعد زینب آبا کوا طااع ملتی ہے کہ اس نے اپنے چندود متوں کے ساتھ ایک اڑی کو کوا کوا کرے عصمت دری گئے ہے۔ ابا اور بھا کیوں نے اس سے قطع تعلق کرنیا گرزین آبا نے سعودی عرب میں رہنے ہوئے بھی اس کا خیال رکھا۔ اگرچہوہ اس کی اس حرکت پر بے صد شرمندہ اور ملول تھیں مگر آگرا ہے فون کر تیں۔ باکمتان میں مقیم اس سیلی کے ہاتھ اس کی «مروت کی چنس بھواتی رہتیں۔ وہ فون پر روتے ہوئے کہنا۔ مجھے چھڑا او دو چار الگھ دو نے اشیں دے دو اور جیل ہے تکوادو۔ زینب آبا اس سے کہتی ہیں کہ جیل میں اجھا رہ اور کردار رکھو۔ تمہاری ہزائم یا صحاف کردی جاتھ اس کی «مروت کی چنس بھواتی گی۔ کہتی ہیں کہ جیل میں اجھا رہ اور کردار رکھو۔ تمہاری ہزائم یا صحاف کردی جاتے گی۔ پھر ہم شمیس سعودیہ بلوالوں گی ۔ مارث دل میں زینب آبا کو خوب گالیاں دیتا ہے۔ ساچھے وس سال جیل میں گزار کربالآ نز زینب آبا اے سعودیہ گی۔ عارف دل میں زینب آبا کو خوب گالیاں دیتا ہے۔ ست بر تمیزی کرجا با ہے۔ سعودیہ آگر بھی دہ کم تو میں تعالی ساور کہ تو ہیں کہ حارث کرتے ہیں اور شفق بھائی ان کی خار طرحارث کی دیمیوں نظر انداز کرتے رہ ہے۔ حارث سعودی کر تمین کرتی ہیاں کی طرح جاہتی ہیں اور شفق بھائی ان کی خار طرحارث کی دیمیوں نظر انداز کرتے رہ ہے۔ حارث سعودی عرب دراصل اسے سائی طرح واہتی ہیں۔ ان کی غیر موجود گیس دہ ایک تا ہی حورت کو گھر لے کر آبا ہے مگر سائی خورت کو گھر سے کر آبا ہے مگر سے تردی سے سائی خورت کو گھر سے کر آبا ہے مگر سے تردی سے تردی سے تردی سے تردی سے تردی کر آبا ہے مگر سے تردی سے ترکی سے تو تو تا ہے۔ انہ تردی سے تردی سے



**Copied From Web** 

عکٹ بھول عانے پر زینب آیا اور تنفیق بھائی کوددبارہ گھر آٹا پڑ آئا ہے۔ یہ صورت حال دیکھ کردہ ددنوں فق رہ جاتے ہیں اور بھربے مدمجور ہو کر زینب آیا شفیق بھائی کو پولیس بلانے کی اجازت دے دیتی ہیں۔

## بر دموسری قِبلظ

''کیااں عورت کی قسمت میں کوئی سکھے کوئی خوشی شیں ہے؟''شفق بھائی نے انہیں ہے۔'' دردازہ کھول کراندر جاتے دیکھ کرغم سے سوچاتھااور پھر وہ کال ملانے لگے تھے۔

صبط' جراور بھرمبر۔ یہ کتنا مشکل ہے 'یہ کوئی زینب قیوم سے پوچھتا۔

اس عرزت کے ہاتھ پاؤل کھولنے کے بعد زینب آپانے اس کا حلیہ تھیک کیا تھا اور اسے ساتھ لے کروہ اندرونی جے کالاک ایک دفعہ پھر کھول کر اندر داخس ہوئی تھیں۔ اسے خاموش رہ کر بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے تھیں۔

وہ ابھی تک بے سدھ را اتھا۔ بیسمنٹ میں ہونے وال کسی بھی قسم کی کارروائی کی آواز گھر کے اندروائی حصے میں نہیں آسکتی تھی اور گھرے باہر بھی مشکل سے جاتی۔ وہ چند کمنے حارث کو دیکھتی رہیں۔ انہیں بس اس یہ ترس آرہا تھا۔ بے انہا ترس ایسا اور انتا ترس جیسا آج سے پہلے انہوں نے بھی بھی اس کے مرائے نہیں کی تھیں۔ لیے محسوس نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے سرائے نہیں تھیں۔ لیے محسوس نہیں معلوم تھا۔ وہ نہیں جانی تھیں وہ آگی۔ نہیں نہیں معلوم اس وقت کیسے اٹھ گیا تھا۔ جاگہ نہیا اور انتا تھیں وہ جائی تھیں۔ جرائی سے اور تھی تھیں وہ جائی آگھا۔ وہ نہیں جائی تھیں وہ جائی آگھا۔ وہ نہیں جائی تھیں۔ جرائی سے اور تھی تھیں۔ جرائی سے اور تھیں اور جھی آتھیں۔ جرائی سے اور تھی تھیں۔ جرائی سے اور تھی تھیں۔ جرائی سے اور تھیں۔ جرائی سے اور تھی تھیں۔ جرائی سے اور تھی تھیں۔ جدائی سے اور تھی تھیں۔ جرائی سے اور تھی تھیں۔ جو تھی تھیں۔ جو تھیں تھی تھیں۔ جو تھی تھیں۔ جو تھی تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں۔ جو تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھیں تھ

یری میں ہور ہے۔ اس دقت اس کے زہن میں بالکل بھی نہیں تھاکہ وہ کیا کرچکا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل ہوش میں آیا زینب آیا جیزی سے اٹھیں اور دروازہ ۔ باہر ہے۔ لاک کردیا آنا۔

جب بولیس اس فلیائی عورت اور حارث کو پکڑکر اے جاری تھی تو وہ اک شاک کے سے عالم میں تھا۔ دس سال پہلے وہ جیل "زینب آیا" کی وجہ سے نمیں گیا تھا مگروہ "زینب" کی وجہ سے ہی وس سال قید میں رہا تھا اور آج ۔۔۔ آج وہ "زینب" ہی تھی جس کی وجہ سے وہ دویارہ قید میں جارہا تھا۔ دہ زینب جو کہ اس کے لیے "فنا" ہو سکتی تھی ہاں! وہی زینب وہ شدید

قتم کے شاک کاشکار ہوا تھا۔ اس رات زینب اور شفیق نے محض ایک گلاس بانی کا پی کرروزہ رکھا تھا۔ اور جب زینب نے آسمان کی ظرف منہ کرکے سوال پو پھا تھا تو جواب میں وہ آیت آئی تھی۔

''ہرگز نہیں چھو سکتے نم نیکی کو یہاں تک کہ تم خرج کردوجس ہے تم محبت کرتے ہو۔'' اور زینب کو کرتا پڑ ڈانہیں ٹابت کرتا پڑا۔ ''کیاا نہیں ھارشہ نے بڑھ کر کوئی چیز پیاری ہوسکتی تھی؟''اس کاجواب''نہیں ''بھی ہوسکا تھا تگراب یہ جواب نفی میں نہیں تھا۔اب یہ ''بال''تھا۔ انہیں ''اللہ ''سب سے بڑھ کریا راتھا۔

بعض او قات زندگی اتنی مشکل گلتی ہے مرتاجیے کی نبیت زیادہ آسان لگتاہے۔ نبیت زیادہ آسان لگتاہے۔ وہ بھی ایسا ہی جائے گئی تھیں۔ مگروہ یہ بھی جانتی اس نہیں۔ مگروہ یہ بھی جانتی تھیں کہ ان کا تعلق اس نریب کے بیرو کاروں میں تھیں۔ مقاجمان مرتا اینے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ جس کی سے تھا جمال مرتا اینے ہاتھ میں نہیں تھا۔ وہ جس کی

# # #

المندشعاع فروری 226 2015 Copied From 226

# th th th

شروع کی تحقیق میں فلیائنی عوریت نے میہ ی ابت كرنا جا إلهاك ايداغواكيا أياتها مكرجب بوليس نے گھر کی تلاشی کی تھی جائے و نوعہ کا معاسّہ کیا تھا تو اس دوران حارث اور قلبائن عورت كاسيل فون بھی قبضے میں لیا گیا تھا۔اور بس...سب مجھ ثابت ہو گیا۔ طنی معاقبے اور میڈیکل رپورٹس اس کے علاوہ تھیں کچه شک و شبهم والی بات ره بی سیس کی سی-

حارث بری طرح سے شیش کا شکار تھا 'وہ اک لسبا عرصہ پھرہے جیل میں گزار نامتیں چاہتا تھا۔

مكروه بهول رما تهااب وه نابالغ نه تهااور نه بي بير بإكستان يتحاب بيه سعودي عرب تهااوريه وه ملك تحياجهال یہ اس متم کے جرم کی سزا سر ام دی جاتی تھی اور ویسے ہی دی جاتی تھی کہ جس الرح دینے کا حکم تھا۔ مگر حارث کے لیے آیک منجائش اہمی بھی موجود تھی۔وہ ابھی غیرشادی شدہ تھا۔اس۔ بیاے سوکو ڈدیں کی سزا سنائی گئی اوروہ فلیا ئن عورت د .. وہ شادی شدہ تھی گو کہ وه غيرمسكم تفي مراس وقت اس في سعوديد من رست ہوئے سعودی قانون کی خلاف ورزی کی تھی سواس کے جرم کی بھی وہ ای سزا تھی جو سعودی قانون کے مطابق رأئج تھی۔

یه سزاس کر حارث نے نجانے کول "خوف" کو اس طرح سے محسوس سیس کیا تھاجس طرح سے کوئی عام انسان کرتا بلکہ اسے اس بات کی طمانبیت زیادہ تھی كدوه قيدسے نيج كيا تھا۔

مار کاکیاتھا۔۔وہ تو بھین ۔ے کھا آئی آیا تھا۔اب کی بار جوتے "تھپٹریا پھرپائی کا بئپ نہ سمی ہنرسسی۔ کوڑے سبی کیافرق پڑ ہاتھا"

اسے ایک کھلے میدان میں لے جایا کیا تھا۔اس کے دونوں بازدوں کو دو شرافوں (سعودی بولیس کے ساہی)نے مکررکھاتھا۔ایک مجمع کے سامنے لے جاکر

النت مين وهاب وقت به وايس لے لى جائے گى مر سان كاطواف كياكرتى تھيں۔ تب تك اس جداي قعال

> وہ زبان سے الله" کوید ای بناتی کقس که وہ اس کی "رضا"ميس راضي بل اورب كدوه" ان جاسف والول میں سے ہیں۔ میں۔ اندر کہیں۔ دل کی کسی تهد میں چھپے کسی مصر اندر کہیں ، دصر کا اشکار بھی دھا۔

خانے میں پوشید ایک ناراصی بھراشکوہ بھی تھا۔ و محمیا زینب ابوم کی عبادت اس لا نُق شمیں تھی کہ اس كي "دُعا" قبول كي جاتي؟"

د کیا زینب!بوم "اس" کے لیے اتنا بھی معنی نہیں ر کھتی تھی کہ ''دہ''انسے اس عم سے بچالیتا۔'' کلیا ضروری تھا کہ زینب تیوم کا ای طرح ہے امتحان لياجا تا؟''

زینے کے شکوے کا کوئی 'جواب شکوہ ''نہیں تھا۔ اوریہ بھی جانتی تھی کہ تمام ترشکوؤں کے باوجوداے

"اس کے آگے اپنے کے سوالور جارہ بھی کیا تھا؟" توكيابيه بهتر شيس تفاكه انشكوه "كيابي نه جائے۔ مگرید شکوہ سے کیا ہی کب جا آ ہے یہ تو خود بخود ہے دھیائی میں دل میں اہل بڑتا ہے اور انسان حران رہ جاتا ہے کیے کیاس کی اتن بساط تھی کہ وہ اس "ملم بزل" کے آ کے کچھ کہ سکے انسان صرف" ان جانے" کے لیے تخلیق کیا گیا ہے۔ سواسے مان جانا چاہیے اس میں بمتری ہے۔ باتین سیجے اس میں بمتری ہے۔ ۔ سوزینب می ان ِجاتیں <sub>س</sub>

تھوڑی ہی نارانسگی ۔۔ ملکے سے شکوے کے بعدوہ بھی ان جاتی تھیں۔ ہاں! البدز اب ''تبیع'' گروش نہیں کرتی تھی۔ ابن کی آنکومیں گروش کیا کرتی تھیں۔ کالے۔۔

تأرول بحريه آسان بيب تب جب "ود" ساتوس آسان به براجمان بوا تربا تفار وه نم ... فریاد بهری آ تکھیں ... عاہتی تھیں کہ ان کے "سوال" کوجواب بخشاجائے وہ ''دے دما''جائے۔ جس کی طلب بیدور

المارشعاع قروري 15 201 2027 Copied From

اس کو شری ا تاریے کے لیے کما گیا تھا۔ اس نے شرث ا آاروی مھی۔ ان دونوں نے چرسے اس کے بازووں کو آئی سے پکرلیا تھا۔

وہ اب صرف ایک پینٹ سنے ہوئے تھے۔ ایک ساہی کے ہاتھ میں موٹا ... کالا ہنٹر تھاجس کو اس نے حارث کی مرید برسانا شروع کیا تھا۔ یہ منظراہل سعودیہ کے لیے نہ نمیں تھا، گران سے لیے یہ نیا ضرور تھا کہ "مجم "آئے ہے نہیں تھا، گران سے لیے یہ نیا ضرور تھا کہ "مجم "آئے ہے کہ نیا صرور تھا اوراً سر اسے کوئی توکیف محسوس بھی ہور ہی تھی تو وہ اے ا ہے جرے سے ظاہر نہیں ہونے دے رہا تھا۔ وہ جڑے جیتے ہم۔ سامنے دیکھتے ہوئے ہنٹر کھارہا تھا جو کہ

بوری قو<u>ت ہے اس کی کمریہ</u> برسائے جارہے تھے ہر وفعہ کوڑا لکنے یہ اس کے جسم کو جھٹکا لگتا تھا۔ مگروہ ابھی تك الينياؤن يه كفراتها-ارد كرد كفرے سعودى اي زبان میں کچھ کمہ رہے تھے ... وہ یقینا" اے لعن طعن كرديه يتصوه ان كي لعن طعن كوتتمجه نهيس سكانا تعاتواس بداجه بهى دے مليس رہاتھا۔

وه تو کنیس "ادر" تھا۔ ہردفعہ "کوڑا" کلنے یہ اے زينب آياك جروياد آنا\_ مردفعه وه الهيس ايك غليظ كال مندى منديس ويتاسه جردفعه جب تكليف كي شدست ہے اس کے جسم کو جھٹکا لگنانو ہردفعہ وہ زینب آیا۔ چرے یہ تھوک رہتا۔ ہر پر کوڑے کے ساتھ اس ن پشت کی جاید بھٹ جاتی تھی اور اذبیت اندر سرایت نہیں کرتی تھی۔وہ نفرت تھی جو سرے لے کر پیر تک اس کے خون میں شامل ہوتی جارہی تھی۔ اس کا خوان ''سفید''نہبی ''کالا''ہورہاتھا۔

جیسے جیسے کو ژوں کی تعداد بڑھتی جارہی تھی اس کا صبط جواب، دیتا جارہا تھا۔ ایک کے اور دوسرا... دوسرے کے بعد تیسرا۔ اور اس طرح بلکنے والے كو ژول كي وجه سے اس كے جسم يہ لىرىينے دار خون ك قطاری تھی۔

اورجب اس کا ضبط جواب دے گیا۔ جب اس کی

پشت یہ گوشت کے پہریقراے اوھڑنے لگے تو۔ تکلیف کی شدت سے اس نے بلبلا کر زینب آیا کو او کی آواز میں گالیاں دینا شروع کردی تھیں۔وہ انہنیں البردعائين" دے رہا تھا۔ رہ كهدرما تھاكه والله كرے اس کی قبر میں کیڑے پڑیں۔''

کمال ہے۔! بھرے جُمع میں کوڑے کھاتے اس شخص کو ''اللہ ''بھی یا د تھااور کوڑے کھاتے ہوئے وہ زينب كي قبر كوياد كرريا تفك

الوكياك الي قبراد نهيس تقي؟" وكياآے افي قرميں كرے برنے كا خدشہ نهين

حالاً نكبه دو...وه ومال مو نود تقازينب نهيس-"انسان کو "الله" کی ذات بیشه دو سرول کے کیے پار آتی ہے۔ اپنی دفعہ وہ بھول جا آئے کہ کوئی <sup>دو</sup>اللہ"

''لاليوه بھي تو تھا۔'' وہ اب اوندھے منہ کر چکا تھا اور ٹیم عثی کی سی حالت میں تھا۔ تکلیف سے اس کا دماغ ماؤف ہو آ جاربا تفامگر پھر بھی ....وہ ہلکی مرہم سی آواز میں .... آہستہ أبستنه يجه بزبرارباتفا-

د کلیا؟ "وه اب بھی زینب کو <sup>دو</sup>نواب " پینچارہا تھا۔

#### # # #

اس کی پشت یہ کھوزخم اس طرحے آئے تھے کہ ٹائے نگانا پڑے تھے اور بعد میں وہ ٹائے خراب ہو گئے تھے اور ان میں ہیپ پڑگئی تھی۔ وہ کمرے بل لیٹ تهیں سکتا تھا۔وہ اوندھے سنہ بی لیٹ سکتا تھا۔ کرسی کے ساتھ ٹیک لگا کربیٹھ نہیں سکتا۔ان خراب زخموں نے اسے کسی کام کا نہیں چھوڑا تھا۔ جب زینب آپا اس کے زخموں کو صاف کر تنمی ان یہ مرہم لگا تنمی تووہ ان سے بیشد ایک می بات کتا۔

' 'تم جيسي ٽوئي بهن نهيس موسكتي کوئي 'هوائن''ہي ہوسکتی ہے۔" زینب خامرشی ہے اس کا زہر میں دوبا ہو؛ نفرت بھرالہجہ سنتیں اور آینا کام کیے جاتیں ان کی اتھامیرے ساتھ ۔" وہ اب لفظوں کو <

وہ آب لفظوں کو چبا جبا کر تکنے کہتے میں بول رہا تھا۔

ہے اختیار انہوں نے خود کو تمراسانس بھرنے ہے روکا
تھا۔ درنہ وہ کوئی اور تکنے جملہ کمہ دیتا۔ وہ جانتی تھیں کہ
ایسائی کوئی جواب آنا تھا بھر بھی انسانی جبلات سے مجبور
مول کر دیا تھا۔ انہوں نے آگے بردھ کراس کے
موکر سوال کر دیا تھا۔ انہوں نے آگے بردھ کراس کے
میسر کر بیار سے مال پہر کھا

و کھھ نشان ایسے ہوتے ہیں حارث کر وہ زخموں سے برم کرانیت دیتے ہیں ۔

نب ایسے نشانوں کی انگلیف مرداشت کرنا ناقائی برداشت ہوجا آہے۔ میں نے بس سمویں اس

| ر بعد المدينة<br>ما است      | ىجىپەنى كى طرف      | اداره خواتين وا      |
|------------------------------|---------------------|----------------------|
| بہنوں کے لیے خوب، صورت ناولز |                     |                      |
| 300/-                        | راحدونه جبيل        | ساری بھول ہاری تھی   |
| 300/-                        | داحدن جبيل          | او بے پروانجن        |
| 350/-                        | تتزيلهر ماض         | ا کیب میں اور ایک تم |
| 350/-                        | تشيم شرقريشي        | بيڙا <b>آو</b> مي    |
| 300/-                        | صائمهاكرم جويدري    | د بیک زوه محبت       |
| 350/-                        | ، ميمونه خورشيد على | کسی راستے کی تلاش جی |
| 300/-                        | شمره بخارى          | ستى كا آمنك          |
| 300/-                        | سائره دخيا          | دل موم کا دیا        |
| 300/-                        | نفيد رسعيل          | ساۋا چِڑيا دا چنبا   |
| 500/-                        | آ مزر ریاض          | ستاره شام            |
| 300/-                        | تخرد احجد           | مصحف                 |
| 750/-                        | فوزيد بالتمين       | دست کوزه گر          |
| 300/-                        | حميرا حميد          | نحبت من تحرم         |
| بذریعہ ڈاک منگوائے کے لئے    |                     |                      |
| مكتبه عِمران دُانْجُستْ      |                     |                      |
| 37. اردو بازار، کراچی        |                     |                      |

خاموشی عارث کو اور چڑاتی تھی۔ اسے غصہ دلاتی تھی۔ "تم دیکھنا!ای۔ دن میں بھی ایساز خم لگاؤں گا تہہیں کہ آیا! تم ساری عمراسے بیٹھ کرچاتی رہوگی۔"وہ مشتعل ہو کربولیا۔

''دشرث پین لو حارث!'' وہ اپنا کام ختم کرکے مرہم کی ڈیما برند کرتے ہوئے یوں کمتیں جیسے کہ وہ سن نہیں سکتیں مگر بول لین تھیں اور وہ کھولتے دماغ سے انہیں ''ایسا زخم ''نگانے کے بارے میں سوچتا رہتا۔ وہ نہیں جانیا تھا کہ ''ذخم '' تو وہ لگا چکا تھا اور وہ بھی ایسا کہ زینب ساری عمراہے بی بول نہیں سکتی تھیں۔

المارت ان دنول بهت چرچ ااور شدت پند ہوگیا اور شدت پند ہوگیا ہوا ، جب دہ اون ھے منہ لیٹ لیٹ کر تھک جا آباور سیدھالیٹ نہیں یا ناتھاتو وہ چیزیں اٹھا اٹھا کر پھیکا اشروع کر دہا۔ گرم چائے یا دودھ زینب کے ہاتھوں پر کرا دیتا۔ گالیال دیتا۔ بہن کے بجائے ڈائن کہ تا اور کہتا کہ اس ہے اچھا نہیں کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ بدلہ لے کر رہے گا۔ اور زینب کہا تھا نا کہ وہ بدلہ سے کر رہے گا۔ اور زینب کہا تھا نا کہ وہ بدلہ سے کر رہے گا۔ اور زینب کہا تھا نا کہ وہ بدلہ سے کر رہے گا۔ اور زینب کہا تھا نا کہ وہ بدلہ سے کر رہے گا۔ اور زینب کہا تھا نا کہ وہ شین سمائی کی تو وہ اپنے تام سے بردھ کر اس بین بھائی کی تو وہ اپنے نام سے بردھ کر شین سمائی کی تو وہ اپنے نام سے بردھ کر شین سمائی کی تو وہ اپنے نام سے بردھ کر شین سمائلات میں دخل اندازی نہیں کرنا جا ہے تھے۔ معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنا جا ہے تھے۔

"ان نشانوں کو دکھ کر شہیں کچھ خیال نہیں آیا حارث! تہیں تکلیف محسوس نہیں ہوتی؟"
وہ ڈرینگ، ٹیبل کے سامنے پشت کیے کھڑا تھا اور ہاتھ میں آیک جھوٹا آئمنہ تھا جس میں سے دہ اپنی کمرکو وکی رہا تھا اور کی رہا تھا اور پھر میں کے دیکھا اور پھر شیشہ بھینک کران کے سامنے آیا تھا۔
""آیا ہے، خیال ۔۔ ضرور آیا ہے اور کیوں نہیں آئے گا خیال "تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے 'یہ جھیے آئے گا خیال "تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے 'یہ جھیے ہیں ہوتی ہے 'یہ جھیے ہیں ہوتی ہے 'یہ جھیے ہیں ہوتی ہے کہ کہ میری ماں جیسی بمن نے کیا کیا

the the th

Copied From اہتدشعاع فروری 2015 200

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ایہائے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور انتھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری گنکس، گنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



تکلیف ہے بچانا چاہا تھا۔ "اپی تمام تر تندی و تیزی کے باوجود وہ زینب آیا کے اس طرح کے محبت کے مظاہروں کے بعد سائے میں آجایا کر باتھا۔اک سکنہ ساہوجایا کر یا تھا۔اک سکنہ ساہوجایا کر یا تھا۔واسے کچھ کہنے۔ کچھ کرنے کے قابل نہیں چھوڑ تا تھا۔جیسے کہ اب۔ ابھی ابھی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ زینب آیا نے ہمیشہ اسے حران کیا تھا۔ وہ اب بھی اسے حرات زوہ چھوڑ کر جلی گی تھیں۔

#### 

''یہ داغ ۔'' اس نے ویسے ہی بیٹے بیٹے بالہ موڑ کراپناہاتھ سانتھا کے کمس دالی جگہ پہر کھاتھا۔'' یہ ایک سزا۔ ہے۔''اور پھروہ طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ ''سزا'' وہ شدید حیران ہوتے ہوئے اس کے بیج پیا سے آگر کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے اس کے بیج پیا مزید سانتھا کو جیران کیا تھا۔ ''جواتی کی سزا'' اس نے مزید سانتھا کو جیران کیا تھا۔ ''کیا؟ اس لبرل اور ماڈرن دور میں اب بھی کوئی ابسا ملک ہے جہ ایسی سزا میں دیتا ہے۔''سانتھا انگلش میں ملک ہے جہ ایسی سزا میں دیتا ہے۔''سانتھا انگلش میں

تیز لہج میں ہولی تھی۔

دموہ خدایا ہیا کسی نہب میں ایک غلطی کی سرا
اتنی بھیانک ہوسکتی ہے۔ "اس کے چرے پہ خوف
کے سے آٹرات تھے اور حارث نے سوچا کہ وہ کیا
کرنے آئے تھے اور ات کد هرجا پہنجی تھی۔ نہ بہب بھی شہب جو اس کی زندگی میں شاید آخری مقام پہنجی تھی۔ نہ بہب تھا کراس کا ساتھا کے آٹرات مزادے رہے تھے۔

دریے سز اس لیے تھی کہ میں سنگل تھا اگر میں میرڈ اسے جایا تھا اگر میں تھی کوہ بنس سراا ہے ہوئے ساتھ اس کی شکل و کھے رہی تھی کوہ بنس سراا ہے ہوئی اس انتھا کے ساتھ اس نے ساتھ اس اس کے بعد جواس نے ساتھ اس باتھ کی شمال میں ہوئی تھو۔ کے ساتھ اس نے ساتھ کی میں میں میں ہوئی تھو۔ کے ساتھ اس نے ساتھ کی میں میں ہوئی تھو۔ کے ساتھ اس باتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کی ساتھ کے ساتھ کی ساتھ کی

وہ سفید پڑتے چرے کے ساتھ یک ٹک ساتھا کا چرود مکھ رہا نفا۔ یہ کیا کہ دیا تھا اس نے۔

"زینب!" وہ کچن میں کام کررہی تھیں جب ہی انہیں شفیق بھائی نے بلایا تھا۔ وہ مصروف سے انداز میں کمرے میں واخل ہوئی نصیں۔ دکلیا بات ہے؟" اور شفیق بھائی نے سامنے کھلی الماری کی طرف اشارہ کردیا۔

الماری کاسب سے محتوظ حصہ کھلا بڑا تھا اور ان کے زیور۔۔ ؟ وہ اک لیمے کے لیے شاکٹہ ہوئی تھیں۔ ''اور میں سمجی وہ آج انجی تک سورہا ہے۔ '' پھرلکا ساہنس کر یولی تھیں۔ انفاق سے آج انہوں نے منج کے بعد حارث کے کمرے میں نہیں جھا نکا تھا۔ وہ منج کانی دیر تک سونے کاعادی نما۔

"زخم ٹھیک ہوگئے تھے نااس کے ۔۔اب یہاں رہ کر کیا کرنا تھا اس نے۔" یہ آگے بردھ کرالماری بند کرتے ہوئے بولی تھیں۔

''زینب!میں اسے چھوڑوں گانہیں۔''زندگی میں پہلی بار انہوں نے شفیق کو غصے میں پچھ کہتے سنا تھا۔ انہوں نے جیرت سے شفیق کو دیکھاتھا۔

''کسی خارش زدہ کئے کی طرح سراک پے پڑا ہوا تھا۔ اٹھا کر لایا اسے میں۔ علاج کرایا اور بیہ ملا ''صلے'' میں۔'' دہ غصے سے بالکل بے قابو ہو چکے تھے۔ زینب پہلے جبران تھیں اب شش ر۔

سیہ سن سے ہوں ۔ ''اب بالکل نہیں چھو اُدن گا اسے میں۔۔۔ ابھی میں۔۔''اب کی بار شفیق بھائی کو ٹھٹک کر رکنا پڑا تھا۔ زینب نے جواجانک سامنے آکر دونوں ہاتھ جو ژوہیہے

"مانتی ہوں وہ جو ہمھا۔ کر گیا ہے۔ وہ سب آپ نے کمایا تھا گر آپ یہ کیول بھول رہے ہیں کہ آپ نے وہ سب جھے ''نعفقا''' ویدے تصورہ میں چیزیں تھیں۔۔ شفق۔ میری۔۔ اب کہ معاملہ میرالور اس کا ہے 'اور میں نے معاف کرا۔۔ معاف کیا اسے میں نے۔''

اور بس... شفیق بھائی کوڈ عیر کرنے کے لیے زینب کا 'کہا''بی

كانى تفاكباكه نم أنكهيس... جڑے ہاتھ اور التجاكر آ لهجسية

'''''کیسی عورت ہوتم۔۔ کوئی نفرت۔۔ کوئی غص۔۔ کوئی منفی جذبہ ہے کہ نہیں تم میں۔۔ انسان نہیں ہو کیا۔۔۔؟ "وہ بے جارگ ہے زینب کے ہاتھ کھولتے ہوئے بولے تھے۔

"انسان ی ہول۔ فرشتہ کیسے ہوسکتی ہول۔ مگر نامعلوم کیوں احارث کے نام ہے۔ میرے ۔ ول میں "محبت" کے علاوہ کوئی جذبہ انھر آائی نہیں ہے۔" وہ اب شکتہ سے انداز میں بڈید پیشنے ہوئے بول رہی تھیں۔ شفق ہمائی چند کمھے خاموشی سے ان کے انگھے سرکود کھتے رہے۔

رور جی رہے۔ ''جنتی اعامیں مائلیں تم نے حارث کے لیے گرید''

درمیری دعاؤں کو پچھ نہ کہیں شفیق! حارث کے لیے میں ۔ نہ پچھے بفین لیے میں ۔ نہ پچھ ایسی دعائمیں مانگی ہیں کہ بچھے بفین نہیں آیاکہ اللہ ان کے بدلے میں جھے پچھ اور دے، گا۔ وہ وہ ہی جھے دے گا جو میں نے اس سے مانگا سے وہ کیے ٹال سکتا ہے۔ کسے ؟"تم ۔ بھرایالہجہ اور شفیق بھائی۔وہ دم بخودانہیں دیکھ رہے تھے۔

数 数 数

وہ صرف رقم اور زیور نہیں چرا کرلایا تھا۔ وہ بورا بندوبست کرکے آیا تھا۔ پاسپورٹ اپنے ڈاکومنٹس سب کھے ۔ . . لے کر آیا تھا۔

اس ۔ ابعد اس نے سب سے پہلاکام الخریٰ۔ ا نکلنے کاکیا تھا۔ وہ سید صاریاض آگیا تھا۔ وہاں پہنچ کراس نے جنیاوی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد مختلف کہنیوں میں ایلائی کیا تھا۔ جیل میں سیکھا جانے والا ''ویلڈ تک 'کاہنراب اس کے کام آیا تھا۔ اس کے ماس رقم معقول تھی گرر قم کے بجائے آگر

اس کے باس رقم معقول تھی گرر قم کے بجائے اگر بہاڑ بھی ہو بالور انسان اسے آہستہ آہستہ کھا بار بہاتو وہ بھی ایک ان ختم ہو جا آ۔ اس لیے اس نے جاب کے بارے میں سوچا تھا۔ ابھی تک اس کے ذہن میں

متنقبل کے حوالے ہے کوئی واضح تصویر موجود نہیں بھی گراک بات طے تھی۔

آے زینب آیا ۔ نفرت، ہوچکی تھی اور اپنی پشت

پہ موجود نشانوں کے بدلے بیں زخم لگا کر بھی اس کے
اندر جلتی آگ ٹھنڈی نہیں ہوسکی تھی۔ وہ اور بھڑک
اکھی تھی۔ وہ اس آگ بیں ساری عمر جلتے نہیں رہنا
چاہتا تھا۔ وہ کچھ ایسا کرتا چاہتا تھا جس سے اے تسکین
مل سکے۔ اے یہ ہی نقطہ ابھی تک سمجھ نہیں آرہا تھا
کہ اے تسکین کس طرز سے مل سکتی ہے کیے وہ
اینا ندر موجود زہر سے شفا اِسکنا تھا۔

یہ وہ سوال تھا جُس کاجوانب وہ ہرروز وُ هو تدنے کی کوشش کر آاور تاکام رہتا۔ ان ہی دنوں اس کی آیک امریکن ہیں کہ نیاں مریکن ہیں گئی تھی اور امریکن ہیں کہ گئی طرف ہے سلیکٹن ہوگئی تھی اور وہ برسرروزگار ہوگیا تھا۔ اس کی تنخواہ بہت زیادہ نہیں تو اتنی ضرور تھی کہ اس جیسے، انسان کا کافی الیمی طرح ہے گزار اہوسکتا تھا۔

وہ زبور تو جرالایا تھا گر ابھی تک اسے سمجھ نہیں اسکا تھا کہ وہ ان کا کیا کرے کہ طالا نکہ کچھ رقم خرج ہوجانے کے یادجود کانی تھی۔ بیدان دنوں کی بات تھی کہ اسے اس کمپنی میں کام کرتے ہوئے چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ اس کی ٹرانسفرامر بین برانج میں ہوگئ۔ وہ بقینا " اس معالمہ میں ''خوش قسمت ''کہا وہ بقینا " اس معالمہ میں ''خوش قسمت ''کہا جا سکتا ہے ورنہ دہاں اس سے کانی زیادہ قابل اور سینئر لوگ موجود تھے۔ مگر صرف وہ ہی ''جہا تھا۔

#### # £: #

امریکا آتے ہوئے اس کے ساتھ دو حادثے ہوئے
سے بہلا حادث جماز میں بیٹھنے کے بعد کا تھا۔
عالا نکہ وہ پاکستان سے سعودیہ جاتے ہوئے جماز کا
سفرکرچکا تھا تگر تب تو ایسا نہیں ہوا تھا۔ وہ اچھا خاصا
سیٹ یہ بیٹھا تھا۔ کھانے کے بعد وہ کچھ دیر سونا چاہتا تھا
دہ دو سرے مسافروں کی طرح نصائی سفر کے خوف کا
شکار نہیں ہو تا تھا۔ انی سبٹ کو آرام دہ بنانے کے بعد
اسے سوئے چندی جج ہوئے سے کے کہ اسے وہی خواب

المارشعاع فروري 231 2015 (Copied From

نظر آیا اور جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ سیدھا آنکھیں کھولے جہال کی چھت کو وکھ رہا تھا۔ وہ چند کیے اس حالت میں رہا تھا۔ اس کے چرہ زرو تھا اور وہ یوں ساکت تھاکہ جیسے سانس نہ لے رہا ہو۔

"آب ٹھیک ہیں؟"اس کے ساتھ بیٹھے سافرنے بوجها- بلكاساانبات مين سمهلا كرده سيدها بواتها تكربيه یٹلی دفعہ تھا آنکھ تھلنے کے بعد بھی اسے یہ اطمینان نهیں ہوسکا اُفا کہ وہ ''زندہ'' ہے۔ وہیں مزید خوف کا شکار ہوچکا تھا۔ وہ زمین پیر نہیں تھا۔ بلکہ ہزاروں فٹ کی بلند بوں یہ تعیاجہاں جاروں سمتوں کے علاوہ اور ینچے بھی مورث تھی۔ پہلی وفعہ وہ کھل کر سائس نہیں في سكاتها بكيه اس كاسانس اندر بي اندر گفت رما تها-کھھ بھی ہو مکتا تھا۔ اسے موت سے اتنا خوف اِس سے پہلے مھی محسوس نہیں ہوا تھا۔ جہاز کریش ہوسکتا تھا۔ لینڈنگ ٹھیک سے بنہ ہونے کی وجہ سے بھی جادثے كاشكار ہوجا تا\_ انجن فيل ہوجاتے يا پھرفيول ختم ہوجا تا ... بچھ بھی ممکن تھا۔ بچھ بھی ... وہ سفراس کی زندگی کامشکل ترین سفر بنیآ جار با تھا۔وہ سارا سفر اس نے اس خوف کی بھی حالب میں کیا تھا۔ جب بھی زیادہ بلندی یا بھرہوا کے دباؤ کی دجہ سے جماز کو جھٹکے لگتے وہ بمشکل اپنے اوپر قابو پا یا۔ اتن کمبی فلائٹ میں اک لمجے کے لیے نہیں سوسکا تھا۔ سارا سفرجیسے اس نے ننگی تکواریہ کھڑتے ہو کر کیا تھا اور اس نے پہلا اطمينان بحرا سائس تب لياجب جهاز بإحفاظت لينذكر

محریہ شروعات تھی۔ دوسرا عادیۃ تب ہوا جب اس کی رقم والا بیب گم ہوا تھا۔ وہ زبور جج چا تھا اپنے پاس موجود ساری رقم اس نے اپنے ایک جنڈ کیری میں ڈالی تھی (اتن رقم بائے جنڈ لے جاتا بین الا قوامی طور یہ ممنوع تھا) اور جب امریکن امر بورٹ یہ وہ سامان لے کریا ہر آیا تو اس کا 'نہینڈ کیری' غائب تھا وہ کنور بیلٹ پہ بھینا'' آگے، بیچھے ہوا تھا۔ وہ بریشان ضرور ہوا تھا گر اسے اتنا بھین تھا کہ یہ امریکا تھا۔ یہاں یہ چیزیں اتن آسانی سے کھو نہیں سکتی تھیں۔ وہ شکایت ورج

کرانے کے بعد کمپنی کے ایک آوی کے ساتھ جاچکا تھا، گراس کا بیک نہیں ہل کا تھا اور جس شخص کو ملا تھا۔ یہ سب دراصل ایک غلط قبمی کی بنیاد پہ ہوا تھا۔ حارث اور اس شخص کا بیک انقاق ہے ایک جیساتھا۔ وہ غلطی ہے لے گیا تھا اس فخص کے بیک جیساتھا۔ وہ غلطی ہے لے گیا تھا اس فخص کے بیک جیساتھا۔ وہ غلطی ہے لے گیا تھا اس فخص کے بیک جیساتھا۔ وہ غلطی ہے لے گیا تھا اس فور اس کھول ایا استعمال کرنا وہ کافی عرصہ یول ہی بند برا رہا تھا۔ اور جب اس نے، اسے کھولا تھا تو اس کا جران ہوتا بندا تھا۔ گوکہ وہ غیر مسلم تھا گروہ ایمان دار بھی درج تھی گر مطلوبہ شخص (حارث) سے رابطہ شخص تھا اس نے ار پورٹ بہ رابطہ کیا تھا۔ شکایت مرابطہ شخص تھا اس نے ار پورٹ بہ رابطہ کیا تھا۔ شکایت مرابطہ شخص تھا اور اس طرح وہ رقم ''خلاجی کام کے شمیل ہو سکاتھا۔ تب تک وہ اس شہر سے دو سرے شہر شفٹ ہو چکا تھا اور اس طرح وہ رقم ''خلاجی کام کے ایک وقت ''کردی گئی تھی۔ ''دہ طال کی کمائی تھی تا۔۔۔ حرام کامول میں کسے استعمال ہو سکتی تھی۔ ''

#### # # #

وہ پہلی رنگت اور نقابت، زدہ چبرے کے ساتھ چست کود کھے رہاتھا۔ ابھی ابھی میل نرس اس کے ہاتھ ہے۔ ڈرپ آ ہار کر گیاتھااسے ڈیچارج کردیا گیاتھا۔ ''جلو حارث… اٹھو گھر۔ پلتے ہیں۔'' شفیق بھائی نے یارے کہاتھا۔

اوراس بیار بھرے لہجہ نے اسے ''حال'' سے اٹھا کر'' ماضی'' میں لاپنجا تھا۔ ماضی ۔۔۔ کہ جس میں وہ جیتا تھا۔ اسے زینب آپایاد آئی تھیں اور بہت بری طرح سے یاد آئی تھیں۔

سے بور ہیں ہے۔ اس نے کانی دیر بعد دواب دیے ہے۔ اس نے کانی دیر بعد جواب دیے ہوئی ۔ نے دیکھا کہ جواب دیے ہوئی سے کی طرح کیکیائے تھے ہوئی سے کی طرح کیکیائے تھے۔ ''کہاں جاؤگے بھر؟''ان کے سلیج کی نری حارث کو نشر چھونے جیسی تکلیف دے رہی تھی۔ ''اور نشر چھونے ہوئیں اسٹیش لے جاسکتے ہیں؟''اور اس بات نے شفیق بھائی کو ششدر کردیا تھا۔ وہ ہونق اس بات نے شفیق بھائی کو ششدر کردیا تھا۔ وہ ہونق

Copied From Web

ہوکراس کاچہود کھے رہے تھے۔اس نے ہمیشہ اس طرح انہیں دمیران ہکیاتھا۔وہ ابھی نہیں بدلاتھا۔

امریکا آنے کے بعد حارث کی زندگی جیے آیک نے فیز میں وافل ہوئی تھی اور یہ اس کی زندگی کا تیسرافیر تھا۔ ہملے دو آبروہ برے طریقے ہے گزار چکا تھا بلکہ برے ہمیں ۔۔ یہ ترین وہ اب ایسا ہرگز نہیں چاہتا تھا۔ وہ ''جیب سے ''دا شکار پا آتھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایسا اس ''دا شکار پا آتھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ ایسا اس ''در قم ''کو کھود ہے کی وجہ سے تھا۔ گرایسا کیوں تھا۔ یہ اس کی ازندگی کا مجیب ترین دور تھا۔ اس کے لیے اسے ہرچیزی کشش کھو رہی تھی وہ کی چیز میں دلچیں ہیں کرتی گھو رہی تھی وہ کی چیز میں دلچیں کے لیے اسے مرچیزا سے کوئی چیز منا آئہ نہیں کرتی گھروس نہیں کرتی تھی۔ ہرچیزا سے کوئی چیز منا آئہ نہیں کرتی تھی۔ یہاں تک کہ وہ اپنی "ففرت "کو بھی بھول رہا تھا اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے دسرو" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے "سرد" پڑرہی تھی۔ اور اس نے ساتھ ساتھ اس کی آگ جیسے دسرو "پڑا ہی تھی دور اس نے ساتھ ساتھ اس کی آگ دی دور تھی ہی دور اس نے ساتھ ساتھ ساتھ اس کی آگ دور ہیں۔

اے زندگی کا یہ فیز ہلے دونوں فیز ( Phases )

ہے ہی برترین لگا تھا۔ اے لگا جیل مشکل نہیں تھی۔ نہیں۔ آپائی ہیں تکلیف دہ دور گزارتا بھی برا نہیں تھا۔ بواب ہورہا تھا دہ سب سے خت سب سے براتھا جواب ہورہا تھا دہ سب سے خت سب سے براتھا آپائی اس بدلاؤ کا نام تھا ہا نا مارش سدوہ اس کی زندگی میں ایک بدلاؤ آپائی کی بہا عورت تھی بحس نے اے احساس بخش زندگی کی بہا عورت تھی بحس نے اے احساس بخش تھا کہ ای مرانہ وجابت کی وجہ سے دہ امریکن عور تول تھا کہ ای مرانہ وجابت کی وجہ سے دہ امریکن عور تول کے لئے گئی گئی گئی رکھتا ہے۔

وہ بدھوں کی طرح دن رات کام اس کیے کر ماتھا کہ دولت کمائے کمے اور دولت اس کیے کما آبا کہ عیافتی کر سے۔ بیراس کا''انقام ''تھا'''بدلہ ''تھا''' تسکین'' تھی گر کس ہے؟ زینب آیا ہے؟ وہ خبطی نہیں تھا۔

مگرین گیاتھا۔اس کی نفرت۔نےاسے بناؤالاتھا۔ ہر مرتبہ کسی کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اسے عجیب سی فتح کا حساس ہو تا۔وہ سرشاری کی عجیب سی کیفیت سے دوچار ہوتا۔

وه بتانسیں سکتا تھاکہ ہردف رزینب آپاکونیجا و گھاسنے کے بعد کتنی طمانیت محسوس کر ہاتھا۔ سے بعد کتنی طمانیت محسوس کر ہاتھا۔

دہ تصور میں زینب آپاکو تخاطب کر آاور کہتا۔

"اب کس طرح ہے تم جھے سزا دنواؤگ۔ میری
پشت کو کیے زخم زخم کرداسکو گ۔ دیکھو! میں یمال
کس طرح ہے آزاد ہوں جو جاہے کردں بجس سے
جاہے ملوں اب کمال گیا تہمار اانصاف۔ تہمار اسلام
اور اس کی سزا میں۔ ہے کوئی۔ جو اب مجھے سزا دے
سکے۔ جھے باندھ کرکو ڈے ارسکے۔ ہے کوئی ؟ ہاتھ لگانا
تودور۔ مجھے کوئی ایک لفظ تک نہیں بول سکنا۔"
اس نے تھیک کما تھا کہ وہ اسکے دی سال اپنی

مرضی ہے گزارے گااوروہ گزار رہاتھا۔
حارث زینب آیا اور اس کی محبت کا عادی ہوچکا
تھا۔ جیسے کوئی مال کی محبت کرم النفات اور مہریانیوں کا
عادی ہو تا ہے اور وہ توقع نہیں کر تاکہ مال بھی اس سے
ناراض ہو سکتی ہے یہ بی حاریث کے ساتھ ہواتھا۔ اس
ناراض ہو سکتی ہے یہ بی حاریث سمجھ لیا تھا۔ وہ کسی بھی
منفی رو عمل کی توقع کس سے بھی کر نامگرزینب
منے نہیں۔

اس نے فرض کرلیا تھا کہ زینب آیا صرف اور صاف اور جب ان ہی زینب آیا کی بدولت اس نے کوڑے کھائے۔ یہ اور جب ان ہی زینب آیا کی بدولت اس نے کوڑے کھائے۔ یہ زیردست نفسیاتی اور جذباتی بیچکا تھا۔ اور اس دھیکے نے اے نفرت میں دھکیل دیا تھا۔ اور اب اس نفرت کی بدولت اس کا زینب آیا ہے تعلق پہلے سے زیادہ مضبوط ہو دیا تھا۔ اس کے حواسوں یہ ہروفت "بمن" مضبوط ہو دیا تھا۔ اس کے حواسوں یہ ہروفت "بمن" موار رہتی تھی 'وہ ہروفت ان کے الوژن میں گرفیار رہتا تھا۔ کو کہ زینب آیا دہاں اس کے پاس موجود رہتا تھا۔ کو کہ زینب آیا دہاں اس کے پاس موجود منیس تھیں مگروہ انہیں یول آن مخاطب کر ناجیسے وہ ان کے سامنے بیٹی ہو<sup>ا</sup> اسے لگنا کہ اب کی باروہ ہے بس

''ہاں۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔۔ وہاں ایسا ہی ہوتا ہے۔''اس نے بھرپوریقین ولا اتھا۔ ''کتنا ظالم اور نے دردہے نمہارا ندہب 'جوندہب انسان کے ساتھ زندگی میں سے کرسکتا ہے۔ وہ مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا کرے، گا۔''وہ جھرجھری لے

ے بعد اس سے ساتھ کیا ترے، 8- فاقعہ کرلولی تھی۔ دی سے میں ترین کا سمجھوں کا

بدلتے چرے کوغور سے دیکھتے ہوئے کماتھا۔
اج اس کاخوف جائتے بیں اس پہ یک وم حاوی
ہورہاتھا۔ وہ ولی ہی وحشت افسوس کررہاتھا جیسی کہ
کوئی بھی مرنے والا مرنے ہے، پہلے محسوس کرتاہے۔
آج کسی خواب کی صورت نہیں رہی تھی۔ وہ بیٹھے
بٹھائے ہنتے مسکراتے ایک دم سے اسی خوف کے زیر
اثر جارہا تھا۔ آہستہ آہستہ 'مگر مسلسل … مرھم

مرتقم ...رکی بغیر۔ ہیشہ سیدھی برسی گولیال ... اے احساس دلاتی تغییں کہ وہ مرچکا ہے۔ مگرجا گئے پہاے معلوم ہو تاتھا کہ وہ تو زندہ ہے۔ میت اس کے لیے نہیں تھی۔ وہ ان تنیوں کے لیے تھی جو اس کے ساتھ تھے۔ باتی سب کو مرتاتھا۔ اسے 'حارث آپوم کو نہیں مرتاتھا۔ "دے بلیااساں مرتانہیں

گوریا کوئی ہور" گئت ہے آپری امایتان تا کھیسے کے کہا

مگر آج۔ آج کیا ہوا تھا؟ آنکھیں بند کرکے اس نے تھوک نگل کر سانتھا کوجواب دیناجا ہاتھا۔ مگراس یہ تھیں کچھ نہیں کرسکتی تھیں۔ وہ زینب آیوم کو ہرا تا رہا تکرون بدن۔ روز بردیا۔ ایک عبرت ناک فلست اس کامقدر بنتی جارہی تھی اور دہ حارث آیوم کے انظار میں تھی اس دن کے انظار میں ۔ کہ جبوہ حارث قیوم کو چاروں شانے جت کرسکے۔ اور اسی طرح سے جیت کرمے کہ وہ بھی بھی اٹھنے کے قابل نہ رہے۔ اور اس کا آغاز ہو چکا تھا۔

وہ پانچ سال ۔ امریکہ میں گزارے جانے والے وہ پانچ سال ۔ اب گٹاکہ یہ ہی زندگی تھی۔ وہ مگن تھا۔ پانچ سال ۔ اب گٹاکہ یہ ہی زندگی تھی۔ وہ مگن تھا۔ مسرور تھا۔ زندگی انجوائے کررہا تھا۔ ابنی پرفار منس کی برولت وہ ایک کیبر سے سپروائزر کے عمدے تک جارینجاتھا۔

اب کی بار زندگی اسے 'نعیاشی 'کا دو سرا روپ بن کر ملی تھی۔ وہ بانچ دن بیبہ کما آا دو دن میں اڑا آ اور اگلے در کنگ اے تک کنگلا ہو چکا ہو آ تھا۔ ہفتے کے پانچ دن جاب کے علاق بھی وہ مختلف کام کیا کر آ تھا۔ زیاوہ جیبہ کمانے کے لیے اور پیسہ پھر اپنی واحد 'نعیاشی '' پہ اڑائے کے لیے وہ ونیا کا عجیب ترین مرد تھا۔

اور وہ حارث قیوم اسکے پانچ سال مجمی ایول ہی گئن و مسور اور عیاش میں زندگی گزار دیتا۔ اگر سائتھا کے ساتھ نہ ہو آیا پھر کم از کم وہ رات اس کی زندگی میں نہ آتی۔ وہ بہت مخطوظ ہونے والے انداز میں سائتھا۔ یہ باتمیں کررہا تھا۔ وہ اس سے کمہ رہا تھا

دو گرمین نماوی شده موتا \_ توده مجھے سنگسار کر کے ہار دیتے ''اس نے متبسم لہجے میں سانتھا کو بتایا تھا۔وہ مسکرا رہا تھا۔ نہیں جانتا تھا کہ آخری دفعہ مسکرا رہا تھا۔ سانتھا کا بہرونق ہوا۔ کتنے ہی لہمجے وہ بے بقینی سے حارث کا چیرہ دیمیسی رہی۔

" تم پنج کہ رہے ہو؟" اور پھرامریکن کہیج میں نہ یقین کرنے والے اندا زمیں اس نے پوچھاتھا۔

Copied From 224 15 فروري قال 234

واقعی سانس نہیں آرہی تھی۔ اے ان ہیلر کی

ضرورت محسوس ہورہی تھی۔ دونہیں۔ نہیں۔"بیہ کہتے ہوئے اس نے سانتھا کا ہاتھ مثایا تھا اور گرتے پڑتے لپارٹمنٹ سے باہرجانے الكاتفا-

سانتها کو پہلے توسمجھ نہیں " یا کیا کرے 'کیکن جب اس نے جارٹ کوایار ٹمنٹ کی سیڑھیاں اتر تے دیکھا تو مر کر بھاگ کے اس نے حارث کی جیکث اور اینا كوث المعاما تعال

جب وہ سیڑھیاں اتر رہی تھی تو اس نے دیکھا کہ آخرى چند سيرهيون په حارث پناتوازن قائم نهيس رکه يايا تھااور سيدھا كمرتے بل تھے۔لٹانہوا بنچے جاگرا تھا۔ مگر وہ تیزی ہے اٹھا تھا اور کر آبیر آبا ہرنکل گیا تھا اور جب سانتهابا ہر آئی تووہ ایک پول کر ساتھ سمارا لے کر کھڑا بإنب رہا تھا۔ سانتھا چند کھے اے یوں کھڑا دیکھتی رہی

باہر شدید مردی تھی اور وہ بنا شرث کے تھا۔ مگر اسے جیسے پروائی ہیں تھی۔اب کداس نے غصے اور بے زاری سے سرجھنکا تھا۔ یجھے سے آکراس نے مارث کی جیک اس کے کار موں پر پھیلائی تھی۔ حارث نے چونک کر مؤکر دیکھااور پھرسامنے ۔۔اندر قير كاسا اندهيرا اور خاموشي تحيي بيا هر شور تها' زندگي تعنى روشني تهي وه محسوس كرسكنا تفا بالند وه محسوس کر سکتاتھا۔ زندگی کو قطرہ قطرہ اپنے اندرا ترتے ہوئے وہ تھٹن جیسی فضا جیے آستہ معدوم ہورہی تھی۔ وہ کھل کرسانس لینے کے قابل ہورہاتھا۔ دہ زندہ تھا۔وہ اپنے عین سانے زندگی کو جاتیا پھر باو مکھ رما تفا- بال وه مجى اى ججون كاحصه تفاجو سانس ليتا تقالب جس كاشار حيات مين مو "أتفال بال ... وه بهي اس كا حصہ تھا۔وہاں اس بول سے سمارے کیکیا تا کھڑاوجودوہ دھندلائی آنگھوں ہے یوں اندگی کو دیکھنا تھا جیسے کہ کوئی مرجانے والا دیجھا ہے۔ وہ پول کے ساتھ کھنتا ہوا نیجے بیٹھا چلا گیا تھا۔ اس نے آئی آنکھوں سے آنسو بنتے ہوئے محسوس کیے۔ وہ رور ماتھا۔ حیران کن

به خوف تاك انكشاف مواكم ده بول نهيس بارما تقار اس کے ہونن محض پھڑ پھڑا کررہ گئے تھے۔اس کے بسم یہ یک دم ارزش آتری تھی۔ ''حارلیس (حارث) شہیں کیا ہوا ہے؟'' سانتفا

اب قدرے الرمندی ہے اس یہ جھک گراس کے كندهم كوہلاء تے ہوئے پوچھ رہى تھي۔اوروہ ... خود كو سنبھالنے کی کوشش میں اس نے کری کے دونوں بازودك كومضرطى سے تھام ليا تھا۔

''یانی لاور تسارے کیے۔''اس نے یو حجا۔ مارث ... نے سربلایا تھا۔ سانتھائے جاتے ہی اے محسویں ہوا کہ ابھی کری بھی اس سے ساتھ کرزنے لَكَ يَكِ الله كاجسم التَّاكِيكِيا رَبا تَعَا ُ وَهُ مُرِمَا سَينِ جِارِمَنا تھا۔ کوئی بھی مرتا نہیں جاہتا۔ وہ آج ابھی اس فوہیا کا شكار نهيس ہونا جاہتا تھا۔ تمروہ ہوریا تھا۔وہ آج کی رات برماد نسيس كرنا جابتا- محمده مورى تقي-

' مجھے کی نہیں ہوگا ہے۔ یہ بس اک دہم ہے اور کھ بھی نہیں ... میں کیسے مرسکتا ہوں؟ میں جوان ہوں ... صحت مند ہوں 'مجھے کیسے کھ ہوسکتا ہے؟" دوراگر اس ایار نمنٹ کی جصت ابھی تم یہ آگرے

تو..."اجانکہ اس کے زہن کواس خیال نے گرنٹ کی طرح چھوا تھا اور اس نے خود کو سانس کا مریض بنتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ بے ساختہ اس نے اندر مم ہوتے ہوئے سائس کو تھینج کریا ہر نکالا تھا۔

"او خدایا۔" سانتھایاتی لے کر آرہی تھی۔اس کی حالت و کیم کرپانی کا گلاس اس کے ہاتھ سے جھوٹا اوروہ اس کی طرف ، بھاگی تھی۔وہ کری سمیت اوندھا ہوجا

''حارلیس....حارلیس....''اے آوازویتے ہوئے سانتھانے اے سیدھاکیا تھا۔وہ بری طرح سے کری ممرى سانسيس في رياتها-

وقلیا ہوا ہے منہیں؟ کیاتم دے کے مریض ہو؟ تهماراان بياركمال ٢٠٠٠

وہ مسلسل اس کا سینہ مسلمتے سوال یہ سوال کرتے ہوئے بری طرح سے بو کھلائی ہوئی تھی۔ حارث کو

المناسطعاع فروري 235 2015 Copied Fro

بات حادث قیوم رورہاتھا۔ وہ خوف سے زج ہوکر رورہاتھایا جرایک بار پھرزندہ ہوجانے پہرورہاتھا۔ "مہیں کوئی مسلہ ہے؟ کوئی نفیاتی مسلہ؟ یا پھر تم بیار ہو؟"اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے سانتھانے ہم جھاتھا۔

وہ ایک بار بھرچو نکاتھا۔۔۔ گمرخاموش رہاتھا۔ ذراسا رخ موڑ کراس نے کندھے پہ رکھے سانتھا کے ہاتھ کو ویکھا اور بھر۔۔ آہٹگی سے اپنے نم چرے کوصاف کیا تھا اور اب وہ بے حد تھکے سے انداز میں ابنی جبکٹ میں رہاتھا۔ اس کے جسم کی کیکیا ہٹ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی تھی۔۔ ختم نہیں ہوئی تھی۔۔

'''حارکیس! کوئی مسئلہ ہے کیا؟'' سانتھانے کچر سوال دہرایا تھااور اب کی ہار اس نے ہلکا ساا ثبات میں سرمایا تھا۔

"اب كدوه بهى اس كرماته فث باته به مير كي تقى -

> ' محوف….'' 'دکس دیز کا…''

ومموت كأ....

اب کی بار وہ حیران نہیں ہوئی تھی۔ وہ لاجواب، ہوئی تھی۔موت ایسی میز تھی جسے ہر کوئی آسانی ہے ڈر سکتا تھا۔

"اوہ تم نے تو مجھے ڈراہی دیا تھا۔"اب کی باروہ ذرا سلکے سے نہجے میں بولی تھی۔ "میں سمجھی شاید کوئی سبریس مسئلہ ہے۔"اس نے ہاتھ لہرا کربات کو اڑا یا تھا۔

''دیسے تم کو تو واقعی ہی موت سے ڈرنا چاہیے۔۔ تمہار اند ہے۔ ہی ایسا ہے۔''اس نے بقیبنا '' ہنتے ہوئے ندان کیا تھا۔

اور حارث ... اس فے زورے آنکھیں بند کرکے اس کرنٹ بیسی لرکواپٹے اندرہی روکاتھا۔ات یام نہیں آنے ریاتھا۔ سانتھانے ایک دفعہ پھرغلط بات کئی تھی۔ جیکسٹ کے دونوں سروں کو مخالف سمتوں ۔۔ پکڑ کراس نے تھینج کرائے گرد لپیٹا تھا۔وہ سرجھکا نے

عا حوں ہا۔ چند کموں تک وہ یوں ہی خاموش بیٹھے رہے اور پھر اس نے سانتھا کا ہاتھ اسے گے آیا ہوا دیکھا تھا۔اس نے حیران نظروں سے سانتھا کو دیکھا۔

''ایم سوری میں تمہارے ساتھ رک نہیں سکتی۔ تم بہت مجیب ہواور کچھ پچھ خوف ناک بھی۔ ابھی آگر اوپر تمہیں کچھ ہو ہا آیا پھرتم سیڑھیوں سے جس طرح کرے ہو۔ تمہارے سریہ شدید چوٹ بھی لگ سکتی تھی۔ میں پولیس کو نہیں بھگت سکتی۔ سوری۔۔سوری آگین۔''

وہ بنے اس کی گود میں رکھ کرجا چکی تھی۔ حارث
نے اسے روکنا چاہا۔ اسے کہنا چاہا کہ اسے یوں مت
اکیلا چھوڈ کر جائے۔ گروہ یہ نہیں کرسکا تھا۔ وہ انتا
تھک چکا تھا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو پھرسے بہہ
نکلے تھے۔ وہ کسی بچے کی طرح سسکیاں بھر رہا تھا اور
اب وہ اپنی کمریہ رگڑ لگنے کی وجہ سے تکلیف بھی
محسوس کررہا تھا۔ وہ تاریل ہورہا تھا، مگر پھر بھی وہ
اپار خمنٹ واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ وہ پھر سے اس
خوف کاشکار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ وہ پھر سے اس

وہاں وہ اکیلا تنہیں تھا۔ وہ زندگی کے ورمیان رہنا متاتھا۔

وہ لوگوں کو نہیں دیکھ رہا نفا۔۔۔ وہ اینے زندہ ہونے کو محسوس کررہا تھا۔ یہ مرنے کے بعد کا خوف نہیں تھا' جس نے حارث کی یہ حالت کی تھی۔ یہ موت کا خوف تھا۔ جس کا شکاروہ ہموا جیٹھا تھا۔

# # #

حارث کے جانے کے باند زینب آیا کے لیے جیسے دنیا میں کرنے کو بچھ نہیں بچاتھا۔وہ روٹی نہیں تھیں۔ مبر کرتی تھیں۔ مگر تھیں او انسان نا۔ تو بھی کبھار خوب رو بھی لیا کرتی تھیں اور پھر ساری رات توبہ کرتے ہوئے گزار دیتیں۔انہیں لگنا کہ رو کروہ بے مبری کا مظاہرہ کررہی تھیں اور شفیق بھائی کہتے تھے کہ جبوہ روتی ہیں تو وہ انسان ہونے کا مظاہرہ کرتی ہیں '

ابنامه شعاع فروری 2362015 Copied From 236

ہوا کے خیز جھونے کے ساتھ ہی اس نے کسمساکر گردن سیدھی کرنی باہی تھی۔ گر۔اک شدید تکلیف کی اس تھی جواس آل کردن میں سے ہوتی ہوئی سیدھا سرتک گئی تھی۔ ''آھ۔'' بے اختیار اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی اور لاشعوری طور پر اس نے ہابنے اٹھاکر گرون ہے رکھنا

اور لاشعوری طور پراس نے ہائے اٹھا کرون پر رکھنا چاہا تھا اور اس پریہ بدترین انکٹیانے ہوا تھا کہ اس کا ہاتھ حرکت نہیں کرسکا۔ کہا یہ جونٹول کے ماتھ کی دم بھر آنے والی آنکھوں۔ کے ساتھ اس نے ہاتھ کو حرکت دینے کی کوشش کے بعد وہ حرکت میں آئی کو حرکت دی کوشش کے بعد وہ حرکت میں آئی میں ہاتھ ہازو کو دبانے لگا تھا اور ایسا کرتے ہوئے اسے اکٹی ساتھ ہازو کو دبانے کے بازو اور ہاتھ کو بھے ہوا نہیں تھا۔ یوں فیک لگا کر آہستہ آہستہ دباتے ہوئے وہ سکون کی لہرا ہے اندر بیٹے اور بازو کو رسکتا تھا۔ اس کے آب ہوئے اور بازو کو رسکتا تھا۔ اس کے آب ہوئے کے اس کی اس کے اس کے اس کے اس کی اس کے اس کی اس کی اس کی اس کی اس کو آہستہ آہستہ دباتے ہوئے وہ سکون کی لہرا ہے اندر ابرازو انر تے ہوئے محسوس کر سکتا تھا۔

اس کی بیر حالت سردی اور ایک ہی پوزیشن میں بیسے اور سوئے رہنے کی وجہ ہے، ہوئی تھی۔
دسیں یمال کیول سورہا تھا؟" ای کئی کراہوں کو ہوئے ہوئے الئے ہاتھ سے سیدھے بازو کو گھڑے ہوئے وہ لوگڑا کر گھڑا ہوا تھا۔ اسے اس طرح گھڑے ہورے میں کائی دفت کاسامنا کر ہارڑا تھا۔ اسے محسوس ہورہا تھا جیے اس کے جسم کا آیک عضو سردی کی وجہ ہورہا تھا۔ وہ یہ سوچے اور یاد کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ تھا۔ وہ یہ سوچے اور یاد کرنے کی کوشش کررہا تھا کہ آخروہ ہوں تھے۔ کے ساتھ سر نگاکر کیول سویا تھا۔ وہ جھی فٹ یا تھ ہے۔ اس کا سر جس بھاری ہوچکا تھا۔ اس کا سر جس بھال کیول سویا تھا۔ اندرے فاصلے ہے اپنے اپنے ہوئے الی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔
اپر شمنٹ کوجانے والی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔
اپر شمنٹ کوجانے والی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔
اپر شمنٹ کوجانے والی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔
اپر شمنٹ کوجانے والی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔
اپر شمنٹ کوجانے والی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔
اپر شمنٹ کوجانے والی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔
اپر شمنٹ کوجانے والی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔
اپر شمنٹ کوجانے والی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔
اپر شمنٹ کوجانے والی سیڑھیا اس نظر آئی تھیں۔

وہ پہلے ہی آر بولتی تھیں۔ اس حاوثے نے توجیے

''ونگاروا تھا۔ آئیس پہلے چپ کی 'چرپاری۔۔
''نوحارث کھا گیا زیب آبا کو۔ ''شفق بھائی نے کہا

''نیکتان چلتے ہیں۔ پاکستان کے واکٹرز زیاوہ اچھے

''نیکتان جلتے ہیں۔ پاکستان کے واکٹرز زیاوہ اچھے

''نیساں بھی توانسان بمار ہوتے ہیں اور واکٹران کا
علاج کرتے ہیں۔ اب ہر کوئی تواخی کر پاکستان شمیں
جا آبانا۔ اور موت نے کون سابہ دیکھ کرچھوڑ دیتا ہے

ہور اتھا۔ ان کے کردے ختم ہوچکے تھے۔

ہور اتھا۔ ان کے کردے ختم ہوچکے تھے۔

ہار ہاتھا۔ وہ چا۔ ہتے تھے کہ ان میں بھی زینب جتناصبر

اجارہا تھا۔ وہ چا۔ ہتے تھے کہ ان میں بھی زینب جتناصبر

اجارہا تھا۔ وہ چا۔ ہتے تھے کہ ان میں بھی زینب جتناصبر

اور ان کے سفید چرے میں فرق نظر آناعائب ہو گیا

اور ان کے سفید چرے میں فرق نظر آناعائب ہو گیا

اور ان کے سفید چرے میں فرق نظر آناعائب ہو گیا

اور ان کے سفید چرے میں فرق نظر آناعائب ہو گیا

وہ بت روئے تھے۔ اس لیے شمیل کہ زینب مرگئی تھی۔ انہیں اس لیے کہ زینب عم سے مرگئی تھی۔ انہیں رہن ہے کہ زینب عم سے مرگئی تھی۔ انہیں رہن کے لیے ہاتھ اٹھے رہے تھے اور اسے وہ یاد کرتی رہی تھیں اور شفق بھائی کو یہ غم کہ سارے سکھ دینے سکے بعد بھی زینب کے نصیب میں حارث نامی سکھ نہیں لاسکے تھے۔ یہ ان کے بس سے باہر تھا۔ لاسکے تھے۔ یہ ان کے بس سے باہر تھا۔

اور زینب آپاکی دصیت کے مطابق انہیں سعودیہ کے ہی تعالی قبرستان میں دفن کردیا گیا تھا اور یہ وہ ہی وقت تھا۔۔ یہ عین وہ ہی وقت تھا جب حارث امریکہ کے ایک شہر میں کسی سرک کے فٹ یا تھ کے کنارے تھے سے مرانکا کے رو رہا تھا۔ ہال ۔۔ یہ وہ ہی وقت تھا۔۔ عین وہ ہی وقت تھا۔

Copied From Water State of the state of the

وه لز کھڑا کرائں جھکی ہوئی حالت میں سیدھا ہوا تھا۔

اسے یاد آیا کہ اسے مہاں سانتھا چھوڑ کر گئی تھی اور اسے یہ بھی یاد آگیا تھا کہ دوسہ دہاں تھے سے نیک، لكائي سائد الوكول كود كمير رباتفا- فيمر آبسته آبست. رات بنتنے کے ساتھ لوگ کم ہونا شروع ہوگئے تھے۔ د کانوں تی جاتی لائٹس بھی آیگ کے بعد ایک بند ہونا شروع ہو گئی تھیں اور وہ پھرسے خوف زدہ ہونا شرور " موكياتفاكه ورتنامورياتفا

اے دہاں مضورے تین تھتے ہو چکے تھے اور اس پر نیند کاغلبہ بھی طاری ہور اتھا۔وہ آئکھیں کھلی رکھے، اور حواس کو قائم رکھنے کی مکمل کوشش کررہا تھا، گر۔ اے غنودگی آئی گئی۔

اوروه... ابسداس حالت مين جاگا تفاكه دبان كوئى مجمى نمين تقا\_ كولى مجمى نهين... اسوائي... حارث قیوم کے ...

اب وہاں روشنی تھی۔۔ زندگی تھی اور نہ شور تھا وبال اندهيرا تفاييه موت كي سي خموشي تهي وه خوف زه ہو کر آہستہ آہستہ چھپے کو ہونے لگا تھا۔ اب کی باروہ بے توازن ہوااور لڑ کھڑا کر گرتے کرتے بچاتھا۔ وہ جس خوف کاشکار ہوکرایار شمنٹ سے بھاگا تھا اب اس خوف کے تحت ووبارہ ایار منٹ کی طرف، حاربا تفاله الراب وه بعاگ نهیں سکنا تفالہ اس کی نا نكيس من تحييل اور جسم أكزا موا تقا- وه لز كوزان. ہوئے سیڑھیوں پہ کمر کے بل جھکتے ہوئے وہ آیک۔ سيرهى بيرا بناالثا بانتھ ركھتا اور جسم كا تمام وزن اس پر وال كروه ميرهي حرصيا اور بجراي طرح اس .... اگلی<u>۔</u> وہ تبز<u>جرُ ج</u>نے کی تممل کوسٹش میں تھااور یہ ہی کونشش اے ہاننے یہ مجبور کررہی تھی۔ ایار شمنٹ کے سامنے رکھتے ہوئے ۔ جیکیاں بحرثے ہوئے سسکیاں روکتے ہوئے لرزتے

ونعہ ہے بس ہوتے ہوئے وہ سرید ہاتھ رکھ کرردتے ہوئے دروازے سے ٹیک اُگاکر سے بیٹھا اور جیسے ہی اس نے ٹیک لگائی وزن ۔ ہے وردازہ ہلکی سی جرر کی آواز کے ساتھ کھلنا گیا تھا۔ اس کا رونا کیے دم تھا تھا اور دہ حیران ہوا۔ دہ ایار شمنٹ کھلا ہی جھو ڈگریا تھا۔ مگر اسے یاد نہیں تھا۔ دہ اس طرح بیٹھے بیٹھے مڑا اور کسی یجے کی طرح گھٹنوں کے بل چکتے ہوئے تیزی سے اندر داخل ہوگیا تھاا دراب دہ اندرونی طرف دروازے سے نيك لكاكر ببيضا تفا- ايار ثمنية اسي طرح روش تعاجس طرح وه چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ ۔ وہاں بدیثہ کر ہائیا رہا۔ کانبتارہا۔ اب کی بار سردی ہے۔۔ اس کے کیٹروں ہے لکی برف جسم کی حدت کی جہ سے پکھل کرپانی سنے لکی تھی 'جو کہ سردی میں اضافہ کرنے کا باعث بن رہی تھی۔ کیکن ۔۔۔ اس میں ہمت نہیں تھی مکہ وہ اٹھتا اور کیٹرے تبدیل کرتا۔ اس المرح بیٹھے بیٹھے اس نے تُفْنُون مِن سرچھياليا تھا اور جب سردي اس كي برداشت سے باہر ہونے گئی تواسے اٹھنا بڑا۔ کیڑے

وہ کسی بیار آدی کی طرح نقامت زدہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیلے کپڑوں کواٹھاکراس نے باری باری جھٹکا تھا تو کھھ نوٹ نئے گرے۔ اس نے کسی وقت ان پیپول کو جیب میں ڈالا تھا۔ ان نوٹوں کو دیکھ کراس نے سختی ہے آنکھیں بند کی تھیں۔اس کے ہاتھوں کی گرفت بھی جيك په خت سے سخت ترين ہو گئی تھی۔ وه نوث جيات مجھياد كروارے تھے۔ کیا۔اب کی باراے رونانہیں آرہاتھا۔

اس نے جیکٹ دور تھینیکی کرنسی نوٹ اٹھائے اور انہیں بھاڑ کر برزہ برزہ کرے اچھال ویے۔ ساتھ ہی ایک آدازاس کے منہ سے آگلی تھی۔وہ پہلے خوف کے ہاتھوں ہے بس ہوا اور اب نے ہورہا تھا۔ قریب تھا کہ وہ ایک ایک چیزاٹھا کر دیوار پر دے مار ناکہ کھڑی کے قريب يجه كالمواتعا

وہ بھراسی دہشت کا شکار ہونے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ کھڑکی کے پاس گیا۔ ڈرتے ڈرتے باہر دیکھا۔ ہوئے جسم کے ساتھ اس نے جانی اپنی جیکت کی

جيبوں اور پاکٹ ميں سے وھوعر ناشروع کی تھی۔اے

جالی کیسے ال سکتی تھی جبکہ وہ دبال تھی ہی شیں۔ اس

وه د مشه به کاشکار موکر پلثاتها اور تیزی سے بستریس ليث كرتمبل كوخود بح تروليية لياتفا

وہ اب او جی او چی آوازے روتے ہوئے زینب آیا کو پکار رہا تھا۔ وہ نہیں جائیا تھا کہ وہ کے لکار رہا تھا۔ وحشت کی اندیت ہے وہ کمبل کو دونوں انھوں میں تجينيج ہوئے سمجى دائيں جھكتا ... تبھى بائيں اور پھر اس نے چیت، لیٹے ہوئے کمبل کومنہ پہ ڈال کر اور زور کے دور اور زور کر دور تھا۔ ای دور سے رونا اور زیب آپا کو پکار ناشرور ع کردیا تھا۔ ای طرح روتے روتے اوائک اس کی نظر چھت پہر ہی تھی اور اس کے اعصاب تھنچنے لیکے تنصہ اس کے جسم کی تمام ارکیس بھی تن سی گئی تھیں۔ سروی سے ميں ۔ خواب سے ۔ وہشت سے ۔ وحشت ے ۔۔ اسے محسوس ہورہاتھا جسے ابھی کہ ابھی جست اس پہ گرنے والی تھی۔ اس کاول شعرت سے وھڑک ربا تھا اور وہ پینے میں شرابور تھا۔ پھریک وم اس کی میانس کی رفتر جموار ہوتے ہوتے بالکل آہستہ ہوگئی تھی۔اوراس کا تناہوا اکڑا ہوا جسم یک دم ڈھیلا پڑ گیا تھا۔حارث تیوم بے ہوش ہوچکا تھا۔

ہے ہوش ہوجاتا اتنا تہمان نہیں ہو تا۔ انسان کا نروس سنتم اثن جلدي بارنهيس مانيا اور پھرايياانسان جس کی قوت ارادی ہے حد مضبوط رہی ہو۔ وہ جوکہ أيك مبيادر...، انتهائي قوت برداشت كامالك محص رما مو جے جہ انی تکلیف انیت بے موش نہ کریائی ہو بچین میں چھت سے گرنے سے لے کر کوڑے کھانے تک وہ اپنے ہوش و حواس میں رہا ہو۔ ایبا منحض آگر ... کسی ایک رات میں ... محض ایسے کسی خوف کی دجہ سے ہے ہوش ہوجائے تواس مخف کی رماغی حالت کا ندازه بخوای لگایا جاسکتا ہے۔

وہ جذباتی نسان نہیں تھاکہ یوں بے ہوش ہوجا آ۔ وہ اک بے مس انسان تھا اور ایسے لوگ عموا " بری دہ ہے۔ بردی بیار بوں میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اپنی سے بردی بیار بول میں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور اب \_\_ قوت ارادی کی بدولت سنبھل جاتے ہیں اور اب \_\_ ايساى أك منص محض خوف زده بوكرب بوش بوگيا

تفاله فنكست كحاكياتفاله حيرت كابات محى رندگی شطرنج کی وہ بساط ہے جس پہ آپ مرے ہوتے ہیں اور میہ مرے اپنی مرضی سے شنیں جلتے۔ اسیش کوئی اور چلا تا ہے۔وہ جو کہ ساری کا سکات کا نظام چلارما ہے۔ ہاں۔۔۔ ہاں۔۔۔وہ ہی تو۔۔۔

وہ پہلی دفعہ ہے ہوش ہواتھا۔ تگریہ آخری بار نہیں تھا۔ دہ پہلی دفعہ ہے ہوش ہر کراسپتال آیا تھا جمکی ہے بھی آخري بار نهيس تفاء اس في آنگھيس ڪوانا جا ٻي نہیں کھول سکا تھا'اس نے دوبارہ آ تکھوں و بند کیا۔ زور سے میچا اور پھرانہیں کھولا۔ وہ اپنے سائس کے چلے کی آواز من سکتا تھا۔ اس کے حواس خمسہ تھیک يتهج بمكر يحربهى وه جان نهيس إرماتها كيه وه كهال تحابه ''کیمامحیوں کررہے ہواب تم۔"کھانگ اسے این انتها په کسی اتھ کالنس محسوس ہوا۔ در آوازاور

اس نے چونک کر دیکھا۔ ایک کمے کے کے وہ بیجان شیں پایا تھا۔ مگردو سرے ہی کمجےوہ جان کیا تھا۔ وہ اُس کا سکھ دوست تھاجس کے ساتھ وہ آپر انسان شيئر كياكر ماتھا۔

" آئیسیں دابارہ موندتے ہوئے اس ووقعک... نے کہا۔

اور جواب من اس في التقد الهاكر اشارد بالقاروه اس وقت چھ بولنا' چھے کمنا' کھے بتانا نہیں جا بنا تھا۔ وہ خاموش رمنا جابتا نفا سكون محسوس كرنا جابتا فا ... وه دبني طورير تفك جكاتفانه

کیان شکھنے اک گراسانس بھرکے اے دیکھا تھا۔ وہ رات کی شفٹ کرے، جب آیا تھا جارٹ بے موش بروا تھا۔ ایک رات میں ہی اس کی آ تھوں کے ینچ اجفرنے والی حلقوں کی این کو محسوس کیا جاسکتا تھا۔اس کا پیلا رنگ اور قدرے کمزور چرو ڈاکٹرنے اس كوكسي سائيكا ثرسث كود كھا۔ إذ كاكها تھا۔

₹,

زندگی میں بہت سے مراحل الدار اور موڑ آتے رہتے ہیں۔ وقت کا کام گزرنا ہے سووہ گزر تا رہتا ہے۔ایٹھے دنوں کے بعد سخت دن اور سخت دنوں کے بعد اچھے دن سرحال وہ گزری جاتے ہیں۔ تکر۔ حارث قیرم کے کیے اب کہ زندگی کوئی نیا مرحلہ' کوئی نیا دور' کوئی نیاٹران لے کر نہیں آئی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ زندگل کی سیدھی سڑک یہ چلتے اچانک سڑک کااختیام ہوگیا تھاوہ سیدھاکسی یا بال جسی لاوے 'کسی کھائی میں جاگرا تھا اور وقت وہیں یہ تھبر گیا تھا۔ وہ عذاب سے بی بدتر دن تھے جو کہ گزر نمیں رے

وہ اب پہلے کی طرح کام نہیں کرسکتا۔ سلے کی طرح میے نہیں کما سکتا تھا۔ پہلے کی طرح عیاشی نہیں کرسکتا

وه اس قابل ہی کمار ہاتھا۔ رات برداعذاب تھی اس کے کیے۔وہ اس رات کے بعد بھی سونہیں بایا تھا۔وہ جب بھی تنها یا اکیلا ہو تا اس کا خوف اس یہ حاوی ہونے لکتااور وہ بے ہوش ہوجا آ۔ پھراسپتال ہو آاور

اس کی جسمانی حالت وای حالت کی وجہ سے متاثر مورى تھى اوران دونوں كى دجه سے كميني ميں اس كى كاركردگى بھى كھيك نهيں رەپارىي تھى- حالانكە دواپنى بوری کوشش میں تھا کہ خود کو سنبھال سکے اور دہ اپنی تمام ترکوشش صرف ای کام میں صرف کررہاتھا۔ مگر اب کی باروہ ار کام ہے ہر چیز میں تاکام ہورہا تھا۔ اینے خوف اور تعالی دور کرنے کے لیے اس نے پھر سے اپنی برانی سرگری شروع کرناچای-تکرید. ایب کداس کی بید جارہ گری بھی کامیاب شیں ہوسکی بھی کہ اس کے کیے اے ایار ہمنٹ جانا پڑتا اور لیار ٹمینٹ کی چھت کو ويجهج بياس برخوف طارى موجا بااور أكروه اس خوف یہ قابو مالیتا توانے گئاکہ اس کے ساتھ آنے والی لڑکی آسے قبل کر کے اس کے ایار شمنٹ کی قیمتی اشیااس کا

والث لے كريساك جائے كى إنجرائے لكتاكہ وواس كا گلادبادے گی یا بھر کسی اور طریقے ہے ایے ماردے گ۔یہ ایک کمی نہ ختم ہونے والی نسٹ تھی۔اس نے یہ کام بھی چھوڑ دیا۔ پھراس۔ نے دو سرا طریقہ اختیار کیا اورسليبينك بلزلينا شروع كردي-

المرقيد کے کسی میڈیکل اسٹور پر آپ بول ہی منہ المُعَاكِرِ كُونَى بَعِي مِيدُ مِسن نهيرِ مأنك عَلَيْ نجب تك كه آپ کے پاس ڈاکٹر کانسخہ موہ ود نہ ہواور اسے تو پہلے دن ہے ہی ڈاکٹرنے سلیکیگری بلز لکھ کردی تھیں۔ اس کے لیے میہ آسان تھا آور بہاس کی خوش قسمتی بھی تھی۔ سدینگ پلز لینے ہے اسے افاقہ ہوا تھا مگر کھھ عرصہ بعد وہ بلز بس رآت کے ڈیک جھے تک ہی کام کرتی تھیں اور بھراس کے احد اسے میند نہیں آلی سے وہ اٹھ جاتا اپار شمنٹ ہے باہرجا تاسر کوں پر نکل جاتا کسی بلک پلیں ہے کسی جوم والی جگہ ہے۔ یا پھر بول جاتا اور پھرسے بلز لے لیتا۔

وہ اکثراد قات ہے ہی ہے روبرہ آ۔ سخت سردی مِن كسي فث ياتھ يا سروك كر، كنارے كي بينج يہ بيٹے كروه دها ژبي مارمار كررو تا ... وبال امريكيه مين بوضينيا رك كرنسي كاستله جاني ياحل كرنے كالسي تحمياس وفت تھا'نہ رواج۔وہ خود کو اتناہے بس محسوس کر ماکہ أَبِ بال نوجِ ليتاً- حبنجال كربينج ' يول 'فك ياته كي زمن بالجرجو كي بهي اس كم سامني و الي ارماركر ہاتھ زخمی کرلیتااور پھر ہتے ہوئے خون کود کھے کرخوف زوه موجاتا - وه مرتانسي جابتا أغا - وه اب بھي عذاب كي ی حالیت میں بھی مرتا ننیں جاہتا تھا۔ پھریا گلوں کی طرح برگزرنے والے کوروک، کر کہتا۔ "بلیز کیا آپ میری بینڈ بج کردیں گے؟" اوراً گر کوئی اس کی ردنہ کر ماتوہ ہوں ہی ہتے ہوئے خون کود کھی کریا گل ہو' ہو جا"، اور چرٹراما کاشکار ہوکر ہے ہوش یا پھر جھی اس نے ساتھ بیے ہو ماکہ جلتے۔ چلتے سٹریٹ یہ سٹریٹ پھو . نکتے بلز کا اثر ہو یا آور وہ وہیں کہیں گر کر سوجا آ۔اس کے ساتھ یہ بھی ہو چکا تھا

کہ اسے بوں ہے شردہ سوتا دیکھ کر گشت یہ مہجود پولیس پکڑ کرئے جاتی۔ وہ ضرور پلز کی زیادتی کی وج سے جیل جاتا' اگر اس کے پاس سے ڈاکٹر کا نسخہ نہ لکتا۔

اس حارث قيوم كوو مكيه كرتو كوئى يقين ہي نه كريا كه به چند ماه سياء والا حارث قيوم تھا۔ وہ جسمالي اور داغي دونوں طور پر كمزور ہوچكاتھا۔

ہاں۔ ایک اور بات اس طالت میں اور وہ زینب آیا بہت شدت سے یاد آیا کرتی تھیں اور وہ حیران ہو با۔ وہ کیوں اسے اس طرح سے یاد آئی تھیں کہ اس کا دل جاہتا کہ وہ ان کی گود میں سرچھپاکر سو جائے ویسائی سکون محسوس کرسکے۔ اسے کیوں ایسا محسوس ہو تا تھا کہ اگر زینب آیا اس کے پاس ہواؤوہ ساری مصیبہ وں سے چھٹکارا پاسکتا تھا۔ بے اختبار 'مصیبہ وں سے چھٹکارا پاسکتا تھا۔ بے اختبار 'ماری مصیبہ وں سے چھٹکارا پاسکتا تھا۔ بے اختبار 'ماری مصیبہ وں سے چھٹکارا پاسکتا تھا۔ بے اختبار 'میں ساکت ہوئے زینب آیا اسے توزینب آیا سے نفرت سے ان کیاس جاد آنا 'اسے توزینب آیا سے نفرت میں ماکت ہوجا آل۔ نفرت تھی تو بھر یہ کیا تھا؟ اور وہ وہیں ساکت ہوجا آل۔ نفرت کمی تھی جو اسے زینب آیا سے تھی۔ کیاوہ 'میں تھی جھی یا نہیں ؟'

#### 群 群 群

گیان سی اہمی اہمی تائٹ شفٹ کرکے آیا تھا۔ وہ ایک بار میں کام کر تا تھا۔ اس نے جاتی ہے دروازہ کھولنے ہے، پہلے ہینڈل گھماکر دیکھا تھا۔ اس کی توقع کے مطابق ابار شمنٹ کاوروازہ کھلا ہوا تھا۔ یہ اکثر ہو تھا اور ان دوارں کی خوش قسمتی تھی کہ وہ اب تک کسی حادثے ہے محفوظ رہے تھے۔ غصے کی شدید اور اشتعال بھری امراس کے اندر اٹھی تھی۔ دروازے کو اشتعال بھری امراس کے اندر اٹھی تھی۔ دروازے کو حارث یہیں کہیں آھے بیجوں مڑا تھا۔ وہ جاتا تھاکہ حارث یہیں کہیں آھے بیجوں مڑا تھا۔ وہ جاتا تھاکہ حارث یہیں کہیں آھے بیجے کر ایرا اس وہ جاتا تھاکہ اندھیرے میں وہ اسے ڈھونڈ آ ہوا دہاں آیا تھا اور اس کی توقع کے میں وہ اسے ڈھونڈ آ ہوا دہاں آیا تھا اور اس کی توقع کے میں مطابق وہ آیا۔ بینچے یہ دونوں تھنے موڑے سویا ہوا تھا۔ مطابق وہ آیا۔ بینچے یہ دونوں تھنے موڑے سویا ہوا تھا۔

اس کے گفتے ہیٹ کوچھورے تھے 'جبکہ دونوں ہاتھوں کو آپس میں جو ڈکرچیزے کے پنچے رکھے وہ بے سدھ سو رہا تھا۔ اسے دیکھے کر گیان سنگھ کے طیش میں اور اضافہ ہوا اور اس نے ایک بھرپور تھوکر اسے دے ماری تھی۔

''اس کی مسلسل ''اوئے حارثیا (گالی) اور نے اٹھے۔''اس کی مسلسل ٹھو کروں اور آدازوں کی وجہ سے حارث نے بمشکل آئنگھیں کھولیں اور بھردوبارہ اڑھک گیا۔

''اوئے تیری تو(گالی)''گہان شکھ تھرسے طیش میں آیا تھااور اب کہ ایک زوردار تھٹراس کے منہ پردے ہارا تھا۔

وہ ہڑروایا اور پھراس کی آنگھیں کھل گئی تھیں۔ اس نے تھیٹروالی جگہ پہ ہاتھ رکھااور کیان سکھ کود مکھ کر کسی نجے کی طرح منہ بسررنے لگا تھا۔ اسے بول ہونٹوں کو جھیجتے ہوئے دیکھ کر کیان سکھ کاسارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیاتھا۔

اس نے دکھ سے حارث کو دیکھا اور پھرغور کیا۔ اسے یا د تھاکہ جو شرث اس وات حارث نے بہن رھی تقی اس کارنگ سفید تھا۔ مگر اب وہ پیلی اور میلی ہو چکی تقی-اس کی جینز کانجھی تقریبا سیدہی حال تھا-اس کا شيو برمه چگانها ـ بال بھي يقيياً أنر تنب ميں نہيں تھے۔ اس کے ہاتھوں کے ناخن بھی بردھے ہوئے تھے اور وہ اتنے گندے تھے کہ ہے اختیار گیان سکھ کو کراہیت محسوس موئی۔اس کے پاس بھتے ہوئے گیان سکھنے اس کے جسم سے اٹھتی ہوئی او کو بھی محسوس کیا تھا۔وہ ابھی تک منہ بسور رہا تھا اور گیان سکھے کو دیکھے جارہا تھا۔ ایک گراسانس بھرتے ہوئے اس نے جارث کے كندهم به باتھ ركھا۔ 'کليا: وگيا ہے يار تجھے؟''اس نے حارث کا کندھا زور سے الایا۔ اس نے کردن موڑ كرگيان سنگير كود بكھااور بھر سيدھا ہوتے ہوئے ہاتھ کی پشت سے ر کر کم چرے کو صاف کیا تھا۔ پھروہ اپنی مي ياكث كفيًا لنے الله تھا۔ اس طرح اس نے باری باری ساری یا کشس چیک کی تھیں۔ وہاں پکز کے علاوہ کھے نہیں تھا۔ گیان شکھ اے نوٹ کر رہاتھا۔

ابنار شعاع فردری 241 2015 Copied From 241 2015

سپیدی نمودار موردی تھی۔

"دچل ... میں تجھے لے چلنا موں۔" وہ اب بیار

"جانا ہے کسی کے پاس؟"

"ماں ..."

"دُسُون ہے ؟"

"دُسُول ہے تیری طرح ..."

گیاں شکھ اب کہ ہنس کر بولا تھا۔

گیاں شکھ اب کہ ہنس کر بولا تھا۔

وہ پہلے ہے بہتر نظر آرہاتھا۔ تراشیدہ سلیقے ہے جمے ہوئے بال۔ شیوجی کی گئی تھی۔ لباس بھی صاف تھرا تھا اور وہ خود بھی فریش دکھائی دے رہا تھا۔ یہ بقیبتا ''گیان سنگھ کی وجہ سے تھا اور اس نے ہی اسے ڈاکٹر حسنات سے اپائٹمنٹ کے کردی تھی۔ وہ اس وقت ان کے سامنے موجود تھا۔

"ایک مسلمان ہونے کے ناتیے سے ہمیں موت سے ورناچاہے 'گرجس طرح سے آپ کی۔"

"آپ غلط سمجھے ہیں۔ 'ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے موت سے نہیں ور آئیہ کیفیت پچھاور سیسے میں ور آئیہ کیفیت پچھاور سیسے دو نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے خوف کو کسی اور مسلمان کی سمت میں لے جائیں۔ یہ ہی اسلام اور مسلمان کی طرف یہ واکٹر حسنات جران ہوئے گرانہوں نے طرف یہ واکٹر حسنات جران ہوئے گرانہوں نے طاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ کس حد تک مسلم تھائیہ انہیں اس کی ہسٹری سے معوم ہوچکا تھا۔ وہ ان کو سامہ ہے ان کو سیسے بچھیا ہے۔

''اچھاتو ہے کون ی کیفیت ہے۔'' وہ اپنی آرام وہ کری سے ٹیک لگائے' بندہا تھوں کی مٹھی ہونٹوں پہ رکھے بغور اسے دیکھ رہے ۔ فصر انہوں نے یک وم حارث کے چیرے یہ البحض کے ناثر است ابھرتے دیکھے مقع 'بوں جیسے دہ خود کو ظاہر نہ کریا رہا ہو۔ دمیرا مطلب ہے کہ شمہیں کیا محسوس ہو آہے دیسے بھی تم موت کے بارے میں سوچتے ہو؟ موت بھی تارے میں سوچتے ہو؟ موت دسکرید؟ اس نے بوچھا اور کراسانس بھرتے ہوئے اے سکریٹ اور لا نظر نکال کردیا تھا۔ اس نے فہرا میں ہوئے اس نے مگریا سے سکریٹ کوسلگا نمین بارلا کٹر کو آن کیا۔ مگرلا کٹر کا شعلہ سکریٹ کوسلگا نمیں بارہا تھا۔ وہ دا کمیں بارہا تھا۔ وہ دا کمیں بارہا تھا۔ وہ دا کمیں بارہا تھا۔ وہ دا کول پیچھلے سے باکس نے کو ایک وفید پھرت دکھ ہوا۔ وہ دو لول پیچھلے تمین سال سے آئٹھے رہ رہ بھے اس نے حادث کے باتھ سے لاکٹر لے کر سکریٹ سالگایا تھا۔ حادث نے ذرا سارخ موڈ کر سمرکو ہلایا تھا۔ تشکر کے طور بروہ اب خمیدہ کر کے ساتھ سکریٹ کے گھرے گھرے گھرے کمرے میں نگا۔

رہا ھا۔
''حارثیا تی من دونوٹس مل چکے ہیں 'اب اگر تیسرا
مجھی مل گیاتو تم کیا کردگ۔دوست تمہیں اپنا ذراخیال
مہیں ہے 'حالت دیمھی ہے تم نے اپنی؟' گیان شکھ
کی بات سنتے سنتے اس کے چرے کے آثرات بدل
رہے تھے اور ان میں تھنچاؤ آرہاتھا۔

نیمرایک و اس نے آشتعال کے عالم میں سکریٹ کودور بھنکا تھا اور خوداس کے سامنے جاکر کھڑا ہو گیا تھا۔ '' شہیس کیا لگتا ہے میں نے این خوشی ہے ہیں حالت بنائی ہے 'بہت سکون ملتا ہے جھے بھی ہی بی پر اور بھی فٹ اتھ پر سوتے میں دونونس ملنے کی خوشی میں بھنگڑ ہے آال رہا ہوں۔'' اس نے طیش ہے بات شروع کی تھی۔ گراب

آواز آہستہ ہوگئی تھی۔ اور نے توسکھ کا سکھ رہانا 'بہت تکلیف ہے مجھے بہت زیارہ ۔ ''اس نے جھک کر کمیان سکھ کے دونوں کندھوں پ ہاتھ رکھے تھے اور انہیں زور' زور سے ہلاتے اور کے روکر کمہ رہاتھا۔

الله المرتم المراق المول منیں ہو 'سائیکا ٹرسٹ کے باس ٹیواں منیں جاتے۔ "وہ اس کے دونوں ہاتھ اینے گندھوں سے ہٹاگر اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے بولا تھا۔ حارث نے تھک کراس کے ہاتھوں سے اپ ہاتھ نکا لے تھے اور جنج پہنچ کر سراس کی پشت ہے، انگالیا تھا۔ وہ اب آسان کو دکھے رہا تھا۔ جمال ہلکی ہلکی

اہادشعاع فروری Copied From 242 1015

تھا اور ایک سائس میں خنم کیا تھا۔ ڈاکٹر حسنات دوبارہ اپٹی کرسی پہ بیٹھ چکے تھے اور اپنی بیشانی کو مسلیۃ ہوئے اے دیکھ رہے تھے۔

''تھینکسی۔''اس نے گلاس سامنے نیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ دوان کی زندگی کاعجیب کیس تھااور سمجھ سے باہر بھی تھا۔



کے کس خیال سے تہ ہیں خوف آیا ہے۔ "ان کے اس سوال سے حارث کے جسم میں ایک کرنٹ سا دوڑی تھا۔ ڈاکٹر حسنات نے اسے خوف زدہ ہوتے ہوئے محسوس کیا تھا۔ وہ اپنی کرس سے انتھا اور اس کی کندھوں یہ دونوں ہاتا کا کیشت یہ کمڑے ہوکر اس کے کندھوں یہ دونوں ہاتا کا کا خرم سادیا ڈوالا تھا۔

" ریلیس حارث بی ریلیس سید بید صرف تمهارا خوف ہے۔ اور کھے بھی نہیں۔ بناؤ مجھے۔ کہاخوف محسوس کرتے ہوتم؟" وہ بردے ملکے ہاتھوں ۔ ے' نزمی ہے اب اس کے کندھے سملار ہے مخصے۔

دهیں مرنے سے ڈر آ ہوں۔ خسر خسد خو۔۔ خوف آ۔۔ آ باہ مجھے۔۔ قب قبر کاسوچ کے۔ میرا سانس بند ہو آ ہے جب میں سو۔ سوچتا ہوں کہ میرے۔۔ میرے اور اتن مٹی ہوگ۔ بید دنیا۔۔ میں اسے نہیں و کھ یاؤں گا۔ میرا جسم۔۔ "وہ اب اپ دونوں ہا تھوں کو د کھے رہا تھا۔

دمیرا جسم سر گیروں کی خوراک ہے گا۔ وہ کراکر اور دیتا ہوں۔ میری زندگی ۔ بید بید خم گراکر اور دیتا ہوں۔ میری زندگی ۔ بید، بید خم ہوجائے گا۔ بھرسب ختم۔ سب ختم صرف اک تک ہی جی سے اندھیرا۔ اندھیرا۔" سوراخ تک نہیں ۔ اندھیرا۔ اندھیرا۔" اب وہ کمرے میں موجود چزوں کودیکھ رہا ہو۔ کمرے میں وکیھ رہا تھا جیسے آخری بار وکیھ رہا ہو۔ کمرے میں ہوٹ تک سٹم ہونے کے باوجود وہ کرز رہا تھا۔ کہلپا رہا تھا۔ ہائے ہمر تیز سمانس نے رہا تھا۔ دوالفاظ کود ہرائے جارہا تھا۔

۔ حارث نے کیکیاتے ہاتھوں کے ساتھ گلاس بکڑا طريقه موگا ميجه تو ضرور موگله "وه ب اختيار بهت ب جين ہوا تھا۔

وسموت ایک حقیقت ہے، حارث قیوم! تمام جان وارول کامیر ہی فانی انجام ہے۔ حمیس موت سے کوئی چیز نجات نہیں دیے سکتی۔ کھھ بھی شہیں اس سے نهیں بچاسکتا۔ تم کچھ بھی کراد مرتک کھود کر زمین کی تهول میں جاچھیویا بھر کسی کر تر کی طرح آنکھیں بند کراو- تہمیں مرنا ہی ہے۔ بیہ ہی تمباری حقیقت ہے۔ تمہیں نہیں مل سکتی نبات۔ تمسد "وہ اجانک غاموش ہو<u>ئے تھ</u>

رون برا مرکباری کاررف یک دم نیبل به دونول از مرکباری دونول باتق ركه كرآك كوجه كاتفا-

د مبوليه دُاكثر مركباب "وه سخت مصطرب تفا ووهر شفاف مل سكتى ہے۔ "واكثر حسالت نے بھى اسی طرح سے آگے جھک کر سرگوشی میں کماتھااوراس کے چرے یہ مایوسی چھائی گئی تھی۔ وہ... حارث قیوم ... وہ نجات و هوتد نے آیا تھا۔ اس نے تھک کر

ڈاکٹر حسنات کو ویکھا اور پھر کری ہے ٹیک لگائی تھی۔ وه اب ذراسارخ مو ژے ہو نول کو جھینج کرانی حالت یہ قابویانے کی کوشش کررہا فعا۔ ڈاکٹر حسنات نے بھی كرى سے نيك لگاتے ہوئے: اب كسدا ہے مسكراكر

"حارث قيوم-"اس نے بے زاري سے اسيس

'' بیاری ہے نجات نہیں ملتی' شفا ملتی ہے۔'' متبسم لبح من كماكيا جمله تقا.

كيے؟" وہ كھرے اى برجوش انداز من سيل پر

ڈاکٹر حسنات این دائیس سائیڈیہ ذرا سا جھکے اور ایک دراز کھول کر چھے نکالا افا۔ پھرانہوں نے اے حارث کے سامنے رکھ دیا تھا۔ حارث نے شدید حیران موكر كي كمناع إلى المول في القد المحاكر روك ويا-(تيسري اوراً خرى قسط اكنده ماه)

سى سے خوف زوہ نہيں تھا۔ ''توکیااس کادل مهرشده تھا؟''اس لرزتے مخص کو و کھے کرڈاکٹر حسنات نے سوچا۔ "مىرشدە،ل كسى بھى چېزے خوف نهيں كھاتے 'وه

خوش کے مطمئن اور مسور ہوتے ہیں' اپنے ہی گناہوں میں۔وہ ڈھیل دیے گئے لوگ ہوتے ہیں۔" "اور اے، یقینا" ڈھیل مہیں دی گئی تھی؟" ایک گرا مانس بھر کر۔۔ کچھ بے بس ہوتے ہوئے ڈاکٹر جسنات نے اپنا قلم لے کر رانشنگ بیڈیپ لکھنا

شروع کیاتھا.۔

آریکھے أیات کے نمبرز اور سورتوں کے نام ہیں-ان كو مستقل ريهوا أن شاء الله تم فرق محسوس كروك\_" وه مصوف سے انداز ميل للھتے ہوئے

معیں آرآن نہیں رہھ سکیا۔ نہیں رہھا ہوا میں...." وہ سی بھی قسم کی شرمندگی کے بغیر بولا تھا۔وہ

اب تشوس مات يه آيا بيد صاف كررما تها- يول جيا اسے معاوم بى ند ہوكداس نے كيا كمدويا تقار اور ڈاکٹر حسنات۔ ان کا قلم وہیں ایک جگہ یہ سائست تھا۔ او بلکیں جھیکائے بنا اے دکھے رہے تصابياتك أيك فليش مواتعااور كوني كرنت ساير سر سے لے کر پر تک ڈاکٹر حسنات کے جسم میں دوڑا تھا۔ اس کی تاری اور اس کا علاج دونوں ہی ہے حد اجانک انہیں سمجھ میں آیا تھا۔ کچھ کموں کے توقف کے بعد انہوں نے پین والا ہاتھ ہلایا۔ فلم ہاتھ ہے چھوٹ کرشیانے کی میل پر آواز پیدا کرتے ہوئے کرا

تم جائے ہو تمہار اعلاج میرے پاس سیں ہے۔ بلكه بدكتي - كياس سي --"وه أب براه راست اس کی آنکھوا میں دیکھتے ہوئے بولے تھے ''تو کس ۔۔۔ کس کے پاس ہے۔۔ میں چلا جاؤں گا۔ بیس کمیں بھی چلا جاؤں گا۔ کچھ بھی کروں گا۔ نسی بھی طرح ہے۔ آپ مجھے بنادیں بلیز۔ کوئی تو

المالدشعاع فرورى 2015 244 Copied





فروري 2015ء ے شماریے کی ایک جنگ

- 🕸 عميره احمر كاناول "آب حيات"،
  - 🐌 نمره احد كالمل ناول "نعمل"،
- 🕸 تنزيله رياض كالكمل ناول "عبد السبت"
- 🙈 نعمهاز، راؤ ميرااياز اور حيا بخاري كے ناولت،
- ا مهک قاطمه، حوازنه، زینت ذونی اور ریجانداسلم کے افسانے،
  - ا معروف ألى وى فنكار "شهريار منور" علاقات،
    - ا في وي فنكاره "حاالطاف" عماتين،
    - المعروف شخصات سے گفتگو کا سلسلہ "دستک "،
- از دواجی از دواجی الجمنیں ،عدنان کے مشورے ادر دیگر مستقل سلسلے شامل ہیں ،

اتین ڈائجسٹ کا طرو ی 2015 کاشمار آج می خریدلیں۔

### Copied From Web







ہادرا مرتعتیٰ عافیہ بیگم کی اکلوتی بٹی ہے۔ فارہ کے ساتھ یونیورٹی میں پڑھتی ہے۔عافیہ بیگم اس کا پنی سہیلیوں ہے زیا دہ ملنا جلنا پینے نہیں کر ٹیں۔اس سے علاوہ بھی اس پر بہت ساری پابندیاں لگاتی ہیں جبکہ مادرا خود اعتماد اور الحجیمی لڑکی ہے۔عافیہ بیکم اکثراس سے ناراض رہتی ہیں۔البت بی گل اس کی حمایتی ہیں۔ فارواین خمینہ خالہ کے بیٹے آفاق برواتی ہے منسوب ، وسال پہلے یہ نسبت آفاق کی بسدے تھرائی گئی تھی مگر

اب دہ فارہ ہے قطعی لا تعلق ہے۔ منزہ 'ٹمینہ اور نیرو کے بھائی رضاحیدر کے دو بیچے ہیں۔ تیمور حید راور عزت حیدر۔ تیمور حیدر برنس مین ہے اور بے عد شان دار برسالی کا مالک ہے۔ ولیدر حن اس کا بیسٹ فربند ہے۔ اس سے حیثیت میں کم ہے مردونوں کے در میان

اسٹینٹس عائل نہیں ہے۔ نیروئے بیٹے سے فارہ کی بمن حمنہ بر ہی ہوگی ہے۔ عزت اپنی آنکھوں سے یونیورٹن میں بم دھاکا ہوتے دیکھ کراپنے حواس کھوویتی ہے۔ ولیدا سے دیکھ کراس کی جانب سید لیکتا ہے اور آے۔ سنبیال کرتیمور کوفون کر باہے۔ تیمور اے ایپتال کے جاتا ہے۔ عزت کے ساتھ یہ حاوثاتی ملاقات ولید اور عزت کو ایک، خوشگوار حصار میں باندھ دیتی ہے۔ تاہم عزت کھل کراس کا اظہمار کردیتی ہے۔وآبید ٹال مٹول سے کام بيا تعابه

آفاق فون کر کے فارہ ہے شادی کرنے ہے انکار کردیتا ہے۔ فارہ روتی ہے۔ اختیاق بردانی "آفاق ہے عدور جے خفا ہو کراس سے بات چیت بند کردیتے ہیں۔ آفاق مجبور ہو کر شادی پر راضی ہوجا تا ہے۔فارہ دل سے خوش نہیں ہوپاتی۔ رضاحیدر' تیمور کوفارہ کی شادی کے سلسلے میں فیصل آباد ہیں۔ فارہ اپنی تاریخ میں مادرا کو بسمد اصرار مدعو کرتی ہے۔ ماورا 'عافیہ بیکم کی ناراضی کے باوجود جلی جاتی ہے۔ وہاں تیمور وزیاور اکی ملا قات ہوجاتی ہے۔ شادی میں تاور حیدر' ماورا کے قریب آئے کی کانی کوشش کرتا ہے مگرماورا کا شخت اور کھ درا رویہ ہرمار اے ناکام





کریتا۔ تیم پر 'ماورا سے رضا حید رکوملوا تا ہے۔ رضاحہ پر اسے دیکھ کرچونک جاتے ہیں مگریاد جود کوشش کہ وہ سمجھ نہیں یائے۔فارہ کی ہی شادی میں عزت کی ملا قات خیام مرزا کے بیٹے موٹس مرزا سے ہوتی ہے،۔ وہ سخت بیزار ہوتی ہے جبکہ

مونس خوب دلچین کیتا ہے۔

شادی کے اول روز ہے آفاق کے انداز کچھ مشکوک، ایس - فارہ سمجھ نہیں یاتی اور غیر مطمئن رہتی ہے۔ تیمور 'فارہ کے ذریعے اورا کوایے آئس میں ایک شاندار پیکے رجاب کی پیشکش کرتا ہے۔ جے مابواکافی حیل جمت کے بعد قبول سراجہ کرلتی ہے۔ بی گل یہ جان کردم بخود رہ جاتی ہیں جب آئیس یا چکتا ہے کہ تیمور ' رضا حید رکا بیٹا ہے۔ مادرا' عافیہ بیٹم کی سخت مخالفت کے باوجود ان دونوں کو لے کر کراچی کے ملیٹ میں شفٹ ہوجاتی ہے جوات، آفس کی طرف سے ملاہے۔ آسة آسنداب ديكر مراعات بھي تيور مياكويتا ہے۔ تيوركن مرطوں پر اوراكي كھر بلوسطح ير بھي مددكرا ہے۔انفاق ے مادراکی زبانی تیمورس کیتا ہے کہ مادرا ایک مقصد کے تحت اس کے آفس میں کام کرنے ہر راضی ہوئی ہے۔ آفاق کا رویہ برستور مشکوک ہے۔ فاروا سے جھوڑ سرا پیغشسر آجاتی ہے۔ شینہ آفاق ہے خفاہوجاتی ہیں۔ آفاق دل کے ہاتھوں مجبور ہو کراہے لینے جانے کا ارادہ کرلیتا۔ ہے۔ ولید اور عزت کے درمیان محبت کا با قاعدہ اقرار ہوجا آ ہے۔ خیام مرزاءُ زت کارشتہ مانگتے ہیں۔ رضا حید رخوش ہوتے ہیں مگر تیمور انکار کردیتا ہے۔ ما راکے جاب جھوڑنے پر تیمور اے با قاعد دیروپوز کر ماہ اور اس کی خواہش کے مطابن اپنی تمام تر جائید اداس کے نام لکھنے کا وعدہ کر لیتا ہے۔ عزت سے فون بربات کرنے کے دوران نامعلوم افرا دولید کو گولیاں مار دیتے ہیں۔ عزت تھبرا کر تیمور کو بناتی ہے۔ دہ اسپتال بھا گتا ہے۔ ولید کواسی اسپتال میں لایا جاتا ہے 'جہاں عافیہ بیکم واض ہیں۔

## المحاربون قيادل

اوردہ ارزتی ٹائلوں سے بلٹ کردوبارہ بینج پسربیٹھ آئ۔

"یا الله رحم فرما یا الله رحم فرمای یا الله ی الله رحمان کی مال به رحم فرمای اس کے لخت جگر کوسلامت رکھیداس کو زندگی نوازدے۔"ماورانے آئکھیں بن کرکے مٹھیاں جھیجے ہوئے صدقی ول سے دعاکی تھی۔ د ضمیر \_ ضمیر \_ دلید کمال ہے؟" تیمور جیدر کی اوا زیبہ اور انے یک دم آنکھیں گھول دی تھیں۔ تیمور حیدر بہت ہو کھلانے ئے اور گھبرائے ہوئے انداز ہے ضمیرانعہ اری کی طرف برتھ رہاتھا اور اس کے پیچھے اس کی بہن عزت حیدر بھی تھی 'جسے دیکھ کرماور ابری طرح چونکی تھی۔ ''وو۔ او۔ آپریشن خصیطر میں ہے۔ عنمیر انصاری نے آپریش خصیطری طرف اٹنارہ کیا تھا 'جمال ڈاکٹرز جمع

بود<u>ے ت</u>ھ۔

''دو\_; کچ جائے گانا؟''تیمورنے اپنے اندر کے خابشوں سے ڈر کر بوچھاتھا۔ "بیہ تو ایندی بهتر جان ہے۔ درنہ اس کی عالمت تو بہت ہی۔ ''مضمیر انصاری نے بات ادھوری چھوڑتے

اورعزنت نے اپنے اندراٹھی چیوں کودبانے کے لیے اپندد تول ہاتھ منہ پہر کھ کیے تھے۔ "يا الله ..." تيمور زبر لب كتاب ساخية آبريش تعييري طرف ليكاتها اور عزت مرے مرے قديموں ، چلتي ب دھیانی میں آکراورائے برابر بینچ پر بیٹھ کئی تھی اور دونوں ہاتھوں میں چیرہ چھیاتے ہوئے دوری تھی۔ مادرا برے تعجب آمیزاندازہے أہے و مکھ رہی آئی کیونگہ تیمور حیدری اس قدر بیشانی اور بے قراری توسیجھ آرای تھی ایکن تیور حدر کی بمن کی ایسی کیفیت اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ ہوسکتا۔ ہے کہ دلیدر حمان سے اس کی

ابنامه شعاع قروري 243 2015

بھی کوئی دوستی ہو۔ اور انے اسپے ذہن میں ابھر نے الے سوال کوخود ہی جو اب سے توازا۔ ''دوستی... مکر نمیں ... عورت اور مردمیں کبھی دوستی نہیں ہوسکتی... "اس نے آیہے: نواب کو خود ہی جھٹلا بھی ''تو پھر ۔۔ '' ہن نے مزید الجھانے کی کوشش کی تھی۔ اورِاس "تو پھر ۔۔" ہے آگے کاجواب سمجھ میں آتے ہی مادرا چونک گئی تھی اور عزنت حیدر کو گردن موڑ کر تعبیر است طرز آردنے سے بہتر ہے کہ آپ اس کی زندگی کی دعا کریں... اللہ کے حضور جھک کراس کا رخم ما تکیں۔" اورانے بے عد آہنگی ہے اور ٹھبرے ہوئے کہتے میں کہا تھا اور عزت نے یک وم چونک کراہے دیکھا ''آپ\_\_؟"عرنتا<u>سے پیجان نہیں یائی تھی۔</u> وهیں بھی ولید رحمان کے لیے ہدر دی رکھتے والوں بیں سے موں ۔۔ وہ واقعی بہت بری حالت میں ہے۔اسے دعا کی ضرورت ہے۔ ''وہ برہے مضبوط کہجے <del>میں ب</del>ول رہی <sup>ہ</sup>ھی۔ 'آ ... آپ ... نے ... دیکھیا ہے ... ایسے ؟ 'عزیت کو اس کی بری حالت کاس کرریہ ہی سوال سوجھا تھا۔ ''ہاں دیکھا ہے۔ اور اس کی ماں کا کلیجہ کثا ہوا کنفر آیا ہے۔۔ خون میں لت بیت۔''ماور اتھو ژی دریپ کے کامنظر یاوکرتے ہوئے جھرجھری لے کررہ کئی تھی۔ ''وهههدوههد. نيج جاسيئه گانا؟''عزت كالبھی وہی تيمور واله سوال تھا۔ "وه نيج جائے گا۔ بير كهنے والے بهم كون موتے بين بھلا؟ بيرسارى ڈور تواللد كے ہاتھ ميں ہے۔ ہاں البند بير دعا ضرور كركت بي كدوه في جائه الله المع الله المع عمر عطاكر المها -" ماوراكى بات به عزت في حيرت ا

«ميس آپ کو پيچان نهير يائي؟ "عزت آنسويو تجھتے ميے بولي-" اورا! ڈرب ختم ہو گئے ہے بیٹا!" کی کل روم سے نکل کریا ہر آگئی تھیں۔ "بی میں ابقی نرس کو انفارم کرتی ہوں۔" اورا کہتی ہوئی تیزی سے اٹھ گئی تھی اور بی کل پلٹ کر جلی گئیں جبكه عزت جول كي تون ويلمتي ره كئي-

'' اورا۔ اورامرتضلٰی۔ تت۔ تیموربھائی ک…او، مائی گاڈ۔ میں اے پہچان ہی نہیں بائی۔ مگروہ بود۔۔۔ '' اورا۔ اورامرتضلٰی۔ تت۔۔ تیموربھائی ک…او، مائی گاڈ۔ میں اے پہچان ہی نہیں بائی۔۔ مگروہ بود۔۔۔ رات کے اس پریمال کیول ہے۔ اس کا کون بھارہ اور سداور اسے میرے سداور ولید کے بارے میں کیے پتا

جس طرح تموری در پہلے اور اے ذہن میں عجیب عجیب سوال اٹھ رہے تھے اس طرح اب عزت کے ذہن

میں بھی آیسے آن عجیب عجیب سوال المجل مجارہ ہے۔ ''آپ کااور ولیدر حمان کا تعلق آپ کے چرے پہ لکھا ہے۔''ماورا دوبارہ آکراس کے برابر بیٹھ گئی تھی۔عزت

" آنبووُل کی تحریر بردی بامعنی ہوتی ہے۔ صاف نظر آجاتی ہے۔ کیونکہ میری بی گل کہتی ہیں کہ آپ کو کسی کے لیے بنسی اُجائے۔ یہ بردی بات نہیں ہے۔ البتہ۔ آپ کو نسی کے لیے رونا جائے۔ یہ بہت بردی بات ہے۔ کیونکہ ہنسی مرف چرے سے چھوٹتی ہے 'جبکہ آنسودل سے چھوٹتے ہیں اور دل سے آنسواسی دفت مجھوٹتے ہیں



جب بے جارے دل پیرچوٹ پڑتی ہے ۔۔۔ بلبلا ماہے ۔ بہ جارہ۔ " ماوران عزت كادهبان كأفي حد تك بناويا تعارعزت بفي اسے ويكھے جارہي تھي۔ د حیران ست ہوں ... بیر بہت عام می باتیں ہیں۔ ، آپ خاص بات کی طرف دھیان دیں۔ "ماورانے اس کی توجه ووسرى لمرف ولاني جاي-"خاص اسد."عزت نراب دمرایا-"وعا .... وليدر حمان كے ليے دعاكرنے كى بات .... "اس نے دعاكى طرف توجه ولائى۔ 'نعزت ۔ولید کا آپریشن ۔۔'' تیمور کانی عجلت بھرے انداز میں عزت کود کمچے کراس طرف آیا تھا گراس کے برأبرمين بينهم ماورا كود مكيد كرب ساختذرك كياقفاا وربات بهي ادهوري روتني تقي-"آب يال ... "تيوركواك نئ تشويش موئى تقى -"بال...ميرى مدر كانروس بريك ذاون موكيا تفا-" ادراكت موت كمزى موكى تقى-"نروس ریک ڈاون۔ ؟" ہمور خود کلامی کے سے انداز میں بولا۔ " آسپاولسبات کریں ... میں چلتی ہوں۔" ماورا کر کروباں سے ہٹ گئی تھی۔ "مرتضیٰ ہے مرتضیٰ ہے۔ بی گل۔ مرتضیٰ ہے۔"عافیہ بیکم حمری غنودگ سے یاد جود ہے، حدازیت ہے اور آہستگی سے پکاررہی تھیں اور ان کی اس پکاریہ ماور اکا دل متھی میں آگریا تھا۔ وہ اٹھ کران کے بیڈے قریب آگئی تھی۔ "ايس بمرزيليس" اس فان كالماته است التي من بكرته وسائه تعياقا-"ديكيس - بم آب كياس بي- "اس خاسس سليدينوالانداز المانا "بی گل... مرتفنی..."عافیہ بیگم کے منہ سے جیسے سسکی ابھری تھی۔ ''عافیہ عافیہ آنکھیں کھولو بیٹا ۔۔۔ سب ٹھیک ہے۔۔ دیکھوٹو سسی۔''بی کل نے بیڑے قریب آکران کے سرچہاتھ رکتے ہوئے انہیں اپنی موجود کی کالیقین ولا۔ ای کوسٹش کی تھی۔ 'ڈونٹ دری مال جی ۔۔ وہ بے ہوشی میں ایسی باتیں کررہی ہیں۔'' نرس نے اندر 'اتے ہوئے انہیں پریشانی ہے منع کیاتھا۔ "به والى من بھی توضیح یا تیں کرری ہے۔" لی کا نے تلخی ہے کہ کر سرجھنگا۔ '' ہے ہو ٹی میں اکٹرلوگ سیجے باتیں ہی کرتے ہیں۔ ''نرس ملکے سے مسکرائی تھی۔ ''اسی کیے، توریشانی ہورای ہے۔ ''بی گل تاسف نے بولی تھیں۔ "ریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑی دیر بعد سے مکمل ہوش میں آجائیں گ۔ ریلیکس۔ " نرس' عافیہ بیکم کا چِبَاساپ کرنے کے بعدان ہے کہتے ہوئے مادرا کا کندھا تھپک کرما ہر نکل گئی تھی۔ # # # وليد كوخوان كي ضردرت تهي-اوراتفاق ہے تیمور کاخون میچ کر گیاتھا۔ ماورا عاقبہ بیکم کے چیک آپ کے لیے ڈاکٹر کوبلانے کے لیے نکلی تھی لیکن سامنے والے روم میں بیڈیے لیٹے

PAKSOCIETY1 F PAKSOCIETY

المارشعاع فروري 250 2015 م

تيمور حيدر كود مِلْي كرفتهم تُعيِّك كردك مي تصيد جس كى نبضول سے وليد رحمان كي ليے خون تكالا جارہا تقال ماورائے دل پر اک سامیر ساگر را تھااور اسے بیا بھی نہیں چلا تھا۔ دِهِ تُعْلَى مَنْ سيري تَحْي ... ديكها تفا ... وكه موا تعا ... اور آكے برده كني تقي ... کیکن زیادہ آئے بھی نہیں بردھ سکی تھی۔ کیونکہ راستے میں ہی عزت حیدر بھی جیٹھی ہوئی تھی۔ پریشان حال....اور "نسوؤل میں ڈونی ہوئی۔ ماور ااسے نظران از نہیں کرسکی۔ 'عزت..."ی<u>س کے قدم تھیر چکے تھے۔</u> عزت نے آہشتگی ہے مرافعاکردیکھاتھا۔ "ميرك ساتھ آجاؤ-" اورائے اس كى طرف اتھ برها يا تھا اور عزت توا نكار كرنے كى حالت ميں ہى نہيں تھی۔اس کا ہاتھ تھام کرراہ داری کے بینج سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور ماور ااسے ساتھ کیےا ہے کمرے میں واپس "السلام عليكم ... "صبح بو يكي تقى جب تيمور في اندرداخل بوت بوت سلام كيا أفااور عزت كوجائ كاكب تھاتی اورا کے ہاتھ رک گئے تھے بی گل اور عافیہ بیکم نے بھی جو تک کر در وازے کی ست دیکھا تھا۔ عافیہ بیکم ہوش میں آچکی تھیں اور کانی در سے عزت اور مکھ رہی تھیں کہ وہ کون ہے مگرول میں ناراضی ہونے کی وجہسے بوچھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔

کین اب در وازے میں کھڑے تیمور حیدر گود مکھ کروہ ٹرنت کو بھی پیجان عمیٰ تھیں۔ وروعليكم السلام بينات أف اندر آؤ-" بي كل داياد متمن والے محاور سيد بورا اتر نے والوں بيس سے تھيں ... عافیہ بیکم کی مکرح دوسری طرف رخ نہیں پھیرسکتی تھیں۔ «تقینک یو۔ آئی کیسی بین ج<sup>یم</sup> سنے ذرا تھر کراندرداخل ہوتے ہوئے گل سے استفسار کیا تھا۔

"الله كاكرم إب بيلي على بمترج الماس كالى بمترج الناويد كاستاؤيدا في المارية الله كاكرم الماسة المارية گل نےوار کا پوچھا تھا۔

"جي ال ألله كااحسان عيد اس كاتيريش كامياب موايي "رئيلي! مائي!"عزت يك دم ب قراري المائي كوئي موئي تحقي اوراس بل پهلي دفعه تيمور في ذرا چونك كر عزت کے چرکے کی سمت دیکھا تھا اور ایسے عزت کے چرے پہ ولید کے نام کی آتی فوشی نظر آئی تھی کہ عزت کا ا پناچہوات، دکھائی ہی نہیں دیا تھا اور تیمور عزت کے چرے یہ ولید کاچہرہ دکھی کرچند ٹانسے کے لیے اپنی جگہ پہ تم

> اوراس کاریے کم صم ہوناعزت نے بھی محسوس کرنیا تھااور مادرانے بھی۔۔ عزت بساخته هم کئی هی.

"جائے لیں مے؟" اورانے مداخلت کی وہ ٹھٹک کیا تھا۔

"نوتھ، نکسی میں ابھی گھر جارہا ہوں ۔۔ سوچ اے بھی ساتھ لے لول ۔۔ چلیں ۔۔ ؟"وہ ماور اکووضاحت دیتے ہوئے عزت کی طرف متوجہ ہوا۔

"جى..."عزت فورا"سرچھكاكراس سے يسلے بى اہرنكل آئى تھى۔

ابنامه شعاع قروری 2015 <u>251 2</u>

صبح صبح مز کول یہ بست زیادہ رش تھا۔ ڈاکٹرزیے تیمور کو آج کے دن ڈرائیو کرنے سے من کیاتھا کہ خون دینے کی وجہ سے اسے کمیں کوئی چکروغیرونہ آجائے... آلروہ ایسا پریشان تھا کہ اسپتال سے خودہی گا ڑی کے کرنکل آبار تھا۔ عزت فرنٹ سیٹ پر سرچھکائے بیٹھی تھی اور تیمور خاموثی سے ویڈ اسکرین پہ نظریں جمائے ڈرائیو کررہاتھا۔ "بھائی۔ "بالاً خرعزت نے خود ہی اس خاموثی کا شاکس توڑنے کی کوشش کی تھی۔ ''بلیز … میں ابھی اس ٹایک پہ بات نہیں کرنا چاہتا۔'' تیمور نے اسے چھے بھی کہنے ۔ے منع کردیا تھا۔ سائے دولیکن جمائی امیں کرنا جاہتی ہوں ... کیونکہ میں خمیں جاہتی کہ آپ کسی غلط منمی داشکار ہوں۔"عزت بردی ومیرے ول میں کوئی غلط خیال نہیں آئے گا۔ کیو نکہ مجھے تم ہے بھی زیادہ اس یہ بھروسا ہے۔ اعتاد ہے۔ لِقَين ہے۔" تیمور نے سنجید کی دیقین سے کہا۔ ''تو پھرایہ رویہ کیوں؟''عزت نے بے ساختہ کہا۔ ''افسوس ہے کہ اس نے باتم نے مجھ یہ بھروسانسیں کیا۔'' تیمور نے تکنی سے سرجھ کا۔ دونهیں بھائی۔الیامت کہیں۔ میں تو'' د تو پھر۔ اہر کیوں الیا ہوا کہ۔ مجھے بے خبرر کھا گیا ؟ انتہور چیخا۔ ودکیونکہ واراس بات کے حق میں ہی شمیس تھا۔ وہ انکاری تھا۔ وہ کہنا تھا کہ میں اس کے دوست کی بہن ہول اوروہ اپندوست کی بمن کواس نظرے نہیں دیکھ سکتے ۔۔۔ اور سن ہی ... شاوی کرسکتا ہے۔ کیونکہ ہمارے بیج کلاس کا فرق ہے۔ ای فرق کو لے کراس نے مجھے بہت نظرانداز کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ میں انٹرسٹڈ ہے مراسیس کادجے اور آپ کا وجہ سے اظہار نہیں کردا۔"ووری۔ ''اور پیچیں پھر کچھ ایساونت آیا کہ میں نے غصے میں اسے اس کے حال یہ چھوڑویا۔ کیکن جب اسے مونس مرزا کا پتاجِلاتو بجردہ جب نہیں رہ سکا۔ اور میرابھی کل کی ات ہے۔ اور آج یہ سب ہوگیا۔ بھر کیسے اور کب کھھ بناتی آپ گوسه' عرت نے ہور کے سامنے ساری بات سے بچ کمددی مقی اور تیمور نے ڈرائیو کرتے ، وے اک مری سانس خارج کی تھی اور پھرفندرے توقف ہے گردن موڑ کرعزت، کی طرف دیکھا تھا۔ واین و سے ۔ ابو دُونٹ وری ۔ میں سب سنبھال کول گا۔ مجھے خوشی ہے اس بات ک کہ تم نے ایک اجھے انسان گاا نتخاب کیا۔ جو ہرمعالم میں سچاور کھراہے۔ " ہمورنے کتے ہوئے عزت کے سمیدہاتھ رکھ دیا تھااور عزت اس کے اس قدر بھرپورساتھ ہے ہے ساختہ خدا کا شکر بھالائی تھی۔ المتنبئك بواعائي ... متنبغ يوسونج ... "عزت اس - بيازو - لگ عني تحق-''جانتی ہوبابا کاکیاری ایکشن ہوگا؟''تیمور کااشارہ موس مرزا کے پروپوزل کی طرف فھاکہ اس کے بعد دلید کے ىروبوزل كى كىياحية يېت ہوكى۔ الله المناني بوليد مراب كروت بوت بوت وكالمحصاك أن رنهين بعد اب من ريليك اول"



وہ بیضے بیضے ملئے تکی تھی اور تیمورنے مسكراتے ہو۔ اگیٹ برباران دیا تھا۔

''بیٹیم صاحب۔ باہر آفاق صاحب آئے ہیں۔''منزہ رحیم ملازمہ سے ڈاکٹنگ روم سیٹ کروا رہی تھیں جب ملازم نے آراطلاع دی اور منزور حیم این جگہ یہ جول کی تول رہ گئیں۔ در افال .. ؟ ١٧ نهول نے بمشکل ہو نثوں کو جنبش دی تھی۔ "جيال ... آفاق صاحب!" ملازم في تقديق كي-" مُعْیک ہے۔ اندر بھیجو۔ "منزور لحیم نے اپنے ماثر ات سنبھال کر لیے تھے۔ ''جي تُعبَابِ ہے۔''ملازم کمه کرچلا گيا تھا اور چند ثان<u>يم</u> بعد آفاق کي صورت نمودار ۾ دئي تھي۔ "السلام عليم أنثى!"اس نے اندر داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ورعليم السلام "منزور حيم كالبحد آج بعراجنبيت ليه بوع تها-« کیسی بن؟ وہ قریب آچکا تھا۔ " تھيك ، ہول الله كى مرانى سے ... أؤ ميھو-" انہوں نے اپ اب كورفة رفة نار ل كرنے كى كوشش كى ''تقینک یو ۔۔ ''آفاق نے شکر یہ اواکیااور پھرا ہے کھڑے دیکھ کرمنزہ رحیم خود بھی بیٹھ گئی تھیں۔ " ختربین نے آج فیصل آباد کا چکر کیسے لگالیا؟" وہ برے تھمرے ہوئے انداز سے بوئی تھیں۔ آفاق بے ساختہ "آپ وگوں سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔"اس کے لیج اور انداز میں نری تھی۔ وا تن احبت او نسيس بم سے كه بهم سے كه بهم سے كے ليے فيمل آباد آجاؤ۔ "ان كے اليح من نہ جائے ہوئے بھی ملزا تر آیا تھا۔ "آپ کوہا ہی تو نہیں ہے کہ ہم فیصل آباد والوا سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ بس بھی بھی اظہار میں تاخیر ہوجاتی ہے، اور فیصل آبادوائے ناراض ہو کر کراچی چھوڑویتے ہیں۔" آفاق جیسے برے موڈے اور برے مزے

ہے بول رہا تھا۔

"مريار ناخيرا حيى نهيس موتى تا\_اس كيم\_"منزور حيم في ايني بات بير زورويا تها-" تاخير إلى كوني دجيب كوني مجبوري بهي توبهو سكتيب، تا؟ " أفاق في سواليه ديكها-" ہربار کوئی دجسہ کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے۔" " دیکھیں آئی جان ۔۔ کبھی بھی انسان کی مجبوری نظر نہیں آئی۔۔ مرضی نظر آنے لگتی ہے۔ گرمجبوری اور مرضی میں فرق جانے کے لیے گرائی میں اتر تارز آئے ہے اور گرائی میں اترنے کا کام کوئی بھی نہیں کرتا جاہتا۔۔ انتا نائم نہیں ہے کسی کے اس ۔ کہ کوئی کسی کوجائے کی کوشش کرے۔ "آفال کی بات یہ منزور حیم نے چوتک کر اس کی طراب دیکھا تھا کیونکہ اس کے لہجے میں ایسا کہ ہ ضرور تھا کہ ان کے دل کو بھی احساس ہوا تھا۔ وتاشتاكروكي؟ انسي بالأخرخيال أبي كياتفا-' مریالی ہوگی آپ کی ۔۔ ناشتانو واقعی کرنا ہے ابھی۔''س نے اثبات میں سرمایا گا۔ ''ٹھیکہ ہے بیمیں ناشتا لکواتی ہوں۔'' دو فورا'' شھتے ہوئے بولیں۔ ''دہ کیش فارہ کے کمرے میں …''دہ بھی اٹھ کھڑا ہو! اتھا۔ ' حکرے میں لیکن فارہ توسور ہی ہے۔ ''وہ بلکتے ہوئے رک گئی تھیں۔



From Web Copied



''میں اے دگاؤں گانہیں۔ صرف ناشنا کروں گااس کے پس بدھے کر۔'' آفاق انہیں تسلی دے کرڈرا ننگ روم سے نکل کیا تھا اور منزور حیم اس کی عجیب سی باتوں یہ تیران ہوتی کچن کی طرف چل دیر ہے۔ اور ملازمہ کواس کے ناشنتے کے لیے، کما تھا۔

# # #

وہ ہے حد ''ہشتگی سے دوا نوہ کھول کرا ندر داخل ہوا تھا۔ فارہ اپنے بیڈیڈ کمری اور بے خبر خیند سور ہی تھی۔ آذاق ہے آواز قد موں سے جاتا آہئے گی سے دروا نوہ بند کرکے اس کے بیڈے، قریب آگیا تھا۔

فارہ دائمیں کردئٹ سورہی تھی اور اپنا دایاں ہاتھ چر ہے نے بیچے رکھا ہوا تھا۔ کھڑی ہے اندر آتی مرحم روشنی میں اس کا چرہ است خوب صورت لگ رہاتھا۔ آفاق اے رو کھے کربر سکون ہوگیا تھا اور پھر آسٹگی ہے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کے چرے ہے مال پیچھے ہٹائے تھے۔

وہ اس وقت کا بی رنگ کے سکی تأثیب ڈریس میں ملبوس تھی اور اس کے سرایے کی اس قدر نری اور لا پروائی د کھے کر آفاق کے ول کو کچھ ہونے لگا تھا مگروہ اس وقت کس بے خودی کا مظاہرہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ول کو کچھ لگام ڈاکنے کے لیے بے افقیار آہنگی سے وہ اس پہ جھڑا اور اس کے چرے پہ اپنی بے نزاری کی مسر شبت کردی

فارد بسائنة اس نسب كسمسائى تقى اور آفاق نے جيے اپنى سائس تك ردك لى تقى كونكدوه اس كے اور جھكا ہوا تھا ۔ يون اس كے كسمسائى تقى اور آفاق نے جہاتا تورہ بارہ وجاتی ۔ پھركائى احتياط ہے اسے بغور دکھے كرمسكرات، وئ ايك اور جسارت كريا اس كے قرة بہت اٹھ گيا تھا۔
د كھے كرمسكرات، وئ ايك اور جسارت كريا اس كے قرة بہت اٹھ گيا تھا۔
د صاحب جى ناشتا۔ "ملا ذرہ نے بے حد الكى مى دستك دى تھى۔

آفاق نے آگے برجہ کر فورا "دروا زہ کھول دیا تھا۔

''بس یہ رکھ نفسہ مگر آرام ہے۔۔''اس نے ملازمہ کو آہنتگی ہے رکھنے کااشار وکیاتھا۔ ''جی۔۔''ملازمہ نے سمہلاتے ہوئے آگے بردھ کے ناشتے کی ٹرے بے حد آہنتگی ہے 'مہل پہر رکھ دی تھی اور

باہرنگل کئی تھی۔ آفاق درواز دہند کرکے صوفے یہ آبیٹھاتھا۔ اور بغیر آداز کے برتن ادھر سے ادھر دکھتے ہوئے تاشتا کرنے گئا۔ اور ابھی دہ تاشتا کر ہی رہا تھا کہ اس کا موبائل گنگااٹھا نہا ۔ آفاق نے گھبرا کر موبائل کوسائٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ مگر تب میک دیر ہو چکی تھی۔ فارہ کی نیزید اور خواب کالسلسل ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے جسے ہی آنکھیں کھولیں ۔ پہلی نظر صوفے یہ جیٹھے آفاق یہ ہی پڑی تھی۔ چربرے اطمینان سے براجمان ۔ انتہائی سکون سے تاشتا کرنے میں مصوف تھا۔ فارہ کوالیالگا جیسے وہ کوئی خواب و کھ رہی ہے۔ اس لیے اس نے دوبارہ بلکیں موند نے کی کوشش کی تھی۔

کوشش کی تھی۔ ''گڈیار نگسہ'' آفاق کی آوازیہ وہ یک وم چونک گئی تھی اور اس نے بے ساختہ آنکھیں پھیلا کراہے دیکھا تھا کہ وہ دافعی اس کے بیٹر روم میں اور اس کی نظموں کے سامنے موجود ہے لیکن وہ اس کی حیرت سے بے نیاز لا پر وائی ہے ناشتا کرنے میں مشغول تھا۔ لا پر وائی ہے ناشتا کرنے میں مشغول تھی۔



Copied From Web

"الش ادے ... سوئی رہو ... ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ صرف ناشتا کروں گا۔"اس نے فارہ کو اس طرح بو کھلانے اور گھبرائے سے منع کیا تھا۔ ''آب بیمال کیوں آئے ہیں؟''قامہ کے اندر بیویوں والا غصہ عود کر آیا تھا۔ ولا شتاكرف. "أفاق كي لايروا في منوز سي-"آنات آب جانة بن تمين ذاق نهيل كرري-"قاره لفظول به نوردے كربولى-"لكن تم جانى بوكرين زاق كرر إبول-"وه جائے كاكب بونۇل سے لگاتے ہوئے بوا۔ "آپ بیشه زاق بی کرتے ہیں۔ بلکہ یوں کمنا جا ہیے، کہ زاق بی اڑاتے ہیں۔ وہ بھی صرف میرا۔" وہ اپنی طرفساشاره کررن هی-"محبت بھی تو سرف تم سے کر ہا ہوں نا؟" وہ جائے کا کب بوب ہی ہاتھ میں لیے اٹھے کھڑا ہوا تھا۔ بلير يمر- عقريب مت آئين-"ده است بني بين ويك ريك دم يحيه الله الله " بجھے یقین تھا کہ تم ایسا ہی کہوگی اس لیے اس وقت اسارے قریب آیا جب تم سورہ سے تھیں۔" آفاق نے اس کے رخسار کو پھوا۔ دكيامطلب ب آب كا؟"وهمزيد مفكي-والمسيخ تھينر کا راوا بھي تو کريا تھا؟ " آفاق کا جمله معن خيز نفا۔ ''مداوا ....''قاره کھٹک گئی تھی۔ و معلوم اوانه سبى مرجم كمدافسداني دى مولى جوت يه ارجم بھى تو بجھے بى نگاناتھانا؟ "آفال كى تون بى بدلى مولى تقى فاره كولگاده نشيم من بهداس في مفكوك تظرول سي ديكها-"تمهارے سارے شکوے اور شکایتیں ختم کرنے آیا ہوں۔ بیشہ بیشہ کے لیے۔" آقاق کہتے ہوئے اس ادارہ خواتین ڈائجسٹ کی طرف سے ۔ ال کے لیے 4 خوبصورت اول





Copied From Web



کے بالول کو چھوٹا جاہ رہا تھا تکروہ یک دم بیڈے ہی گھڑی ہوگئی تھی۔ ''میرے سارے شکوے اور ساری شکایتیں آل ریڈی ختم ہو چکے ہیں 'ہیشہ بیشہ کے لیے۔ اس لیے آپ بیاں نے جاسکتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں سکون سے ہوں۔ "فارہ رکھائی سے کمہ رہی تھی۔وہ آفاق سے ہرگشتہ تقى اس كى اليي نرى اور نوازش په جير كئ هى-تم ہے گھر میں سکون ہے ہو تنس نوشاید میں بھی اپنے گھر میں سکون سے ہو اسالیکن افسوس کہ سکون ہی تو نہیں نے نا۔"وہ کپ بیڈی سائیڈ نیبل یہ رکھ کے اس سے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ ''آپ ہے کس نے کما کہ میں سکون سے نہیں ہوں؟''وہ تلخی ہے بولی۔ ''تمہاری آئکھیں کمہ رہی ہیں۔ تمہارا چیز، کمہ رہا ہے۔ تمہارااک اک انداز کمہ رہا ہے۔ تم بے سکون ہو۔۔ بے چین ہو۔ اراس ہو۔ " آفاق نے کی جرابیج میں کتے ہوئے اس کا چرد اے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا تقااورفارہ پیچھے ہننے کی محض کوشش کرتی رہ گئی تھی۔ دمیتا نیسہ اداس نہیں ہو کیا؟'اس نے اس کی آئیموں میں آٹکھیں ڈالتے ہو۔ یَسوال کیا۔ فاره کے دل میں جھیے تمام جذبات اس کی آنگھ ال میں اند آئے تھے اور دہ بے ساختہ روپڑی تھی۔ "قارة بليزيديه كام مت كياكويد ميرد دل بها ثر مو تاجد" آفاق في استه اين بانهون مي لي المااور فارہ اس کے سینے سے لگ کے مزید پھوٹ پھوٹ کررونی تھی۔ " پلنے فارد پلیز جیب ہوجاؤ پلیزمیرے کیے " آفاق اس کے بالوں وایک اتھ سے سملاتے ہوئے دور الله المراج المراج و مراج المراج المراج و المراج و الموالية المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و ا نے روقے ہوئے انکار کیا تھا۔ " صرف ایک جانس اور دے دو۔ اب دوبارہ ایہ امو تو بے شک جوجا ہے سزارینا۔" آفاق نے التجاکی تھی۔ '' ہُرُ نُر نہیں ۔'' قارہ نے اس سے الگ ہونے ہوئے تفی میں سہلایا۔ بارسه ۱۹۰ سے پھر کھا۔ دو تربی نهیں .... ''وہ ان ہی نهیں رہی تھی۔ '' "والبس البية كمرجلو-" آفاق اسے دليسيداور ذومعن نظروں ہے ديكھ رہا تھا۔ «ننهس جانا...!"وه ایک بی صندیه از چکی تھی۔ «سیج لوب." آفاق کی دیجیسی ہنوز تھی۔ "دسيج ليا يهيد"وه بهي قائم تهي-و الملک ہے بھرجب تک تم یمال ہو میں بھی یمال ہی رہوں گا 'بیڈروم توریے بھی خاصا خوب صورت ہے' انجوائے کریں گئے۔" آفاق نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ "وان ... آب يمال رم سي سي سي تيم موسكتاب؟"وهدك عي -'' کیوں نہیں ہوسکتا؟ یہ میری سکی خالہ کا گھر ہے اور عمراسکی گزن کا۔ مزے بیں رہوں گا۔ ''وہ کہتے ہوئے بیڈ يەقدرى ئىمدرازسابۇ كياتھا۔ ''آفاق ٰ !''قارہ توجیے بری پھنسی تھی۔ اور آفاق اس کی کیفیت بہ ہے اختیار مسکران تھااور اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ ابندشعار فروري 256 015 ع

دروازے پیدوستک ہوئی تھی اور زیردہ بیگم کے کام کرتے ہاتھ یک دم رک گئے تھے۔ بید دستک ولیار کے ہاتھ کی نہیں تھی اور دہ تھا کہ دو دن سے گھر ہی نہیں آیا تھا۔اس ایے وہ ذرا بریشان سی کام جھوڑ کر دروازے، تک آئی تھیں۔ ''کون ہے۔۔؟''

"آئی۔ میں ہول تیموں۔ ولیدسے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ "آواز سنتے ہی انہوں نے دروازہ کھول دیا تھا۔ "ولید سے ملنے کے لیے؟ مگر میٹا!وہ تو دودن سے ایسا کام "بس بزی ہے کہ کھر ہی نہیں آیا۔ "زبیدہ بیکم اپنی پر بیٹانی دباتے ہوئے بولیں۔

"احیما ... کیا میں اندر آسکنا ہوں؟" تیمورنے اندر آنے کے لیے اجازت جاہی۔ "ہاں ہاں ... کیوں نہیں بیٹا ... آؤ ... اندر آجاؤ ... "وہ دروازے کے سامنے سے ہٹ گئی تھیں اور وہ اندر آگیا آ۔

" وحیداور ککو کمال ہیں؟ اس نے ادھرادھردیکھتے ہوئے تمہید باندھنے کی کوشش کی۔

"اسکول گئے ہیں۔ کیوں خیرت بیٹا؟ ان کاول وہم اور دسوسوں کا شکار ہوچکا تھا۔

"آپ بیٹھے بلنیریہ" اس نے صن میں بچس چارہائی کی طرف اشارہ کیا۔

"تم بھی بیٹھو تا۔!" ولید کی غیر موجودگی میں وہ بھی ان کے گھر نہیں آیا تھا اور بھی ہا کرنے آیا بھی تھاتو

دروازے سے ہی وٹ جا تا تھا جبکہ آج تو وہ باقاعدہ اندر چلا آیا تھا اور بیٹھنے کا اشارہ دے رہاتھا۔

"قی بیٹھا ہوں۔" یمور مرملاتے ہوئے بیٹھ گیا اور پھرزبیدہ خاتوں بھی بیٹھ گئی تھیں۔

"دیکھیے آئی ایمی آپ کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ آپ میرے ساتھ چلیں۔ ولید ابیتال میں ہے "لیکن پریشانی کی کوئی بات نہیں ہوں گئی تھی۔ ان کارنگ زرد پڑھیا تھا۔

اور زبیدہ بیٹم کے بیروں شلے سے زمین مرک کئی تھی۔ ان کارنگ زرد پڑھیا تھا۔

"دیک سے کیا ہوا ہے اسے سے دھی تھیں۔

"دی ہوا ہے اس کا مجھے ڈر تھا اور میں نے اسے سمجھا یا بھی تھا اکیلی وہ نہیں سمجھا۔"

"دی ہوا ہا ہے ہوا کیا ہے ؟" دہ بمشکل ہول یا رہی تھیں۔

"دی ہوا ہے ہوا کیا ہے ؟" دہ بمشکل ہول یا رہی تھیں۔

"دی ہوا کیا ہے ؟" دہ بمشکل ہول یا رہی تھیں۔

"دی ہوا کیا ہے ؟" دہ بمشکل ہول یا رہی تھیں۔

"دی ہوا ہے اسے ہوا کیا ہے ؟" دہ بمشکل ہول یا رہی تھیں۔

"دیک سے ہوا کیا ہیا ہوں کا بیا ہے ؟" دہ بمشکل ہول یا رہی تھیں۔

"دیک سے ہوا کیا ہے ؟" دہ بمشکل ہول یا رہی تھیں۔

"اس پہ فائرنگ ہوئی ہے۔ اسے تین کولیاں گئی ہیں۔ رات کو آپریش ہوا ہے 'دو کولیاں نکال دی گئی ہیں' لیکن ایک کولی ابھی ہاتی ہے۔ اس کا دوبارہ آپریش ہوگا۔ "

"اے میرے، انشہ تیرے سوا اور کون ہے امارا۔ الید کو اپنے کرم کے سالے ش رکھید میرے ہے کو زندگی دے۔ " زندگی دے۔ شفادے۔"

زبیدہ خاتون اللہ سے التجا کررہی تھیں "تیمور نے سر جھکالیا تھا۔ پھرچہ بدہ اچھی طرح دل کاغبار نکال چکیس تووہ اسیں ساتھ لے آیا تھا۔

عافیہ بیم کوایک مکمل ٹریٹ منٹ کے بعد اسپتال سے ڈسچارج کردیا گیاتھا۔ اس لبياس عانے سے سلماوراوليد كى خبريت معلوم كرئے كے ليےاس كے روم ميں آئى تھی۔

"اسلام عليكم ...!"اس نے دروازہ بروستك دى۔سب نے چونك كروروازديكى ست ويكھا تھا اوران سب میں تیرور حبیرہ بھی تھا۔

وركيامي اندر أسكتي مول؟ ١٠٠ سفا جازت طلب كي-

"أيح ... "زبيده خالون نے كما-

بنی پر اولیداے و مکھ کرفدرے حیران ہوا تھا کہ تیموری ماورا مرتضی یہاں...؟

الميح بين آپ - ؟" وه سيد هي وليد ڪياس آگر رکي تھي-

ت کے سامنے ہوں۔"ولید حسب عاورت اتن تکلیف کے باوجود باز نہیں آیا تھا۔ شرارت اس کے چربے

الراماني تقيوه المحصمال مين نهيل إلى السيد" اوراجانتي تقيوه است تلفته مزاج -" أب ہے كس نے كماكہ ميں التھے حال إس شيں ہوں؟ ديكھ ليس آج بردى برى ہستياں ميرے انظار ميں جیٹھی ہیں۔اس سے انچھاحال اور کیا ہو گا؟''اس نے تیمور' زبیدہ بیٹم اور ماور اکی طرف اشارہ کیا تھا۔

"الین سه برزی برزی مستبیان آب کواس طرز نهین دیکھنا جاہتیں۔اس لیے جاری ہے تھیک ہوجا کیں۔"مادرا بڑی نربی سے بات کردہی تھی۔

" آپ عیادت کے لیے آگئی ہیں "سمجھ لیس میں ابھی سے ٹھیک ہو گیا ہوں۔" تیمور پہلوبدل کراوھراوھرد <u>یکھنے</u> نگاتھا کیونکہ اسے ولید کی خباشت کا ندازہ تھا۔ وہ اپنی کمیٹنکی ہے باز آنےوالا نہیں تھا۔

" بلیں 'یہ تواجھی بات ہے۔ فی الحال میں چاتی ہوں۔ ای میرا انتظار کر رہی ہیں۔ "ماورانے اجازت جا ہی۔ '' وکے 'قی الحال جائیں لیکن دوبارہ آئیں گا؟''اس نے سکے اتھوں آئندہ کا بھی ہوچھ لیہ اچاہا تھا 'اورا مسکی تھی'؛ ہردلید کے چرے پہ شرارت کاعضرد کھتے وئے بے ساختہ مسکرادی تھی۔ ''ضرور آؤں گی۔ اللہ حافظ۔'' وہ ان سب کو خدا حافظ کمہ کرچلی کئی تھی ابر دلید 'تیمور کود کھے کر آنکھ دیاتے

موئينس يزاقفا

"و...میری تواندراشیندنگ بوتنی ان سے -"وہ تکلیف کے باوجود فرایش نظر آرہا تھا۔ '' کمیننگی کی جھی کوئی حد ہوتی ہے دلید! ''تیمور تلملا کر کھڑا ہو گیا تھا۔

"اینی ہونے والی بھابھی سے بات کرنا کہاں کی کمینگی ہے بھلا ۔۔ کیا جا ہے ہو کہ میں بات نہ کروں صرف تم کرو ...؟ وُلِيد النّاخفا موني لكّا تفا\_

" شرم کو ... تمہیں تین گولیاں گی ہیں 'سیریا یہ تمہاری باتیں ہورہی ہیں۔لوگ تمہارے لیے پریشان ہیں اور تم ہو کہ پرداہی نہیں ہے جیسے بات کررے ہو جیسے بچھ ہواہی نہیں ہے تیہ گولیاں تمہیں نہیں کسی اور کو گلی ہیں۔ " تیمورنے اسے بری طرح کتا ڑا تھا۔

الله شعار فروري 2582015 <u>258</u>

"اچھا۔۔ توتم جائے ہوکہ میں گولیاں کھاکر ہے ہوش پڑا رہوں؟"ولیدنے اسے بری طرح ستایا تھا۔ " ہے ہوش 'میں 'کم از کم خاموش پڑے رہو' ماکہ پتا پہلے کہ تم زخمی ہو۔" وہ خفکی سے جہنجواد کرلولا تھا۔ " زخمی توتم مجی ہو۔۔؟"ولید کالبجہ اب کی بار معنی خیز ہوا تھا' تیمور نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا " تنی امیں ذرا در کے لیے باہر جا رہا ہوں بعد میں آؤں گا۔" تیمور پلٹ کر زبیدہ خانون سے کہنا دروا زے کی طرف برمعا وراب كيافا كاهد ؟ اب توده جا چكى بين - "وليد في في سه آوا زدى تقى اور زبيده خاون سارى بات سمجية ہوئے مشکراوی خفیں۔ ماورا کی میں کھڑی عافیہ بیکم کے لیے جوس بتارہی تھی جب اچاتک اس کاموبا کل بجنے آگا تھا۔اس نے جلدی ہے با ہر نظتے ہوئے کال ریسیو ک۔ ''میلو!کیسی ہو<u>۔</u> ج''قارہنے جھوٹے بی استفسار کیا۔ "فنه بول..." اورااس سے بات کرتے ہوئے دوبارہ کجن میں آگئ۔

"ای کے لیے چوس بتارہی ہوں۔۔ان کی طبیعت خراب تھی۔"

' ننیریت محلیا، واان کویے؟''قارہ کو تشویش ہوئی تھی۔ '' تیمور حیدر نے پر دیوز کیا ہے جھے محدر آنے کامسئلہ تم نود سمجھ سکتی ہو۔'' ادراجوس کمس کرتے ہوئے ہوئی۔ "اواجها ألياً لهي بين آني...؟"

'دکھا کچھ نہیں عبس نروس بریک ڈاؤن ہو حمیا۔"

"ائي گاڙ اتا براا تر ليا انهول نے؟" قاره کويريشاني مونے لکي۔ "ابِالْجِماان مِي بوگا\_"مادراک سنجيدگي اور مضبوطي اس كے ليجے سے بي ظاہر بوتي افي-"اوکے ابٹ لی پسرفل میں کل کراچی آجاؤں گی۔ آن ڈیڈی اور حماد تعائی نے ہم کوروک لیا ہے۔"

"واث\_؟ أَمْ فِيمِل آباد مِن مو... ؟ مجمعة بنايا بهي شير، ؟ "بادرا كواچنبها موا\_ "مب آگریزاوک کی ....ویث کرد-"

" تھیکے ہے اللہ حافظ۔" اورا فون بند کر کے جوس لے کرعافیہ بیکم کے پاس آئی۔

'' بجھے نمیں بینا ۔ ''انہوں نے رخ موڑ لیا تھا۔ ''ای ۔ میں اس سے زیادہ اور کچے نمیں کر سکتی پلیز۔ "اورانے کہتے ہوئے کے دونوں ہاتھوں سے ان کے ياؤل بكرُ ليه في مورعافيه بيكم وال حي تقيير.

" اورا ...! "انهوں نے بے اختیار اسے آجی طرف تھی جالیا تھا۔

ود آج بردے انول بعد سکون ملاہے۔" ما درائے آئکھیں موندے برے مزے سے کما نما ہی گل اس کے بالوں

ابندشعل فروري 15 015 259

میں تیل ہے مساج کررہی تھیں اوردہ نیج قالین یہ بیٹی انجوائے کررہی تھی۔ دوکسی وبے سکون کرنے کاعمد کرنے کے بعد ... "ان کل بھی کے بغیر نہیں رہتی تھیں۔ "طرف داری کردی ہیں... یا بعدردی بوری ہے..؟"ماورانے کریدا۔ "محبت تم سے کرتا ہے۔ سب مجھ تم پہ وایر رہ ہے۔ جہدردی ہمیں کیوں ہو گی۔ ؟" بی گل نے لاہروائی وكھائى اور اوراجوا با"باختيا رقتعهدا گاكرېنسى تھى .. "جيلس موري ٻي سيجناس نے انہيں چھيڙا تھا۔" " ال ... بنده مو بھی جا آ ہے۔ "وہ جیسے افسردگ ہے بولی تھیں۔ "ارے، ڈونٹوری میں دوسب کھ آپ وارون کی۔" اوران برے پارے اور برے شاہانداندازے كهاتھا\_ «لبس بس رہنے دو۔ » وہ خفگی ہے بولیں۔ اس من میلے کہ مادرا کچھ کہتی با ہر دروا زے یہ ہل بیجنے کلی تھی اور دروا زے کے قریب مکیلے رکھتی عافیہ بیکم ''ای! المیزا ہردیکھیں شاید ڈرائیور ہو گامار کیٹ امیجا تھا ہیں۔نے۔''مادرانے وہیں سے بیٹھے بیٹھے آواز دی تھی مورا مرائی میں میں میں ہے۔ اپنی محبت کر آ ہے تم سے جاب دی محمد دیا۔ گاڑی دی۔ ورا سور دیا۔ اپنی محبت دی۔ ا پناول دیا اور اب اپناسب مجیمه دے رہا ہے۔۔ ایسا ، مسفر توانلہ بری نصیب والیوں کو ویتا ہے۔ "نی کل نے ایک بار پھرانے افظوں کی لوحیز کی تھی۔ بروپ رس و مرس مرس موری اور الملک مسرائی تقی اور ڈرائنگ روم کے داخلی دروازے سے اندر "دروازے سے اندر داخل ہو۔ انتیور حیدر کے قدم اس کی اتنی خوب صورتِ مسکراہٹ یہ جیسے جمال کے تمال محم کئے تھے۔ مگروہ عافیہ بیگم کے خیال کی وجہ سے مزید اس طرح نہیں، ک سکتا تھاور نہ بالوں میں مسان کروا تی نیلے قالین۔ بیٹی ماورا اس کے ول کوچھو گئی تھی۔اس کابیا نداز تیمور نیدر کے ول میں اثر کیا تھا۔اے،اس کیجے اپنی نظر کالسلسل توزنا بهت وينوارنكاتها-مگر پھر بھی اس نے گلا کھنکارتے ہوئے اپنی آمہ کا شکنل دیا تھاا دروہ ددنوں اپنی باتوں میں مگن چو تک گئی تھیں ماورانے یک م کرنٹ کھا کے دروا زے کی طرف دیکھا تھا۔ اور پھر بجل کی ہی تیزی ہے کھڑی ہو گئی تھی۔ " آب \_?"اس نے برے بو کھلائے ہوئے اندازے صوفے پریزا اپنا دویٹا تھینج کرا رد کروپھیلا لیا تھا "وہ میں دراصل آپ کی مدر کی عیادت کے لیے "یا ہوں۔ولیدگی وجہ سے اور کچھ ضروری کام کی وجہ سے کافی بن تقاس کیے نہیں آسکا۔ "اس نے اپنے آینے کی بضاحت دی۔ " آئے۔ بیٹے۔ "عافیہ بیٹم بھی اندر آئی تھیں اور تیمور کودیکھتے ہوئے صوفیہ بیٹنے کااشارہ کیاتھا۔۔جس یہ اورانے فنک کرپہلے عاقبہ بنگم کھرتی گل اور تیمور کی طرف دیکھا تھا۔ اور تیوران کے آشارے کی تھلید کرتے ہوئے صلاحقی طرف براہ کیا تھا۔ "السلام عليم !" وه لي كل كي ست جه كااور بي كل ني شفقت ئے اس تے كند ھے يا تھ پھيراتھا۔ تيمور حيدر كا اس قدراینا نیت بُھرااندا زد کچھ کرمادراجز برسی ہوگئی تھیں۔

کیونکہ تیمور حیدر کیاس کے گھر آمراس کی پلانگ یا اس کے دہم و گمان میں بھی کہیں نہیں تھی۔ 'جیتے رہو۔ نوش رہو۔ بیٹھو'کل کل نے جھی بیٹھنے کا کہا۔ التحييك يو... آب بهي بيضيان! السن عافيه بيكم كي طرف و كما-''ہول ضرور۔ ''وہ کہتی آگے برمھ کے صوبے یہ بیٹھ گئی تھیں۔اوران کے ساتھ ہی تیمور آھی بیٹھ گیا تھا۔ "ائیم سوری... من ماورا سے ملنے کے لیے یا سمی اور کوم کے لیے آیاتو یقیمیا" پہلے بتا کریا اجازت لے کر آیا ليكن \_ من دراسل آپ كى خيريت معلوم كرنے تے ليا ہول ساس كيے بغير بتائے بى آكيا سازيادہ يائم نہیں لول گا آپ کا۔"اس نے پہلے اجاتک آمہ کاجوا زپیش کیا تھا۔ کیونکہ وہ ماورا کے چیرے، کا تعجب اور غیریقینی نوث كرجكاتهاـ "الني كوئى بات نهيں ہے۔ آپ آرام ہے جميس ماد راجائے بنا دُجاكر۔"عافيہ بيگم نے بوے اجھے طريقے ہے بات كرتے ہوئے ہوئت ہے انداز سے بات كرتے ہوئے كردن موڑ كرمادرا كود يكھا تھا 'جو تيل ہے بچیڑے بالوں كے ساتھ برے ہوئق ہے انداز میں عافیہ بیکم کود کو، رہی تھی کیے کیاوا قعی دہ عافیہ بیکم ہیں۔۔؟ '''اورانہ !''لی کل نے آہنتگی ہے شو کا دیا اور ماوراجو تکہ گئی تھی۔ تیمورنے کن اکھیوں ہے اسے ایک بار پھر دیکھاتھاوہ کتنے عام ہے حلیے میں بھی کتنی خاص لگ رہی تھی۔ "جی ابھی لے کُر آتی ہوں۔"وہ جانے کے لیے پلٹی۔ ' ' نهیں بگیز \_ اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہیں بس چند منٹ بیٹھوں گا۔'' تیم در نے منع کیا تھا ماکہ ماور اکویمالسے داناند بڑے۔ "چند منٹ میں جائے بھی بن جائے گی۔۔جاؤشاباش!" انہوں نے بھراشارہ کیا اور اور افراسے جائی گئی البكيس طبيعت إلى يد الداب يورى طرح سان كي طرف متوجه موجا تفاد. ''الله كاكرم - إب جو زندگي باقي ہے وہ جينا تو پرے گي \_ جا ہے جيسے بھی سهی-''انسول نے برے عجيب سے لبح من كما تقاجو "موركوبهي يل مواتقا-"ايسانه كسيس آني ... ألله آپ كوبيشه صحت ياب ركايم اولادك ليه مان باب بهت برا سهارا بوت بين ... ماورا کے فادر کے ابند آپ ہی توہیں جو۔" '' آپ کے فاور کیا کرتے ہیں ... ؟'عافیہ بیکم نے تیمور کی بات کا شتے ہوئے وہ سوال کرڈالا تھا جول**ی ک**ل مجھی مر کے بھی تصور نہیں کر سکتی تھیں کہ عافیہ زندگی میں بیر سوال مجمی کر سکتی ہے۔ ''میرے فادر ہزنس مین ہیں بہت سال انہوں نے برنس سنبھالا ہے اور اس معاملے میں ہیشہ ایک کامیاب برنس میں زہے ہیں۔ نگرمیری ایجو کیشن ختم ہوتے ہی سب کچھے مجھے سونپ کرخود برنس ہے الگ ہو مجھے ہیں۔۔ اس کیے آج کل فرآغت کے مزے لے رہے ہیں۔" تیمورنے ایک ناریل ساجواب دیا تھا لیکن عاقبہ بیلم کے بینے سے جیسے ٹرین گزرگئی تھی۔ "آپ کی مدریہ یا جمانیوں نے اپنے آپ کو سنجا کئے ۔ کیے انگلاسوال کیا۔ ''میری پر بہت ہی سادہ طبیعت اور گھریلوی خاتون ہیں ... بابا سے بالکل برعکس۔'' تیمیزر مال کے ذکریہ بے اختيار متكرا وياتهابه " جانی ہول ہے جی جانتی ہول'' انہوں نے ول ہی ول میں جیسے خود کوجواب دیا تھا۔۔ المارشعاع فروري 2015 201

"مر\_! چائے" اورانے قریب آگر کپاس کے سامنے رکھتے ہوئے اسے منوجہ کیا۔ "متليك بورية أبسكي سے كب الله الما تھا۔ "آب لوگ بھی ہمارے کھر آئیں نال ... اس طرح میرے بیر تش سے بھی ماا قات ہوجائے گی آپ کی ... اور جھے بقین ہے میری در آپ سے مل کربہت ذیت ہوں گی۔ "تیمور نے جائے پیچے ہوئے انہیں اپ گھر آنے کی دعومهٔ بدی هی-"جدبات کے گھرمے تو تمهارے گھر بھی ضرور آئیں تے بیٹا۔"عافیہ بیٹم یہ کیابیت رہی ہے اور ابھی خوب جانتی ۔ ''اپنا گھر … ؟' تیمور کو پتاتھا کہ کراچی میں ان کا بھی کوئی گھر نہیں ہے۔ ''ہاں اپنا گھر … بید تو کمپنی کی طرف سے دیا ہوا نہیٹ ہے تاں … مگر میں اپنے گھر کی بات کر رہی ہوں … جو ہمار ا ذاتی گھریو **گا...ا**یناذاتی گھری<sup>ہ</sup> عافیہ نے جیسے اپنے لفظوں یہ زور دیتے ہوئے کہ اتھا۔ "انتااللہ ایسائیمی ضرور ہوگا ابن وے میں اب جاتا ہوں معینے یوسونچ "آج آپ سے ال کراور آپ سے بات كر \_ ريست خوشي موئى ب مجمع ... "تيورك بيبل ركعة موس كمراموكما تقا-ور آئے میں آپ کودروازے تک چھوڑدوں۔ اوراکتی ہوئی اس کے ساتھ جلتی دروازے تک آگئی تھی۔ "آب کورالگامیرا آبا ... ؟" تیمور فرروازے کے قریب رکتے ہوئے سوال کیا۔ دونهیں۔"ماورانے نفی میں سربلایا تھا۔ " آب کا چرو تو میں کمہ رہا ہے۔۔" تیمور کی المریں اس کے چرے کو چھور ہی تھیں ماورانے بلکیں جھکالی 'چرے بیشہ دھو کا دیتے ہیں۔ اس دھو کے میں نہ رہیں۔''ماورانے تکنی سے کہا۔ مقدم ''آب کاچرو بھی وھو کاویتا ہے؟'' وود کچسی سے بالا <u>۔</u> "میراچره بھی تو آخرچرہ ہی ہے تاں! دھو کا دے، بھی سکتا ہے اور نہیں بھی۔" اورانے صاف کوئی سے کہتے موئے كن ھے اچكائے تھے۔ "أب كرواب كاختطر مول ... ؟" تيمور ني ات جات بعرب جعا-" آئ سوچنے کے بعد کل فیصلہ سنادول گی۔" اس کالبجہ حتمی تھا۔ "اور ك "انظار من بول ... الله عافظ - "وه كم كروروا زه كھولتے ہوئے با ہرنكل مميا تھااور ماورااس كے بيتھے درواند بند كركوايس آلي تقي-"شادِی کابات کی استے...؟" بی گل نے استفسار کیا۔ "ہاں کی ہے... "اس نے سرملایا -"پھر ... ؟ "انسیس مجتس تھاکہ اسب اور اکا کیا فیہ ملہ ہوگا؟ "میں نے اسے کمدویا ہے کہ آج سوچنے کے باند کل فیصلہ سنادوں گ۔"ماورا کہ کر پلٹی اس نے شاور لینے جانا تھا۔۔۔ تمراے بھرد کنایر اتھا۔ " کیے فیصلہ ؟"نی گل کا دوٹوک سوال عافیہ بیٹی م جب جاپ بن رہی تھیں۔ " سمی کہ ماورا مرتضٰی تیمور حبیر رہے شادی کے لیے تیار ہے 'وہ لینے کے لیے آجا ہے بیا ماوراا نتهائی سنجیدگی ہے کہ کرچلی گئی تھی اور ﷺ کے اپنی بے رحمی اور سفاکی چھوڑ ٹی تھی! ماوراا نتهائی سنجیدگی ہے کہ کرچلی گئی تھی اور ﷺ کے اپنی بے رحمی اور سفاکی چھوڑ ٹی تھی! ابنارشعاع فروری 15 16 262 Copied DAYLING LIBROARDY



بیم خواب سہارے ذندہ ہیں،
بیم خواب سہارے ذندہ ہیں،
اُن گنت ہیں وہوسے
بے سیار اُد یہ ہیں
طویل شبول کے رت جگے
کوئی سبب نہیں ہے جینے کا
مجر بھی سیجادے ذندہ ہیں
خواب سہارے دندہ ہیں
غیرائی

تسب ری جیتوکا کرم دیکھتے ہیں ستادول کو ذیر تعدم دیکھتے ہیں ہمادا شعور عبت تو دیکھتے ہیں تمہیں بھی مخبت سے کم دیکھتے ہیں یہ ظالم ذمان دکھائے گاکیا کیا تری منکھتے ہیں تری منکھتے ہیں تری منکھتے ہیں درا برم عشرست سے باہرتواؤ درا برم عشرست سے باہرتواؤ تمہیں بھی دکھائی ہو ہم دیکھتے ہیں تمہیں بھی دکھائی ہو ہم دیکھتے ہیں تمہیں بھی دکھائی ہو ہم دیکھتے ہیں تمہیں بھی دکھائی ہو ہم دیکھتے ہیں

فابل اجميري

اہاندشعاع فروری 263 2015 Copied From Web

یں نے توقعید کا سوال کیا اسنے تعتبریں کمال کیا ہم سفر ہا تھے تھام کریہ پیلا تطوكرول فيبهدت نلهطال كيا مبسرا بهقيارميسرى خاموشي صب رکو میں نے، ابنی ڈھال کیا عم کسی مشلے کا عل کب تھا ہم نے بے فائدہ ملال کیا اس کی احسان مندہوں ج<del>س نے</del> ستام عم یں مراخیال کیا حييه شابين

دوست کیا معتب رہیں ہوتے آب، سے بال! گر نہیں ہوتے ہم ہی خطرات مول لیتے ہیں را سے پرخطر ہسیں ہوتے محو پروار سے خلاؤں میں عقل کے بال وبرہیں ہوتے منسة يسميري ساته على بن را یہتے مختصب منہیں ہوتے رہناؤں کے ماعد رہنے سے حو الملے معتب ہوتے ز نارگانی سے کھیلنے والے مورتسے سے خر ہنیں ہوتے جار دن کی شکیب قربت سے فایسلے مختقر شہیں ہوتے شكيب جلالى





د لھارون تو مانوں۔

حتاغلام محمه....کراچی

ایک آدمی نے ایک آٹومینگ روبوٹ کار خریدی۔

ایک دن اس نے کار کو آرڈر دیا کہ اسکول ہے اس کے بجے لے آئے کار چکی تئی اور بہت دریا تک واپس نہ آئی۔ آدمی پریشان ہو گیا اور بولیس کو ربورٹ کرنے کھرے نکل ہی رہا تھا کہ کاربست سارے بچوں کولے كر آئى۔جس میں اس كى الازمه كے دو 'ردوس كے دو' سالی کا ایک اورسیریٹری کے دو بی بھی تھے۔ آدی ان بحول كو د كيم كريشان موكيا . اس كى بيوى غص مي

"اس كامطلب بي سارے يجے تهارے الله الم

میر تو میں حمہیں بعد میں بناؤں گا۔" آدی نے جوابا" چَلَا كر كما۔ " بہلے یہ جاؤ۔ كار ہارے دد بچوں كو لے كركيوں نہيں آئی۔"

تناءعمو... شارجه

أيك تقريب مين أيك خانان كي ما قات أيك واكثر ہوئی۔خاتون فورا "خوش اخلاقی سے ان کی طرف متوجه ہو میں۔ ''ڈاکٹر آف فلاسفی؟'' دونهير به واكثر أف ميذ**يد.ن** 

دونهیں۔اسپیشلسٹ" دو آنکھ کاک اور گلا؟"

كوالثي ریڈ یو چینل سے کلاسکی موسیقی کاپردگرام نشرہورہا تقياب رَيْدُيو كا دُائر بكِيرُ النِي كُمرير بروكرام من ربا تقا-بروگرام کی کوائی کے بارے میں اس نے اپنے انحت ۋىيى قىلىر كوفون كىياا در كها\_

''کیا آپ پروگرام سن رہے ہیں؟'' ''جی سرامیں سن رہا ہوں۔''

" پھر آب کو بھی اندازہ ہور ا ہو گاکہ طبلہ کی آواز س زورے آرہی ہے؟"

ورمی سرایس اینمی جاکر دیکھتا ہوں۔ آپ ہولڈ

نھو ژی در بعد ڈبوٹی افسر دوبارہ فون پر آئے اور

ڈائر یکٹرے کہا۔ "سرادرا اسل دو طبلجی عملہ بجارے تھے۔ میں

فرح بابر سراحی

جنگلی لڑکی

معوری کے شوتین صاحب نے جنگل میں ایک الرکی کودیکھاا رفورا"اس کی تصویر بنانے کاارادہ کرانیا۔ جنگلی لڑی کو اور پہنے دے کراول منے پر راضی کیااور در خت کی ایک اونجی شاخ پر بھاکر اس کی تصویر بنانے لگے ایک مخضے بعد لڑی نے بے چینی سے پہلوبدلا تو صاحب نے ذرامندہ ٹاکر کھا۔

' میں۔ نے تو سنا تھا کہ جنگلی لڑکیاں اپریے صبر اور رواشت والى موتى بن- تم تو أيك كفظ من بى

اڑگی نے مصور کی بات س کرشاخ سے چھلانگ لگادی۔" "تم س شمد کے چھتے پر پانچ منٹ بھی ہیں کر

Copied

النامه شعاع فرورى

میرے ول میں خواہش ہوئی کہ میں باہر نکلوں اور کوئی
ملاز مت تلاش کروں۔"

در اخوش ہوتے ہوئے ہیا۔

در اخوش ہوتے ہوئے ہیا۔

در اخوش ہوتے ہوئے ہیا۔

کرجواب دیا۔ دمیں اس وقت تک بستر رایٹا رہا۔ جب

تک یہ خواہش میرسے ول سے نکل نمیں گئی۔"

شازیہ کلیل ساملام آباد

اعز اض

ر س برادری کی روایت کے مطابق شادی کے موقع پر نکاح سے قبل اڑک کے باب نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر مہمانوں سے باند آواز میں کہا۔ دھیں اپنی بنی کی شادی شہران دلدار ولد راجہ دلدار سے کررہا ہوں۔ کسی صدحب کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟"

" درجی ہے۔ "غیصے ہے بھری ایک آواز آئی۔
" میں رہواور آرام سے بیٹے جاؤ۔ تم دولماہو۔"
لڑی کے باپ نے ڈپٹ کر کما۔
ضاء عاصم .... مسلع گھیب اٹک

وصراک کے اس اردو تمن منزلد بلڈ تک ہے نا اس کے کونے والے فلیٹ میں بجس کی بالکونی دوسری سڑک بر ہے۔ اس میں جو میاں بیوی رہتے ہیں، توبہ!! نتائی ہے غیرت ہیں۔ انہیں دیکھ کرتو میری نظریں شرم سے جمک مہاتی ہیں۔ جب دیکھو' بالکونی کے ساتھ والے کرے بیں۔ "خاتون خانہ نے اپ شوہرکوہتایا۔

شوہرنے اپنی بالکونی ۔۔ اس فلیث کی طرف دیمیتے ہوئے کما۔ افکر بہال ۔۔ ان کا فلیث واضح تظرفیس آل۔"

الله الميسة تعوري نظر آله"خاون خانه سفي جمنج الأكر كمال السير هي لكاكرد يكمنا برياسه-" دونهیں۔ مبرف ناک۔" "دونوں نتعنول کے؟" "دنهیں۔ مبرف دائمیں نتھنے کا۔" دناکہ مرد کی یاعورت؟" افشال فرقان ۔۔۔ کراجی

فرچہ پانچ سالہ بی ہے اس کی نئی تنجوس پڑوس نے پوچھا۔ دربیٹا! آپ کے کعرض کتے ہیں؟" دربیدرہ۔" بجی نے الکیوں پر صاب لگا کرجواب

"ان پندره یجی" بروس کو برای جرانی موئی۔ "برط خرچه آباموگای" ""م بچول کو خریدتے تموڑی ہیں جو خرچه آبا موسی کی نے کھاکھلا کریے ساختہ کہا۔ "ہم تو پیدا کرتے ہیں۔"

مو بیمی ایک نوجوان نے پاپ شکر کے گانے پر جھوم رہا تفا۔اجا الک اس کا باپ آگیا۔ باپ کے چرب پر تاکوار ناٹرات دیکھ کراس نے باپ کی توجہ بٹانے کی غرض ہے کہا۔

''ڈیڈی! آپ نے اس سے پہلے الی موسیق ہمی ن ہے۔''' ''ہار) بالکل!'' باپ نے خوش مزاجی سے جواب

"بالل بالل !" باپ نے خوش مزائی سے جواب دیا۔ "ایک دفعہ شرجاتے ہوئے دو ٹرکوں کو ککراتے ہوئے دیکھاتھا میں نے۔ ایک میں دودھ کے خالی ارم تصاوردا برے میں مولٹی۔"

رشیده بخل سرکراچی خواہش بین ست الوجود آیک مخص نے اسے دوست

نهایین ست الوجود آیک مخص نے اپنے دوست سے کمایہ '' آج مبح جب میں سو کر اٹھا تو بے اختایار

Copied Fron 266 2015 المائد شعارًا أرورى



رسول الدّصلى الدّعليه وسلم فرمايا ، حفرت عبدالله بن عرف سعد واليت مع ريول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا -« برنسته الحرجيب زحرام سعا ورجس جيزكى زياده مقدارس نستراك ، اس كى مقودي مقدار عي حرام سع.

<u>غفة بن انصاف.</u>

ایک دن حفرت عرسی فی ایک شرایی کو زیمن برگرا مواد کھا ۔ اسے مزادینے کے لیے دقہ اتحا با ہی تھاگراس نے کا لیال دیا مشروع کردیں ۔ آپ سالہ اسے چوڈ دیا اور واپس جل برسے کسی نے وجہ پوچی وفرمایا ۔

وراس نے کالیاں دیے کرسیھے غفتہ دلایا اود غضے میں انعاف پنیس ہوسکتا ؟

لقن گری کہتے اِس کہ لقمان کارنگ کالا ، چہر نے یہ چیک کے داع اور ما وخال جینیوں میسے عقے۔ ایک دن کمنی سقے ان سے کہا ۔ معدال اس میں مال میں میں مال میں میں ا

« مجھے انہادی صورت نالبت دہمے " جواب، دیا " تہیں یہ نفش نالب ندہم یا نفش الے والا ""

فدینزمنیف کاندان مرکزی ا عدل کی برکت و فوتیروال س<sup>77</sup> د حکل می گفوم دیانما به برد طف میل د دودمنت اعد سرمبز کمیت دیمدکر نوجین

«كيا مرمال فعلي اليي بى بوتى ين ؟» بزرن مهرف كهار منيس صاحب عالم إليس الد

نظے کی برفراوا تی اب کے سال آپ کی تخت لیٹن سے
تروع ہوئی ہے۔ جب بادشا دعاول ہواور دعایا
شکر گزار ہوتو شہراور جنگل سب آباد ہوجا ہے جل ویشا
مراسر برباد "
مراسر برباد "

نفيعيت و

دومری تعربیت ،
دوری تعربیت داص آس حقیقت کا علان
سے کہ وہ آپ سے بعض باتوں میں ملتا جلسا ہے۔
(فارابی)

معلم کے ملے مشورہ ) معنی طوی سلائے اور نے اساتذہ کے متعلق بلاکوخان سی کے اور کو مشورہ دیا۔ مرال کی عز تاکب حقیق کر ہے۔ ساتھ سال کی عمر تاک سال کی عز تاکب حقیق کر ہے۔ ساتھ سال کی عمر تاک سال کی عز تاکب حقیق کر ہے۔ ساتھ سال کی عمر تاک

علم کے آواہ۔ امام ابریوسف یعقوب بن ابراہیم عصر سے کسی نے ہوجا۔

Copied From 267 115 حروری وری Copied From 1267

ONTLINE LIBROARRY

FOR PAKISHAN

کنی نے اس کی وجہ پوچی کا کہا۔

ہمراتمام کا دوبادان ہی یاود ہوں کی وجہ سے

ہل دہاسے ۔ اگر یہ لوگ مرعن اور نا قابل ہفتم غذا یہ فی مردالوں کو مذکھوات قرکوئی ہمار ہوتا۔

مصیب بیرسٹ پرکسٹ ہے ۔

ہمصیبت یں کیا کرنا چاہیے ہی تب ہوجی ۔

مصیبت یں کیا کرنا چاہیے ہی تب توجیا۔

مرتب اللہ کا سٹ کرا واکر تا ہوں ۔

دراش ہی سے کرکہ مصیبت اس سے بڑی بھی ہو ۔

دراشت کرنے کی ہمت وی ۔

دراشت جسانی متی ، دینی مذمی ۔

اقوام الوال کا مراد م

انسان کی سب سے بڑی علی مندی عبرت پذیری سے مگرسب سے بڑی علی عفلات اور اعماص ہے۔

اگر ستجائی کو اس کی اصل حرورت کے وقت پیش من کیا جائے تو اس کے وجود کا اعتراب ہے کا دہے اور جائے تو اس کے وجود کا اعتراب ہے کا دہے اور جائے ہمر اسے بعد میں مناکہ سیجھلے بہر

ی غلامی کے جانے کیسے حیان تام بیوں سرد کھے جائی غلامی مبرحال غلامی ہے،۔

و درخت مب بوتے بین ایکن مرشخص کے تھیں۔ یس بہ بین ہوناکہ عمل می کھائے رنہایت مبالک سے وہ ما ہے جو رہے بورے کے بعد ہی اسے دا من بین اس کے بعدل کو بھی در مکھے۔

و دلول کی آلیم بین منتول اور لحول کے امدر انقلاب است اور اس کے انقلاب سے است اس وسلے استعمال وسلے الفلاب والب تہ ہیں ۔

القلاب والبندين . حن اخوشوا نغراورزيب وآرائش الگ الگ نام بي ليكن حيفت عرب الك سع يعني "علمے اور کیا ہیں ؟"
افعل المحرک والے کیا ہیں ؟"
اقول علم
دوم تو تیا ہے منا اللہ مورک کے اس مرحل کرنا
جہار اس برعل کرنا
بہم اس کی جلیع کرنا
عمواز ریز ہے
عرب کے ایک فیاض بن دا مدہ سے 12 سے ایک عرب مرد مدی مال دکھا تھا۔ ایک فیاض بن دا مدہ سے 12 ہے۔

وب آرایک فیاص بن دانده سود و سفایت. ایک یم بعی بی برید بن سرید کوبھی بال دکھا تھا۔ایک دن اس کی بیوی تے شکاست کی اور کھا۔

ری می برید برزیاده مهربان بواودایت بخون کی بروامنین مرت ا

انبوں قرکہاں اس کی رجہ ہے ؟ پوچھا ما وہ کیا ؟ "

کہا کٹاران) ککھول سے دیکھ بوٹ معن رنہا ہی دقیقہ استے دو ہلٹول

معن نے اسی دخت است دوبیٹوں کو بلایا و ترہ اس حال میں آئے کہ مہترین دلیتی لہاس تن پر تھا اورسا تھ خدمت گادوں کی ایک فوج تھی س

کھرای نے اپنے بھتے کوطلب کیا ، وہ درہ بہن کرا ورمیسرور سال سے سلے بوسنے کی وجہار بھی تو کہتے لگہ ، جب معن نے ملح بوسنے کی وجہار بھی تو کہتے لگہ ، بچاجان افاصد نے تھے یہ سبس شایا تھاکہ اب نے کہوں یا د فرمایا ہے۔ یس نے سوچا سلی ہو کرچاؤل ، اگر میری تواد کی صرورت پڑے تو تعمیل میں دیر سر نگے

مریری کوری طرفید کے بیرون کو میں یان کی م مدمہ خدہ اُ تاریف میں کیا دیر لگی ہے !! بیرمنظر دیکھ کرمعن کی بیوی سنے کہا ہے

" بے شاک میرے بچوں کا اس سے کوئی مقابلہ

ری سه مرعن غزایش ۴ مرعن غزایش ۴ ایک دلوید برادستن تماکه جیسه یمی مربع رکو دیم

ایک دلبیب کا دستور تھا کہ حب کسی مربین کو و یکھے۔ جا آ توسیب سے پہلے گھرے ما ورچی کو بلاکر سکے لیگا تا

**Copied From** 



حفرت بايزير بين كركفراكم اورعوض كيار عقاكداس سے تحسیش موجائے کی روہ يدكم في ایک دات ایک بی کے نیخ کومردی می الرائے بوسة وكيما تفارتم كواس بردتم كالعدابي كحات يى لاكرست لاليا - اس نيخ في أدُعاكى الحد الدِّاس کوا ہے ہی دامیت دہ مجھے جسے اس نے مجھے دامست دی ۔ جاؤیم تم کواں بلی کے بیجے کی دُعا سے تحقیم یں - سادا تفون گاؤٹورد وگیا- ساریے سراتیے اور مجاہدے دکھے رہ گئے۔ اور ایک بلی کے نیچے کی سفادش سے تختے گئے۔ عمره واقرأ سكاجي

بنوامّتِه کے آخری فلیعدم وال بن محمد کے یہ ا تعاد لوقت مرك كه كئے . المان كما العلاب برالعد دين والے سے المان اس كے خلاف ہوجا تا ہے ہو کوئی درجبردکھتا۔ سے م نم دیکھتے ہیں دریا – کی سطے برمرد سے تیریتے ہیں تسیس موتی اس کی تہدیں سکھے ه اگر زمل ته ته میس ستایا اوراس کی سختیال

ہم بربڑی ہیں توکوئی تعنب جیس ساسان میں سے شادستادے موجود ہیں تکرگہن صرف جا مد اور مورج ہی کونگٹ است ر (الكوتر حايد 2 تمبرح)



عدل واعتدال -تخبه اکرم سرگاوُل گوبسکی العضوين كي مياني كولاهي مذ بناؤ - السف دين كي سجائی کومیتر بال ساکرد وسرے ادبان کی سیجائی کومهان بناد ر دوسروں ا دوتی بقیں بھی ان کے اند سرو بھی یا اس میسی کیفیت بردارد باسے رجیسے آب کے ساتھ آب كا دوى يقيل مرادين ياستجارين برم ددياكي طرح ہوتا ہے۔ بوسب مدی ، نالوں کواسے ساتھ ملاکر سندرس واصل كرتاب كيوكد دريا ملاب كرستين «رزائيان بنين»

(اشفاق احمد) تمییهٔ عط دی ،صبا نوشا ہی ۔ نگرات

حفرت بايز بدسيطامي كاقصده

حفرت یا از پدیسطای کا ققیّر سے کہ ان کو کسی نے بعد و اات خواب میں دیکھا۔ پوچھا آپ كيرسائقه كبامعامله ببوار فرمايار

" مجه سے وال ہوا تھا کہ ہمارے واسطے کیا

برسف سوحاك اوراعمال تؤمير باقص بين ان كا توكيانا م لوب البته من مسلمان بوب اور محدالة توحب رميري كأمل سهاس كويلتل كردون حيسا يخد يىسفوض كماكه توحيدلا بأبوب ادشاد بوا-« وه دوره. والي رات ياد بنين بُ

يه أيك وإ بعري طرف أشارة تقا كرايك باحضرت بایزیدیسطائی کے دودہ پیاتھا اس کے بعید ہیں یں درد ہو گیا تھا۔ تواکی سے مُندسے نکل گیا۔ " وودهم التي سع بيث ين درد او كما- اس برموا منره (بکرم ) ہواگہ تمسے دردکودود هاک طرف مسوب کیار بیابہی توجمہ دسمے جس کوتم ہمارے واسطے لائے ہو کہ د ورد کی طرف درد کی نسبات

ابنامه شعاع فرورى 2015 269



وقت في وه فاك ألااني كدول كدومت سے والفارد مع بن مجم على تعش باكري بنيس شازیہ علی \_ آبهب په کان ، دربه نظریاد بارکیوں توجاجكا سع عيرابي تيراانتظامكيول ای زندگی کے حس کی تابندگی سر اوج جو مار توں کی دُھویپ میں متب کر<sup>ہ</sup> بحفرت والأبحى موسأبى بيسيهارا مقا دل بی توسے سرسنگ، وختت دردسے عمراند مومیں کے ہم سزار باد کوئی ہمیں ستائے کیوں اہم سخت مال پہلے تو اول کھو تھے۔ جوعجه بماريه سأنمة بوآوه تبحار تحشيا المتخف برُسل بمي كرستقے أكريم بعط ديقے مبركي أحزى شب سرير يوكيوكس طرح كزري مجع لكنَّنا ممايه بردم كدوه كيد بيُول يميح كا ميال حول اس ک یادوں کی یربھی تواک کرامت ہے ہزارمیل یہ ہوکر بھی سائقہ ہو جیسے بهارسه دل کوکوئی مانگنے سر آیا محسن مسى عربيب كى يني كا باعظ بويص

ب ، ربدب میں سے سے سال کی والمہ بر بوكهو بأب اس كاغم ساكر بوبا باس اس كاعدر بنسيس ماص محروميلوب كمرتج وشمارسي كرد- يعنول كومتول كرنتى مؤشيات تلاش ك بأسمين فتعي ميرسة ميله دون دُعا مو گيبا وه شخص مارے وکھوں کے دُور ہوگیا اک شخص برمعتا تمامیں نماز سمجہ کے ارسے قبیل بعرادل بواكرم حسيتعنا بوكيا وهمف ر: اعتريمام سكي، رديكر بيكي دامن بہدت قریب سے اکٹے چلا گیا کوئی يت كاين كبيتر كهين مي الهين أينمة بهوا بيترابون فعرابل ستم بربى سين سعفين م العرابل عم جربی این است مرجلت الم ابدناكا مهبعصرف مجتت باقى اس كاكام جب عاب وه دو عراجي بيب عاب من ملك \_ مبالوالي و م ديا رَاهِمُ كَا تُوصِيع بموكَى صدادب كى توحشر بوگا مد تحدثورين مهك . . رمرنان کمال کرت ہوائے دل م بھی أسع فرصدت بهيئ بميس جين بس

وْشَى مزاجى بعى مشہوا يمى اب سادگايمى كمال؟ ذراً سی میس ملکی ہے بہت سا کوٹ جاتی ہو<sup>ل</sup> بس سے لکے تم میرسے ہو بوكماكيسة بي كت أبل كا إلى المتر مدیکی جاوید کی معتور استجد استادمان اول می استادمان اول می استر مداخته ادابحرقيامستهد كياكيامك مسسرا دردمی کینے لے تصویر کے ماتھ ت، سِی بایتی فراموش کرتی پرش تی اِس آمذا كبالا ر امری دفا مت سے اکیا کیا جائے معشريني كهال ملت سعمهلت داه بجرت ين ر خانے کتے جبروں کدیس ولوار تھوڈ آئے بو نسلیں سانش کے دہی بھل الی زیر بی فغاوک \_\_\_\_ رجيجه وطني لا بعوا كرمجرك آسال كر آلن يي ماعى عق عر معرك بريرول سه جامل يه بيا موستاره جو بهارسانا م كاتفا بچورگيا وه ستاره جو بهارسانا م كاتفا ميندوادم زرعونه خال مستسب خوا میتون کے جال وقت کی فتب دعوا میتون کے جال عند اوج رسیم المتن بمي إدهرسمادهم مربون بالت زيست كجه بمى سهى ، عنسبلامى سي ين جيباتهين ملائمة كيم ويسًا جلاترو عالْت جیل عالْت جیل خربت میں قضا دیست مست آعاکہ محن عزبت ریس قضا دیست ممادی پر \_\_\_\_ بلدىيە ثافران سەمبرىيە ثافران فيصل آباو وه دُودوليس كا باس تماكيا وفاكر ما وه مير موضيط كا اندازه كرسفوا باعما خرج ترین کا لگ ما تاہے بیماری بر يجكي وسلع جلستى يبحل یں بنس کے زخم مذکھا آ ا توافد کیا کرتا کرے آرک منبرے لوگ کوٹرناز . حدراً باد تمره بوكن \_ . دتنال مانگزیل عِبّت بن ان كي شرّست بي ان تيديعتي ساكن ورق ورق برتیری عبارت ایرافساند تیری حکایت كرا قرار سونب آت تووه جال سے گزدملتے كتاب متى جهال سے كول تيرى بى يادوك الديكا کوٹرخالد ۔ اس زیڈگی کے حق کی تابندگی سر پوچیر اس زیڈگی کے حق کی تابندگی سر پوچیر . جڑا نوانہ جو ماد لول کی دُھوپ بیں تب کر ظمر کئی رشام جراعذ الى طرح على بين أنكيس كياكوني جلا مات تولوك بوتا بعص عالمیں تور \_\_\_\_\_ مندوانہ یا م مرسہ دل کی داکھ کر مرمت اسے مکولیکے موار دسے يريراع عمر الحراع بيكيس تيرابا تقطامة وسه المائد شعاع فروری 271 2015

WWW PAKSOCIETY COM ONTHING LIBROARY PAKSOCIETY1 RSPK PAKSOCIETY COM FOR PAKISHAN

کیمالگا؟ جنوری کے شارے، یں ڈاکٹریونس بٹ سے
ملاقات کرکے برا مزا آیا۔ بہت خواہش تھی ان کا انٹریو
بڑھنے ک۔ شاہین رشید ہے گزارش ہے کہ وہ سمیج خان
اور ارم اخر کا انٹرویوشائع کریں۔
بہت شکریہ تمینہ!شاہین آگ آپ کی تعریف ان سطور
کے ذریعے بہنچائی جا رہی ہے۔ تہینہ اچھا ہو تا کہ آپ
انجون رحمت "کی قبط بڑھ گراس کے بارے میں بھی
انکھنڈ

### صائمه مشاق نے حافظ آبادے لکھاہے

ہمیشہ کی طرح اس بار بھی کیم کو رسالہ میرے ہاتھ میں تھا۔ مرور آ کچھ خاص نہ تھا۔ فہرست پر نظرود ڈائی تو مریم عزیز کو دکھ کر مسکرا ہمت دوڑ گئی لبول یہ۔ اس لیے اس بار سب سے پہلے ''یار م '' کے بہائے ''میرے ساتھ رہنا'' کو ترجے دی۔ وجہ صرف اتن ہی ہے کہ یار م کے بعد پچھ اور برخے کے قابل نہیں رہتی۔ ہمیشہ ایسے تی ہو تا ہے ایک دن ''یار م '' پڑھتی ہوں اور ا۔ تلے دن پورا شعاع۔ خیر۔.. مریم عزیز کا ناول تھا تو ہمیشہ کی طرح۔ مرہم شہری خیر کی اور ایسے تی ہو تا ہے ایک طرح اس بار دیا دہ مزانہ '' سکا۔ (اوجی ابھی گل۔ تھہری طرح اس بار دیا دہ مزانہ ''سکا۔ (اوجی ابھی گل۔ تھہری ایہ جنسی لائٹ جلا لینے دیر ۔۔۔ جی تو) وہی سادہ می کھا تا ہے'' ایم گھا تا ہے'' میں گھا تا ہے'' کی وہوپ 'تم گھا تا ہے'' ایم گھا تا ہے'' کے ہمی آبا۔ ''تھی گرمزہ نہیں آیا۔ بھی آب '' ذیدگی وہوپ 'تم گھا تا ہے''

جیسا مصطفیٰ روز روز جنم آزنمیں لیتا نا۔ مریم پلیزاالی کمانیاں تکھیں کریں جیسی مسطفیٰ والی ہے۔ افسانوں میں ''مما'' سب سے بهترین تھا۔ جسلے بہت زیردست تھے اور واقعات بالکل حقیقی ''من کیے بہت اچھا لگایز ھے۔ لگایز ھے۔

مصباح نوشین کا ناول بھی زبردست تھا۔لگا ہم بھی اس زیانے میں بہنچ گئے۔ منظر زاری لاجواب تھی۔ را کٹرز کی زندگی کے ابار جڑھاؤ کو بعت عمرگی ہے قلم بند کمیا ہے مصباح نے۔ حشمت زیدی کے احساس کمتری نے جو خلا اس کی شخصیت میں بھر دیے تھے۔ بہت نقصان کیا اس نے حشمت کا۔ ابنی انا اور احساس کمتری کے ہاتھوں اس نے اپنی جنت خود جہنم بنا دی۔ جس محبت میں عزت نہ ہو اس کی طرف تو دیکھنای نہیں جا ہیے۔ آفاق اور ارسہ کی اس کی طرف تو دیکھنای نہیں جا ہیے۔ آفاق اور ارسہ کی کمانی بیجھے بہت اچھی گئی۔ وہل ڈن مصباح۔ بہت زبردست ناول تھا۔ ایک اور ذبردست کمانی "غربق رحمت"





الحط بھوارنے کے لیے پتا الم اہمنامہ شع**عاع ۔37** - از دو بازار اکرا پتی۔

Email: info@khawateendigest.corn shuaamonthly@yahoo.com

آپ کے خط اور ان کے جوابات کے ساتھ عاضریں۔ آپ سب کی عافیت 'سلامتی اور دائمی خوشیوں کے ۔ بے دعائمیں۔ انڈ توالی آ۔ کو 'ہم کو 'ہماں سرمان سرمان کوار سرحفال

الله تعاتی آپ کو 'ہم کو 'ہمارے پیارے وطن کواپنے حفالاو امان میں رکھے۔ آمین اس ترجہ سے سے خط ایک طرف

اب آتے ہیں آپ کے خطوط کی طرف
بہلاخط درگائی پورے تہمیندارشد گئے۔ کلصتی ہیں
سمبراحبد کی تعریف کے لیے میرے ہیں الفاظ بی نہیں
ہیں۔امرد پر تو مجھے بہت خصہ آباہے 'ہرالٹاکام امرحہ ی
سور کرتی ہے۔اب آتے ہیں" رقص نہل 'کی طرف
جو بلاشیہ آب زہروست ناول ہے۔ رخسانہ نگار عربان 'ا
سکر ساخہ کا ناول ہی اچھا ناول ہے۔ حقیقت سے قریب
ممل ناول دونول بی اچھا تاول ہے۔ حقیقت سے قریب
ممل ناول دونول بی اچھے تھے۔افسانوں میں "بیاری ال
سمر ساجہ کا ناول شرعی کا ''ان خواق رحمت "پورا پڑھ کرتا کھیں ۔'گ

ابندشعاع فروری 272.2015 Copied From Web

رکھا جا تاہے۔ ہماری طرف سخسہ ، پردہ ہو تاہے ہم ٹولی دالا برقعہ بہن کر اسکول اور کالج جائے ہیں مگر ہمیں اس پر بھی بھی کسی ہے بھی شرمندگی محسوس شیں ہوئی بلکہ ہمیں فخر ہے۔ اپنے ردے ر۔

بنوں کی غید کابھی اپنامزہ ہے۔ عید کی روایتی وُش سفید چاولوں کے ساتھ اصلی تھی 'اور بلاؤیا زردہ ہر گھر میں بنما ہے۔ عیدوالے دن ہماری ای جمرے ایک دو گھنٹے ہملے اٹھ کریہ سب تیار کرنا شروع کردتی ہیں۔ نماز عبد کے بعد گاؤں کے سب مرد ایک کروپ کی شکل میں ہر گھر میں ماضری دیتے ہیں اور روایتی وُش جھتے ہیں 'صرف جھتے ماضری دیتے ہیں اور روایتی وُش جھتے ہیں 'صرف جھتے ماضری دیتے ہیں اور روایتی وُش جھتے ہیں 'صرف جھتے اس کیے ہیں کہ ہر گھر میں حاضری دینالازی ہوتا ہے ماس لیے تنجائش رکھی جاتی ہے (بیث میں)

ای طرح عورتیں بھی گردب بی کی شکل میں اپنے بچوں کے ساتھ برقعوں میں طبوس عید ملنے جاتی ہیں ہماری عید بہت چاری ہی فاص اہمیت عاصل ہے اور نماز 'بھوڑنے کا تصور بھی گناہ مجھاجا آہے یہاں کے تمام لوگ نماز اور روزے کے پابند ہیں اور بچ کموں 'بچھے ان لوگوں بہتریں آباہے جو نماز اور روزے کے پابند کی نہیں کرتے آور شکر ہے خدا کا ہماری طرف ایسے توگ نہ ہونے کے برا رہیں۔

ُ بنوں میں بہت می مشہور چیز ں ہیں جس میں سکندر خیل بالا کی جلیمی طور کہ بازار کے پکوڑے ' دلبر کا حلوہ اور سورانی کے امرود شامل ہیں ' سورانی میں ایک مشہور جگہ

کورمہ ہے جے لوگ دیکھنے آتے ہیں یہ بہت خوب صورت جگہ ہے آبادی ہے دور سرسر شاداب زمینیں چند ایک باغات اور ماحد نگاہ پانی کی نہ جو نجانے کماں تگ جاتی ہے۔ یہاں شعاع اور خوا تین وقت پر مل جاتے ہیں۔ مگر ایک کی ہے اور وہ یہ کہ سورانی ہیں پی کی وی کی نشریات نہیں آئیں۔ رات کو تو بھی لی دی دکھے لیتے ہیں مگردان کے وقت توئی وی ایک خواب ہو گیا ہے۔

پیاری توسیہ!اللہ تعالی آپ کے بنوں کو بھیشہ سلامت رکھے اور بہاں بھیشہ امن وامان رہے 'آپ کے شہراور آپ لوگوں کی روایات کے بارے، میں جان کربہت خوشی موتی۔ بختون بہت غیور ۔۔۔۔۔ مہمان نواز محنت کش موتے ہیں اور تاریخ کواہ ہے کہ ان پر بھی کوئی باہرے آکر حکومت نہیں کرسکا ہے۔ انگریزاں نے پورے برصغیر پر نے دل جھولہا۔ سحرساجد بھیشہ کچھ نیااور زبردست ککستی ہیں۔ اتن ہے قراری سے میں کمانی پڑھتی گئی اور جب آخری صفحہ آئندہ ماہ "دیکھ کر بے ساختہ منہ سے "اوہ نو "نکلا۔ زینب آپاکا کردار بہت کمال کا تھا۔ اِن میں مجے اپنی شازی بجو کی جھلک نظر آئی۔

واکٹرونس، ٹے مل کراچھانگا۔ "ہم سب امیدے ہیں "تو میں بھی بہت شوق ہے دیکھتی ہوں۔ بیش چوہان میری بہندیدہ اداکارہ ہیں اس لیے ان ہے مل کراچھالگا۔ منهاج عسکری ... قطعی پند نہیں۔ مستقل ساسلوں میں میرے پہندیدہ "ماتوں ہے خوشبو آئے" "دنخط آپ کے" سارے پڑھتی ہوں۔ فائزہ افتخار اور سعدیہ عزیز آفریدی کو دعونڈلائے خدارا۔۔

بیاری صائمہ!آپ کا طویل خط پڑھا۔ بہت جامع اور احجما سمرہ کیا ہے۔ آپ کا طویل خط پڑھا۔ بہت جامع اور احجما سمرہ کیا نے آپ کا پیغام اختیار کی تھی ہم بھی محسوس کرتے ہیں 'ان تک آپ کا پیغام بہنجارہے ہیں۔

بنجارہے ہیں۔ آپ کی رائے مصنفین تک ان سطور کے ذریعے بہنچائی جاری ہے۔

توسیہ رحمٰن قربیٹی کے بی سے خوب صورت شہر بنول شخے احوال کے ساتھ مشریک محفل ہیں 'لکھا ہے سابق وزیرِ اعلیٰ اکرام درانی کا گاؤں''سورانی'' میرا بھی

گاؤں ہے جو کہ بہت سر سبر و شاواب ہے۔ بنوں میں ہماں گیس طرح کی سمولیات موجود ہیں اور حال ہی میں یہاں گیس بہت مشہور مل ہے جو بنوں دولن مل کملاتی ہے ایک شوکر بہت مشہور مل ہے جو بنوں دولن مل کملاتی ہے ایک شوکر میں آیا ہے۔ ای طرح لا تعداد اسکولڑ اور کالجز ہیں جن میں لاکھوں لوگ علم کی دولت حاصل کر رہے ہیں۔ بنوں اور خاص کر سورانی کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں (اگر یقین نہ خاص کر سورانی کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں (اگر یقین نہ آئے تو بھی آکر ازبالیں) اگر چہ ہر میدان میں ترتی ہو جی جا ما ہے خوشی اور عمی میں سب ایک دو سرے کا ساتھ جا ما ہے خوشی اور عمی میں سب ایک دو سرے کا ساتھ جا ما ہے خوشی اور عمی میں سب ایک دو سرے کا ساتھ راگر چہ ایک دو شادی ہال بن چکے ہیں) ہزاروں لوگوں کو راگر چہ ایک دو شادی ہال بن چکے ہیں) ہزاروں لوگوں کو

المالم شعاع فرور أن \$273 2015 Copied From Web

فیضہ کرلیا <sup>انہو</sup>ن اس خطے پر قابونہ پاسکے۔ ہماری بھا ہے کہ ہمارے ملک کے تمام شہر گاؤں ہیشہ آبادہ خوش حال رہیں۔ آمین۔

بیلہ سان سے میرپور آزاد کھیرے شرکت کے ہے۔ الکھتی ہیں

ایک بارپہلے بھی میں نے بید شکایت کرنے کا سوچا توا مند بعلاكرے ايك بن في محص زحمت بجاليا۔اے كى آپ نے دی جواب ریا جو جنوری کے شارے میں دیا قرایمی کو دیا اور مجھے مجبور کیا کہ اب کی بار میں خور اپنا غاسہ نكالول - برري لبح اور الفاظ كي بابت آپ كاموقف ميري نظرمیں انتمائی غیردلل ہے (معذرت کے ساتھ) میں تی موں کہ اردد کامطلب مشکرے تقریباً سات زبانوں نے مِلِ کراردوکو جنم دیا ہے جن میں ہندی بھی شامل ہے۔ ہم لوگ اردو میں المحریزی کا ضرورت سے زیادہ استعمال سی كرنے آلے ہیں۔ حتی كه بهت ى زبانوں كے بهت سے الفاظ اردويس شامل نير مونے كے باوجود وه مارى زبان اس شامل ہیں جن کو "مستعمل "كماجا الي- آب في كما كر "اردو کو مجمدود نه کریں اس کادامین بهت وسیعے "اس کا مطلب ہر کزید سیس کے ہم ہراچھی بری چیزاس کے واس میں احصال دیں۔ ایک کماوت ہے کہ جماز میں گندم کے وانے کے برابر مجمی سوراخ ہوتو آخر کارجمازے اوے عا باعث بن جا آہے۔ آج ہم اردد کی جگہ ہندی لہجہ افتیار کریں ہے کل کو ہندوں کی طرح جذبات کے بجا۔ ہ

" جذباتوں" کا استعال کر رہے ہوں ہے۔ ہر ذبان اپ اندر دوسمری ذبان کو سمونے کی صلاحیت رکھنے کے باوجو اپنا ایک خاص ماحول اور مزاج رکھتی ہے اور اسے اس کے ماحول اور مزاج کے مطابق بولا جائے تب ہی اس کا 'سن برقرار رہ نا ہے اور کشش محسوس ہوتی ہے۔ میرے بچے خواب کی جگہ ''سپنا "بولیں تو میں انسیں فورا" ٹوکتی ہوں خواب کی جگہ ''سپنا "بولیں تو میں انسیں فورا" ٹوکتی ہوں کہ جب اردد میں لفظ موجود ہے تو آپ کارٹون ہے ہی کہ جب اردد میں لفظ موجود ہے تو آپ کارٹون ہوں '' کہنے ہے کہ بیان ہوں "تو بھر" اس کو ایم کر پریشان ہوں "کہنے کے مربیشان ہوں "کہنے کا مقصد ؟ اور یقین سمجھ انجھی خاصی تحریر پڑھتے ہوئے کا مقصد ؟ اور یقین سمجھ انجھی خاصی تحریر پڑھتے ہوئے انسان ۔ بے تحاشا برگشتہ ہو جانا ہے آج '' لے کر "بول انسان ۔ بے تحاشا برگشتہ ہو جانا ہے آج '' کے کر "بول رہے ہیں 'کل '' کے کر " بول رہے ہیں 'کل '' کے کر گھی جانس کے۔ اور ارب بیہ رہے ہیں 'کل '' کے کر گھی جانس کے۔ اور ارب بیہ رہے ہیں 'کل '' کے کر " بول رہے ہیں 'کل '' کے کر " بول رہے ہیں 'کل '' کے کر گھی جانس کے۔ اور ارب بیہ رہے ہیں 'کل '' کے کر " بول رہے ہیں 'کل '' کے کر گھی ہولیں گے۔ اور ارب بیہ رہے ہیں 'کل '' کے کر گھی ہولیں گے۔ اور ارب بیہ رہے ہیں 'کل '' کے کر گھی ہولیں گے۔ اور ارب بیہ رہے ہیں 'کل '' کے کر گھی ہولیں گے۔ اور ارب بیہ رہے ہیں 'کل '' کو کی کو کو کی کے کہ دو کا کھی کو کی کو کی کا کھی کی کو کی کو کی کے کہ دور ایس کی کو کو کھی کو کی کو کو کو کی کو کی کھی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کو کی کو کو کھی کو کو کو کی کو کھی کو کو کی کو کو کھی کو کی کو کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کی کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کھی کو

ساری تکھاری ہمنیں دیکھا آبھی ایک ہی ڈکریہ چل رہی جس۔ ہندواردوبو لتے ہیں اپنے انداز ہیں۔ جہاں ہندی لہم محسوس ہو تا ہے۔ ہم اردو کی اصل روح کے ساتھ اردونہ بول کر اپنی علیحدہ شاخت کیوں کھو رہے ہیں۔ خدارا تحریوں کا مزا کر کرا ہونے نے بچائے۔ ہم بہت می زبانوں خصوصا" اپنی علاقائی زبانوں کا ترجمہ ضرور لگاتے ہیں۔ اردو میں ترجمہ مزا بردھا تا ہے اور بھوٹے چھوٹے بچر مزا کر کرا کرتے ہیں۔

تبصروں میں خبروں کے ساتھ طنزو مزاح سے پر تبھرے میں بہت مزا آ ماہے۔ لیکن کہیں کمیں کمی فنکار کی عزت نفس پہ بھی خاصا حملہ محسون ہو آہے۔ سو" ہتھ ہولا" رکھاکریں۔

ایک درخواست ہے کہ سی خاتون یا تحکیم صاحب سے مشوروں کا اگر سلسلہ شروع کر سمیں توں سے لوگ ٹی دی یہ جو تا استحصام شکل ہوتا

ہے۔ بیاری بیلہ! آپ کی شکابت مر آنکھوں پر مہم نے غلط اردو لکھنے کی حمایت ممیں کی تھی۔ نہ بی انڈین ڈراموں میں جوار ددیولی جاتی ہے اس کو 'جع قرار دیا تھا۔

ہم نے صرف اردو میں ہندی الفاظ کی آمیزش کے بارے میں لکھا تھا۔ اردو ایں ہندی کے بہت ہے الفاظ شامل میں۔انشاجی کی نظم کا ایک حصد لکھ رہے ہیں۔اس میں ہندی الفاظ کاشار میجیے۔

جب سورج ڈوب ' سانجھ بھیے اور کھیل رہا اجیارا ہو کسی ساذ کی آنے پر جھنن جھنن کسی گیت کا محصرا جاگا ہو

کی ساز کی ہے ہر جھنن جھنن اس کی سیت کا محمور جھن اور اس کی سیت کا محمور جھن ہو اس کی سیت کی سیت ہوں ہو ایک چپ جپ بہتی غوا ہو ہو جاروں کرن سین میا سمجوا ہو جیوں جنگل بہنا سمجوا ہو اس سندر شبینل شانت سے ہو؟ اس سندر شبینل شانت سے وہ جس کا ملنا نا ممکن وہ جس کا ملنا ہو؟

Copied From 274 2015

روباره شائع لیس توانسیس کوفنت؛ و کی۔ جمال تک مصنفین کی تصادر کی بات ہے ہم مصنفین ے مردے میں ان کی تصاویر دیتے رہے ہیں گیارم کے کمل ہونے کے بعد تمیراحمید کا انٹرویو دیں گے اور آگر انہوں نے اجازت دی توان کی تصویر بھی شائع کریں ہے۔ اس بار تو آپ کا خط شکایت، نامه تھا۔ آئندہ تفصیلی تبعرے کے ساتھ شرکت بیجے گا۔

رونی دیشان افکسے شریک محفل بیں الکھاہے آلى2013ء كوشادى كے مقدس بندھن ميں بندھ كر ایک ٹی زندگی ہے روشناس ہوئی۔ نی زندگی اجنبی لوگ' مر الله تعالی کابست احسان ہے کے شوہر کے روپ میں بست مخلص اور محبت كرنے والا ساتھن ديا \_بست طويل عرص بعد فواتین میں عمیرہ احمد کو" آب حیات " کے ساتھ روبارہ اُوٹا ہوا سلسلہ جو ڑتے رکھے کر خط لکھنے سے خود کو روگ نەسكى-

فائزہ افتخار کمال غائب ہو گئے ہیں جی ؟ بشری سعید کے بهي خطرين-"ايك تقي مثال "كي ابهي ايك بي قسط يزهى براجعالكا

آنی پخفلے سال میرے ابوجی فقرعلالت کے بعد دفات یا گئے۔ ابوجی کی علالت کے دوران مملی بارلوگوں کے بناوٹی ردیوں کودیکھا۔ لیجوں کوبدلتے د کھاکہ ہررشتے سے اعتبار

پاری رونی الله تعالی آپ کے والد کی مغفرت کرے۔ نسی کے روبوں ہے اے پر کھنا ورست نہیں۔ آج کے دورمین مرانسان بهت حصول می بنا مواہ اور زندگی سلے کی طرح آسان نہیں رہی۔ ،۔ رشتے نبھائے ہوئے تہیں نہ کہیں کوئی کی یا کو آئی ہو جاتی ہے۔ اس کو دل سے لگانا 'یا دل میں رکھنا تھی طرز عمل نہیں۔ افسوس سرور اس میں اجیارا 'مگھزا 'مگندھ 'جیوں 'شینل'شانت ہے میہ تمام الفاظ ہندی کے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اگر ہم آردد کے اساتندہ شعرااور مستند نثر نگاروں کو دبلہتے ہیں تو ان کی تحریروں میں ہندی الفاظ شامل موستين-آب نے بہت ام جا خط لکھا اہم آپ کے جذبات کی قدر

كرتے بيں بلا ضرورت ہندي الفاظ كا استعال مميں بھي پیند نہیں کوئشل کریں ہے کہ ہندی الفاظ کا استعمال نہ کیا

امعاعزيز نے سيالكوث سے تكھا ہے . ایک شکایت ہردفعہ وہ ہی برانے ناولوں کے نامول کی اشاعت ہزار دامہ کہا .... محرکوئی فرق نہ بڑا جمسی مصنفہ ے کوئی ملا قان شیں ... ؟ ہم ے ضرور فرا کی دسمنی ہے۔ درنہ بیر تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ہماری مرضی نہ سنیں! سردرق بس سوسوتھا۔ سمبراحمید کی تصویر دکھائے۔ كيول جميس برور ربى بيس اوربال تمام مصنفات كے تاولر جو کہ شعاع کی ابتدا ہے لکیے رہی ہیں۔ لسٹ میں دے دیں۔ بلیز۔ کینے کو بہت کھے ہے مگروفت کی تھی ہے۔ انسان جو تھرے، ایسی ہم فارغ ہوبی نمیں کتے ۔ اروما ادشمني كاسوال بي نتيس جميل ابني تمام قار تين بے صدعزیز ہیں، اور ہم ان کی ارا کانہ صرف احرام کرتے میں بلکہ ان کے مشورے کور نظرر کا کربر جاتر تیب دیے بین پرانی مصنفین کی تحریروں کی دوبارہ فرمائش میں صرف الك مئله ب أوه يد كه جاري قارئين برانى يرانى تحرروں کے نہ صرف کردار بلکہ ان کے عوان اور

مصتفین کے نام بھی یاور کھتی ہیں۔ ہم نے بیہ تحریریں

سانحه ارتنحال المارى مصنف نور عين كے چچاشوكت على صاحب قضاء كالني سے وفات با محتة \_ انالله وانااليه راجعون اللد تعالى ان كى مغفرت فرمائ اور متعلقين كوصبر جميل سے نوازے آمين قار تین سے دعائے مغفرت کی درخواست ہے۔

ابندشعاع قروران 15 1 275

زیادتی ہوئی اور ہماری جمعولی کی منطق کی دجہ سے آپ کو دضاحتیں دینا پڑیں۔اس سم کے لیے معذرت خواہ ہیں۔ کائنات خان نے مسلسی سے شرکت کی ہے ' لکھتی اِن

جنوری کا ٹاسل بہت پند آیا۔

"سمیرا مید" کیا ال یارم میری فیورٹ کمانی ہے۔ نبیلہ خریز کا اول "رقص لبل ایرم میری فیورٹ کمانی ہے۔ بلیز نبیلہ جی اس کمانی میں تھوڑی ہی تیزی لا کمیں۔ رخسانہ نگار عدنان کا ناول "ایک تھی مثال "ای مثال آپ ہے۔

کا ناول "ایک تھی مثال" این مثال آپ ہے۔

یاری کا کا تات اشعاع کی محفل میں خوش آمدیڈ آپ نے ان دونوں ناولوں میں کرواروں کو ملانے کی بات تکھی ہے ایک بات ہمیں بہت مجبب لگتی ہے۔ حقیقی زندگی میں دوافراوائی زندگی کا خود فیصلہ کر کے ملنا چاہیں تو کوئی بھی ان کا ماتھ تہیں دیتا جبکہ ناول اور افسانوں میں ہر قاری بمن کو مرکزی کرواروں کا ملاب کروا کی مرکزی کرواروں کا ملاب کروا فی ان کا ملی میں ہر قاری بمن کی فرمائش ہی ہوتی ہے کہ مرکزی کرواروں کا ملاب کروا فرمائش سے ہوتی ہے کہ مرکزی کرواروں کا ملاب کروا فرمائش سے ہوتی ہے کہ مرکزی کرواروں کے ماری کروا نہیں ہوتی ہے کہ مرکزی کرواروں کے بارے میں ورائشیں بوری کریں گے اور جن کرواروں کے بارے میں آپ نے لکھا ہے کان کا ملن ضرور ہوگا۔

فرح بعقوب اور سائرہ واور وی مازی خان سے شرکت کی ہے الکھتی ہیں

سب سے بہلے تو سرورق پر خوب صورت ی اول ال کو ہوا گئے۔ اس کے بعد ورک اول کے بال تو سب سے بیارے گئے۔ اس کے بعد ورک کا کلر ..... پہلے اپنے موسٹ فیورٹ ناول یارم کی طرف دوڑ لگا دی۔ مجھے امرحہ کی یہ دعا کمی بڑی اچھی گئی ہیں اور ہسی بھی خوب آتی ہے۔ بھی کہتی ہے ' اور ہسی بھی خوب آتی ہے۔ بھی کہتی ہے ' کارل مرکئی ہوگی تو بھی کارل مرکبیا ہوگا (خیرہنس ہنس کے براحال ہوجا آہے) جلو کارل مرکبیا ہوگا (خیرہنس ہنس کے براحال ہوجا آہوا (چی پی شکر ہے کہ کارل کا غرور توڑ نے والا بھی کوئی پیدا ہوا (چی پی شکر ہے کہ کارل کا غرور توڑ نے والا بھی کوئی پیدا ہوا (چی پی بیارا کارل ... ہماری پاکستانی امرحہ زندہ باد) باتی رسالہ بھی زیر مطالعہ ہے۔

فرح اور سائرہ اشعاع کی محفل میں خوش آمدید۔ سمبرا حمید تک آپ کی تعریف ان سطور کے ذریعے پہنچارہے میں۔ باقی رسالہ آپ نے پرھانسیں 'اس کیے تبصرہ بھی ادھورا ہے۔ دادا جی نے اپنا رویہ اس کیے تبدیل کیا کہ وہ نمیں جاہتے ان کی مسلمان 'پاکستانی یوتی اپنی مرضی ہے ہو آہے کیان ایسی باتوں کو بھال رہا جاہیے۔ فائزہ انتخار جینلڈ کو پاری ہو گئی ہیں 'ہمیں وہ اب بھولے ہے بھی یاد نہیں کرتیں۔ نیکن ہمیں بہت یاد آئی ہیں شاید جمی لوث آئمیں۔ ہیں شاید جمی لوث آئمیں۔ بشری بعید ضرور لکھیں گئان شاءاللہ وہ آج کل الیا ناول پر کام کر رہی ہیں۔

آب. نے لکھاہے رخسانہ نگار کے ناول کی ایک ہی اندا روطی ہے۔ اس بات کامطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ رخیانہ سمجے ناول کی 23 اقساط شائع ہو چکی ہیں کیا آپ شروع ہے ناول نہیں پڑھ رہی ہیں۔

عائشه جميل فلابورت لكهاس

جس دان باجی شعاع لے کر آئیں تو میں نے سب سے سلے سروے کھول کردیکھا بھرمیں رسالہ باجی اساء کود۔ اگر میں میں بلی بلی میں بلی میں

''لیابات ہے؟'' کینے آئیں ''میہ تم نے لکھا ہے؟'' میں نے بڑھا ور اُٹکھیں مجیل گئیں۔

الناصين إلى كئير والم كئير المحار " بجريزه كرد كرا المال المناس المحار " بجريزه كرد كرا المال المناس المحار " بجريزه كرد كرا المناس ال

سائرہ رضا اور عائشہ فیاض جو خطوط تکھتی ہیں۔ ٹیان وار ہوتے ہیں۔ پہلے تو نمرہ احمر بھی لکھا کرتی تحصی۔اب کیوں نہیں لکھتیں ؟ کبھی کبھار لکھا کریں تا نمرہ جی! آریخ کے جھمو کے "مجھے بہت لیند ہے۔ باری عائشہ! ہمیں احساس ہے کہ آپ کے سرتھ

اہندشعاع فروری 15 276 Copied From 276

شادی کرے اور وہ بھی ایسے لڑکے کے ساتھ جس کے باب، کابی پیانہیں، ہے۔

"رقعی بیل" بردها لگاہے۔ نبیلہ عزیز بے دل۔ الکھ رہی ہیں۔ "ایک تھی مثال "کیا اولاد باپ کی نہیں ہوئی ؟ حقیقت میں میں نے دیکھاہے کہ جب مال ہوئی ہے تو باپ بھی ہے۔ ورنہ نہیں یارم میں لیقین ہے کہ است میں سب تھیک ہو گا۔ اینڈ میں سب اچھا کیول اور شتول کی مفاکی کو واضح الفاظ میں بیان کیا محرساجد۔ مرشم عزیز نے خود اللہ کا تام "بین آیا" ہونا چاہیے تھا۔ "میرے بے خریا کا کو دولاد۔ میرے بے نثال "چہ چہ حشمت زیری " رشتول کو دولاد. میرے بے خرار دمیں تو آل ہوا۔

حمیرانوشبن میلے مفت مشورہ لیں کہانی کو اس طرز ہونا چاہیے تفاکہ مما جتنا بچوں سے چڑتی تھیں نا تو بچوں کے دل میں بل کے لیے بیار ہونا چاہیے تھا۔وہ اسنے بچوں کا چھاروں دیکھ کر بچھتا تمیں۔

کائنات اسرتی عورت قابل تعریف ہے لیکن مشرقی روایات نہیں۔ شادی کے لیے لڑکی کی مرضی بوچسنا ضروری سے

رافیہ کول دائرہ دین ہناہ سے لکھتی ہیں

خط لکھنے کی وجہ سمیراحمید کی کمانی "یارم" ہے عالیان

کے ساتھ اتنا ظلم ، محبیں ہا۔ نفے والا اڑکا خود کتنا اوھوراہے ،
کیا محبت واضی میں اتنے دکہ دیتی ہے۔
محبت بھی کتنی عجیب نے ہے دو ہنتے مسکراتے زندگ

سے بھرپور انسانوں کا کیا حال کر دیتی ہے اور آخر میں سے
کارل کے جملے "محبیس ہے اور کھنا جا ہیے کہ میری پچھ
سانسیں تم ہے راستہ بناکر بچھ تک آتی ہیں اور ہے بھی نمیں

بھولنا کہ کارل کا شار بھی بدنسیبوں میں ہو تا آگر اس کے

پاس عالیان نه بهو تا تکمل نادل میں تم ساتھ رہنا ' مریم عزیز بازی لے گئیں ۔ حمیرا نوشیں کا افسانہ ''مما '' اچھا تھا کہا

> انہوںنے پہلی مرتبہ لکھاہیے. جی رافیہ!ہمارے ہاں یہ ان کاپیلا افسانہ تھا۔

سمیعد سحرقریش نے ضلع بھاول کرے شرکت کی ہے۔ الله تی ہیں

رقص لبمل ردھا۔ ولید بے چارے کے ساتھ کچھ ٹھیکہ نہیں ہوا۔ آیک تھی مثال۔ مثال اپنیسلے پر قائم رہی۔ میرے بے خرمیرے بے نشاں بھی پیند آیا۔ اس میں مجھے کلی کا کردار بہت اچھا گا۔ تم ساتھ رہنا۔ تو بہت ہی اجھا ناول تھا۔ شعاع کی جان "غریق رحمت" پڑھا پر یہ کیا باقی آیدہ؟

افسانے بھی بہت بہند آئے۔ اور جو سب سے زمادہ پند آیا وہ ہے۔ انتخاب اور سے کہ آئی جی بالوں کو دھونے کے لیے جو آملہ۔ ریٹھا اور سباکا کائی کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ کس طرح کریں۔ ضرور بتائے گا۔ انٹرویوز انتھا جھے لیا کریں۔مثلا "قمد مصطفیٰ بینی جعفری مباقر۔

#### اعتذار

رخسانہ کارعد تان کے تاول''ایک تھی مثال''کی قسط آخیرے موصول ہونے کے باعث شامل اشاعت نہ ہوسکی۔اس کے لیے ہم قار کمین سے معذرت خواہ ہیں۔

سميد في أب ان تنول چيزون کو مفکودين عمر ربند كي مختلطي نكال تربيب بتاليس- بالواريس لكانس آدهے کھنٹے اور سروعولیں۔انٹرویو کی فرمائش شاہین رشیر. تک پہنچائی وارہی ہے۔

صاخان اور فوزيد شكيل سسترنب سيثلا يث ناؤن ميربور فاص سندهت شريك محفل بين لكهاب

شعاع اورخوا تين جارے پسنديده ترين ڈائجسٹ ہيں۔ كيونكه نمره اندمشعاع چھوڑ كرخواتين ميں شفث ہو گئي ہیں ادر اب تر عصیہ واحمہ نے بھی خوا تین کی شان برمصادی ے۔ ''آب نیات'' بڑھ کرلیمین نہیں آیا کہ ''بیرکال'<sup>ہو</sup>

### قار نتين متوجه بهول!

1- مابنامدشواع کے لیے تمام سلط ایک می افافے می مجوانے جاسكتے ہیں، ناہم برسلیلے کے لیے السكاغذا ستعال كريں۔ 2- افسائے باناول لکھنے سکے لیے کوئی بھی کاغذا ستعمال کر سکتے

3- ایک سطر ما وز کرخوش خطانعیس اور صغیے کی پشت پر این صغیے کی

مكمل ايدريس ورنون تمبر ضرورتكميس-

5- مسودے کی ایک کانی این باس ضرور رکیس ، تا کالل اشاعت کی صورت شر تحریروا پسی ممکن نیس ہوگ ۔

کے بارے بی اسعلومات حاصل کریں۔

انتخاب، اشعا، وغيره درج ذي ہے پر جسري كرواكي ..

37-اردوبازاركرايي

وومرى طرف ركز رنكيس-

4- کیانی کے شروع میں اپنانا م اور کہانی کا نام تکھیں اور اختیام پر اپنا

6- تحرير واندَر ف كرووماه بعد صرف يا يح تاريخ كواين كهاني

7- مابنام شعاع كركيافسان، قطياملسلول كركي

مامنامه شعاع

حقیقت ہے کہ جو کردار راائے ہیں 'وہ قار نین کو بمشہ یاد 秘

ماہمنامہ خواجن ڈائجسٹ اوراوارہ خواجن ڈائجسٹ کے تحت ثالغ ہو۔ نےوالے رچوں ایسامہ شعاع اور اہنامہ کرن ہیں ثنائع ہونےوان ہر آخر کے حقق طبع ونقل بچی اوارہ محفوظ ہیں۔ کمی بھی قرویا اوارے کے لیے اس کے کئی جھی جھے کی اثناعت یا کئی بھی نی ون چینل پہ ڈراما ڈرامائی تعکیل اور سلسنہ وارقد کا کئی بھی طرح کے استعمال سے مہلے پہلشرے تحریری اوارہ تعلیما صرورت دیکراواں قاونی جارہ بوئی کاحتی رکھتا ہے۔ اور سلسنہ وارقد کا کئی اور اور کا دی جسل میں بھی جسل میں کوری کا حق رکھتا ہے۔

ريخين-

ابنارشعاع فروري 15 018 278 Copied Fro

روسرا حصہ اتنی جلدی شائع ہو گا۔ پلیز نمروا حمہ سے کہیں کہ

''جنت کے سیتے''کارو مراحصہ لکھیں۔لیکن اینے سِال نہ

الگائیں کہ ہم بوڑھے ہو جائیں -سمیرا جید کو کیا کموں

ميرے ياس الفاظ تهيں ميں كه اتا زيادہ ظلم عاليان اور

امرچہ کے ساتھ - راا دیا تھے ۔۔۔ پلیزمثال کے ساتھ اب انتاظلم نہ کریں اور " رقعی سل " بیں تیموریہ بہت غصہ

آ آے۔انسان اپنے آپ کوا ٹابھی ڈی کریڈنہ کرے اور

آپ سے نمرہ احمد عے انٹرویو کی فرمائش کی تھی محب بورا

پاری صبا اور فوزید اید جان کرخوشی ہوئی کہ آپ نے

شعاع کے ساتھ ساتھ خواتین بھی برھنا شروع کردیا ہے۔

تمل مكمل ہوجانے ديں۔ان شااللہ نمرواحر كاانٹرويو ضرور

ملكان سے سدرہ بتول شرياب محفل ہيں الكھاہے

لیکن وقت کی می اور پوسٹ کامستلہ۔ کارل کا گروار سب

ے مزے کا ہے۔ امرحہ کی درکتیں اور اس کی عجیب د

غریب سی بد وعائیں جہاں ہمیں ہنسنے پر مجبور کرتی تھیں ا

"آج دی امرحه ہمیں رلاری ہے۔ سردے بھی اچھاتھا۔

اور مثال کے ساتھ مجھ زیادہ ہی براہورہاہے رخساند نگار

الی ہر میروئن کے ساتھ ایسای کرتی ہیں (سوری رخسانہ

جی) سے سال پر کوئی نیاسلسلہ شروع کریں (جس میں میں

باری سدرہ! ہمیں یاد نہیں کہ ہم نے آپ سے کوئی

جھوٹا وعدہ کیا تھا'ا چھا ہو باکہ آپ ہمیں یا دولا دیتیں۔ہم

الشيخط يزمصته اورشائع كرتع بيل كه مبارى ياتيس يادر كهنأ

ہارے کیے بہت مشکل ہے۔ ارم آبندہ ماہ حتم ہوجائے

سگا۔ اس کی صرف ایک قبط باتی ہے۔ امرحہ آپ کوراا

ری ہے۔ اس کا ہمیں بھی دکھ تو ہے لیکن ہے بھی ایک

"يارم" كي باركيس بهلي قسطت لكصاحاه ري تقي "

شائع کریں گے۔

بھی شامل ہوسکوں۔)



بعد منظرے غائب ہو محتے اب ایک طویل عرصے کے بعدوہ ائی لیلی فلم محافظ کے ذریعے دوبارہ شوہزیں آ کے ہیں الیکن اب وہ فلم ے بردے پر جلوہ کر ہول کے۔ خسن و قاص را تاکی ملغار کے علاوہ عاشر عظیم نے خود بھی فلم بنانے کافیصلہ کرلیا ہے۔ "مالک" جی یہ نام ہے عاشری اس فلم کاجس کی کمانی بھی عاشر عظیم نے خود لکھی ہے اور اس کی ہدایات بھی وہ خود دیں ہے۔ (یعنی میں نکم ایڈسٹری کے لیے وموال جیسی کوئی زبردست چزہوگ-)عاشر عظیم نے اس کے لیے فنکار بھی ٹی دی۔۔۔۔ ی۔لیے ہیں 'فرحان علی آغا 'ساجد حس' حسن نیادی اور سبویند بگوچ کے نام فائنل کیے جانچکے بس (ہیں اہم تو سمجھے تھے کہ نبیل اور نازلی نفر کے نام جس ہوں کے اس میں لیکن۔۔؟) میہ تمام فنکار پہلی مرتبہ فلم میں کام کریں تھے۔

آج کل ہر طرف عامر خان کی ای کے"کا چرجا





پيادليس ليهيج جناب ايك اور اوا كاره پيادليس سدهار تنئيس جی ہم بات کررہے ہیں صنم سعید کی ان کی شادی فرحان حسن کے ساتھ گزشتہ ونوں لاہور میں انجام پائی۔ان کے شوہران کے بھین کے دوست ہیں۔بید شادی دونوں اماندانوں کی باہمی رضامندی سے ہوئی ہے۔ فرحان حسن ورلڈ بینک میں ملازمت کرتے ہیں اور امراکاے شادی کرنے کے لیے خصوصی طور پر

منم سعید انہوں نے اپنے کیریر کا آغاز ہاڈ لنگ سے کیا مچرنی وی پرادا کاری کی آور اب مسنم فلم اندسٹری میں اپنے فلمی گیریر کابھی آغاز کررہی ہیں۔ النجم شنراد کی فلم میں صلم کے ساتھ ایمان علی آور فید مصطفلٰ مرکزی کردارادا کررہے ہیں۔

راتوں رات کی ٹی وی کوئٹہ کی سیریل ''دھواں'' کے ذريع شرت حاصل كرنے والے عاشر عظيم اين بھربور اداکاران صلاحیتوں کے باوجودسیرمل وحوال کے

ابنامشعاع قرورى 15 10 279 Copied From

تے ان کی وجہ سے تو انہوں نے شرمندہ ہوئے کے بجائے حمائمہ سے بدتمیزی کی۔ (ان کی نوکری کو کوئی خطرہ تھوڑی تھاجو وہ شرمندہ ہوتے۔!) اس صورت حال میں دیگر مسافروں نے بھی حمائمہ کاساتھ دیا۔ حد توبہ ہوئی کہ ایک مسافر نے موبائل براس سارے منظر کو قید کرلیا۔ لیکن قومی ایر لائن کے پائلٹ اور انجینئر براس کاکوئی اثر نہ ہوا۔

### وبباند

میکال نوالفقار کا کمنا ہے کہ "جھارتی ڈراہا" ان کی "
اپی فلموں سے متاثر ہے۔ جس میں آیک خیابی دنیا
ہوتی ہے جو حقیقت سے بہت دور ہے۔ "میکال نے
مزید کما کہ "میں بھارتی فلموں اور ڈراموں میں ضرور
کام کرنا چاہتا ہوں (ہائے ہمارے فنکاروں کے ارمان)
مگر میں بولڈ منا ظرعک سبند نہیں کراؤں گا (ابھی کام
ملا نہیں اور شرطیں۔ واہ جی واہ!) میکال کا کمنا ہے
کہ اجھے ڈرا ہے کے لیے ہیہ ضروری نہیں ہے کہ اس
کاموضوع صرف قبل و غارت گری یا محبوب کی بے
کاموضوع صرف قبل و غارت گری یا محبوب کی بے
موضوعات سے ہٹ کر۔)
موضوعات سے ہٹ کر۔)

تيديلي

عتبقداوڈھو کہتی ہیں کہ اب انہیں سیاست سے
کوئی دلچی نہیں رہی (بھٹی کا سیمٹکس کا برنس جو
کردہی ہیں۔) انہوں نے کہا کہ سیاست پچھ دواور پچھ
لوکانام ہے (بہ چلن تو ہر ہگہ ہے) جب کہ ہیں سیدھی
ماوی فطرت کی مالک ہوں (آہم ... ہم ...) چنانچہ
اب میں اس نتیج پر پنچی ہوں کہ میں اچھی سیاست
معاشرے میں زیادہ تر امرد نہیں جانچ کہ عورت
معاشرے میں زیادہ تر امرد نہیں جانچ کہ عورت
سیاست کے میدان میں کامیاب ہو (آپ کے منہ سے
سیاست کے میدان میں کامیاب ہو (آپ کے منہ سے
میاب ہوں کے دائے میں کا رہی ہیں کہ مرد...؟) اس لیے
عورتوں کے دائے میں کی رکانی ہیں کہ مرد...؟) اس لیے
عورتوں کے دائے میں کی رہی ہی کہ مرد...؟) اس لیے
عورتوں کے دائے میں کی رکانی ہیں کہ مرد...؟) اس لیے
عورتوں کے دائے میں کی رکانی ہیں کہ مرد...؟) اس لیے
عورتوں کے دائے میں کی رکانی ہیں کہ مرد...؟) اس لیے
عورتوں کے دائے میں کی رکانی میں کہا کہ جب تک

ہے۔عامرخان نے ''نی کے''کاکردار بہت ایکھاز از میں کیاہ، وہ آیک دو سرے سیارے کی مخلوق ہے بن جو آینا ریموث کھو بیٹھتا ہے جس کے ذریعے وہ والی انے سیادے پر جاسکتا ہے۔ آب اس ریموث کی تلاش كى مدوجدات مختلف زابب كم بارك ال جاننے کی راہ پر ڈال دیتی ہے۔ اس تلاش دجتجو میں وہ مختلف ڈو و تکیول اور نہ ہی گروہوں سے ماتا ہے جو نربب كو ي فاكد ع كي لي استعال كرتے بير ... اس قلم \_ كا أيك سين من وه كردارلي كي في وي يرام إ. غرب کے ماننے والے ہے کہتاہ کہ "عیس کہتاہ ال کہ ہمیں اس بھگوان کی پوجا کرتی جا ہیے جس نے ہمیں بنایا ہے اور تم کہتے ہو کہ ہمیں اس جھکوان کی وجا كن جا بي جمع تم في خوردايا بي الله فلم كاسب ے متار میں اور مضبوط سین ہے۔ (اس وجہ سے اس فلم ير مقدمه بھي جلايا گيا۔)اس سين ميں لي كے آگے کہتا ہے کہ وہتم کتے ہو کہ مسلمان دھو کادیتا ہے میں کہتا ہوں کہ مسلمان دمو کا نہیں دے سکنا۔ "بہ مسلمانول اور خاص کر بھارتی مسلمانوں کے حق اس بهت الجھی آوازے کہ جب مسلمانوں کے خلاف واز اٹھائی جارہی تھیں تواس بردیائیڈے کااس ہے بہتر جواب نہیں ہوسکتا۔ خاص طور پر اس وقت جیب کہ بھارت میں نریندر مودی جیسے انتمالیانیہ کو متخب کیا گیا

وُحثالًا

المُصَىٰ اور بِحروبِ وْهير بُوجا { إِ-حفيظ النَّه نيازي-جنَّك)

تجزيه كيا جائے توباكستان ميس ملى ويرمن صحافت كا ایک اسا بھیانک چروے جے آگر اس محافت کے ذهب وارخود بھی غورسے و اولیں توڈر جاتیں۔ (شاہنواز فارد قی- فرائی ڈے اسپیش) فینخ رشید صاحب کی بیش گوئیاں فال نکالنے والے طوطے کی طرح ہوتی ہیں یا اس جعلی پیر کی طرح جس نے اوا دکے لیے کسی کو تعویز لکھ دیا تمبالژ کانہ لڑ کی۔۔

ار کاہو گیانیہ تاویل کہ ہم۔ نوپسلے ہی کمہ دیا تھا "نہ اركى "اركى موئى توبيركم ممرنے كمان تقام وركانه "ليني ارُ کا نهیں بلکہ ارکی ہوگی آگر "بھے نہ ہوا تو ہے دلیل" تعوی**ی**ز مس صاف لکھاہے"او کانہ اڑی" معنی کچھ شیس ہونے کا۔ برویز مشرف کے وزیر اطلاعات بن کر موصوف نے بہت ڈھنگ سکھ لیے ہیں۔

(بين السطور-جمارت)

225





فنكاركي زندگي مين تبديلي ند آئيوه يجهد نهيس سيمتااور تبدیلی پیدا کیے بغیروہ اوگوں کے دلول میں گھر بھی نہیر کر شکتا۔ (عقبقه کمیں آپ عمران خان کی "متبدیلی" بھی ریحام جیسی تبدیلی کی بات تو نہیں کررہی ہیں ليكن اليي ترميليان تو آب بھي كر چكي ہيں تو بچھ سيكھا

مجھ ادھرادھرے

ایک مرام جبل کے ایک قیدی سراب خان کا چیم دیا بیان «جنوری کی ایک یخ بستہ صبح عافیہ کو جیل کے باريك لباس من تفسيث كردالان من لا كريخويا -عافيه بلک رہی کی اس کی چی دیکارے سارے قیدی جاگ، معقد ہم لوٹ سلاخوں کے ساتھ لگ کردات باری ے رحم رحم کی بھیک سانگ رہے ہتھے عافیہ کابوراجس آہنی زنجیروں اور بیزیوں میں جگڑا نظر آیا۔ گرم میڑول مونی جی کاول کے جوتوں اونی ٹوپوں سے مزین درجنوں سی آئی اے المکار اور شعی القلب امریکی فوجیوں نے برفانی یانی کی بالٹیاں عافیہ پر اعریل دیں۔ ایک گارڈ را کفل مے تیلے جصے ہے مستسل ار رہاتھ حكم نامه كه جيل كے والأن كے چكرانگاؤ-عافيہ بمشكل

Copied Fro

المارشعاع فروری 😘 🗓 281



روم اور نيرو

روم کاجابروسنگدل بادشاه سوچ میں ڈوباہوا تھا۔ ہر طرف خامونی کا راج تھا۔ درباری سوچ رہے تھے کہ نہ جلیانے اب کون سی مصیبت آنے والی ہے ۔ کیول ک جِب بھی بادشاہ اسی سوچ میں ہم ہو تا محولی نہ کوئی ظلم ا میل تفرز کے لیے ضرور سوچتا تھا۔ اجاتك كل من بادشاه كي آواز كو جي- وسين روم ك

دوباره تعمير كراد أوك گا-"

کیا؟" ورباری حران مو محے ایک درباری نے عرض كيا-"جناب عالى! مدم توسيلي بي فن تعمير كاشابكار ہے اس کی مزید تعمیر کیا معنی ج

مزید تعمیر نہیں۔"بادشاہ نے کما۔ اس کوتاہ کرے، دوباره تغيير كراوس كا- "بادشاه في زور سے جواب ديا-ایک دریاری نے آہستہ سے کماکہ لوگ کمال جائیں کے۔ غرض کہ درباریوں نے ہزاروں فدشات، كااظماركرك بادشاه كواس عمل سے روئے كى كوشش ل منتس بادشاه این بات بر قائم ریا اور درباریون کر مکی دی کرجواس بات کی مخالفت کرے گااس کاب فعل بغاوت معماجائ كا-اس كيعدبادشاه فاغى خاص فوج کا تھم رہا کہ رات کے اند جرے میں شہرے، مختلف حصول میں آگ لگادی جائے آگہ شہر ممل طور ر تباه ہوجائے۔ اس طرح نے سرے سے شرکی تعمیر ہوگی اور بچھے آیک ولفریب تفریح دیکھنے کو بھی کے گ۔ عم كى عيل موتى - إوك الكر الكتي بدحواس میں جان بچانے کے کی گھروں سے نکل کر ما گے۔ لیکن کوئی آمرانا اینے گئے کے ممل افراد کے ساتھ محفوظ مقابلات پرنہ چینچ سکا۔ کسی کا باپ مسی کی مال' کسی کی بس مکنی کا بھائی ایک دو سرے سے مجیمز کے

اور کٹی لوگ آگ میں تجلس کئے۔اوھریہ قیامت خیز ا فرا تفری کا منظر تھا۔ دوسری طرف باوشاہ بوم نے الينے محل میں تاری کا رائ کر رکھا تھا اور محل کے سارے دردازے کھول دیے گئے اکہ شہر کام خطر قلم کی روش اسكرين كي طرح تظر آئے اور بادشاہ اس خوفتاک سین کوبغیر کسی دفت کے دیکھ سکے۔اس لطف کو مزید برمعانے کے لیے اس نے محفل موسیقی کابھی انظام كياتعا-بادشاه خود بهي نسري بجار بأتعا-آل محل تک پہنچ گئی تو ادشاہ خفیہ رائے ہے نکل ميا- بوراشرجل كرخاكسر بوكيا- بزارون انسان جيت جي موت كي منه من حلي علي اس ظالم حكمران كأنام نيو تعال الكريزي كاليك

مشهور مقوله بي الروم جل رباتها اور نيوبانسري بجاربا تفا۔" یہ مقولہ اس واقعے کی ادولا آہے۔ روم کے جل جانے کے بعد شمری دوبارہ تغیرے لیے نیونے دولت کوپائی کی المرح بمانا شروع کیا۔ سیکن بي لمجي رعايا اب اس ظالم بادشاه كو ختم كريسا جاستي تھی۔ نیو کے خلاف بعادت، شروع مولی تو بغادت کی خبرس كرنيورعايا كوسمجمان يونان سے روم واپس آیا۔ لیکن غفے سے بحرے عوام نے اس کے محل کا عاصره كرليا - نيوبرى مشكل سے جان بياكرا يے ملازم ے ساتھ اس کے گاؤں چلا آیا۔ لیکن یمال بھی اغیوں نے اس کا تھیراؤ کرلیا۔ آخر کاروہ خود کشی کرنے بر مجور ہوگیا۔ لیکن دوسرال کے جسموں کو انہت رینےوالے محیاوں کے بادش کے لیے خود کوموت کے محاث الارنامشكل برليان بب كداس فالني افت پند فطرت کو تسکین دینے کے لیے "میکسم تھیم" کی بنیادر کمی تھی۔ جہاں صرف افیت کے منا تحریب

المارشعاع فروري 5 1 282 Copied Fro

حاصل کرلیں عربی مسان۔ ہوئی خوشی سے تحریر ہر انگوٹھانگایا اور سیب لے کرچانا :ا-وی مانگایا اور سیب لے کرچانا :ا-

مغلیہ سلطنت میں دو تعنفی دزیر اعظم ہوئے۔ ایک ابو الفضل اور دو سراسعداللہ - دونوں اپنی خداداد صلاحیتوں کے بل بوتے پریمال تک پنچے- دونول زہن و فطین تھے۔

نواب سعدائد خان کھتے ہیں کے میں جب ذرا کھیلنے کورنے کے قابل ہوا تو کسان باپ نے کما کہ کائے جینس چرایا کرو! اس زمانے میں جھے کمنب جانے والے ہم عموں پر برط رشک آنا تھا۔ رہ رہ کے مل میں ہوک اصی کہ کاش میں بھی بڑھ سکیا!ایک دن کائے جینسوں کوچراتے چرائے میں آیک جگہ کھائی پر لیٹاتو آنکھ لگ کئے۔ خواب میں کسی نے کماکہ۔ دتی جا

یماو اور اس ال می حواب بیل کاسے الا اس ال اور پر احالی شروع کرا ہید بات ایس نے اپ باپ سے المد سائی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ شاید اسے سوداکر کی بات یا وقت معلوم نہ تھی۔ کچھ سوچ کے سوچ کردہ بولا۔ "جاتا ہے تو ولی چلاجا۔ خواہش میری بھی بی سی کے دو پڑھ کر کچھ بن جائے گا کر پیرات کے باندھ نے کہ تو پڑھ کھی کر کچھ بن جائے گا کچھے بھیج نہیں سکا۔ نہ سفر خرج دے سکتا ہوں۔ "

روائے کو تو ہو جا ہے۔ سوداللہ خان کو اتی بات
کھاکر لڑکہی میں وہ ولی چنج کیا۔ اور ایک مجد کے
کھاکر لڑکہی میں وہ ولی چنج کیا۔ اور ایک مجد کے
کھاکر لڑکہی میں وہ ولی چنج کیا۔ اور ایک مجد کے
راتوں کو پڑھائی ہوتی۔ کی میاں اس طرح کزرے تو
جہا نگیر کا بیٹا شہاب الدین مجہ شاہجہاں کالقب اختیار
کرکے تخت پر بیٹھا۔ اسی دنوں شاہ ایر ان نے ایک خط
بھیجا کہ نہ تم تو ہند کے بلوشاہ ، و بھرسارے جہان کے
بادشاہ شاہجہاں کھائے نے تم کیسے سخق ہوئے ہم
بادشاہ شاہجہاں کھائے نے تم کیسے سخق ہوئے ہم
کوئی تم سے کم ہیں؟ بہتریہ ہے کہ تم فورا سے لقب بدل
وال اس کا جو اب لکھو۔ وربار یوں نے ہماکہ ۔ تم
لوگ اس کا جو اب لکھو۔ وربار یوں نے ہماکہ ۔ تم
لوگ اس کا جو اب نہ بن بڑا۔ آخر بادشاہ نے تھم دیا کہ دی

تسکین حاصل کرنے والے جذبے کی شکیل کے لیے روزانہ کئی لوگوں کو زندہ در گور کیاجا تاتھا۔ جب نیمو خرد پر خنجر اٹھانے نگاتواس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ آئز اس کے بے حدوفلدار ملازم نے آئے بردھ کرخود ہی منجراس کی کردن میں کھونپ دیا۔ ربشری سجاد)

سيب کي خواهش

ایک سیب جاہے! یک سیب تھانے کوئل جا باتو مجھے تسکین ہر جاتی تہ ہی سے مجھے ایک سیب لادو!" ایک بیوی نے اپنے شوہر کو سیب کا مطالبہ کرکے

ریشان کروا۔ جما گیر یادشاہ کے نہانے کی بات ہے کہ جھنگ کے علاقے میں رہتا تھا۔ یہ وی نے جو سیب کی جھنگ کے علاقے میں رہتا تھا۔ یہ وی نے جو سیب کی خواہش کی تو ہو اس سی ہو اس کے باہرا یک سوداگر آیا ہوا ہے۔ اس سے بوچھ لوشا یہ سیب بل جائے وہ سوداگر اور ہوائر ہوائے ہوا ہوا کے باہرا یک سوداگر آیا ہوا کے برائو ہر ہونے اس کے کار ندوں نے کما۔ ہمارے باس کے کار ندوں نے کما۔ ہمارے ہوتے وہ کمالی سوداگر کھائے ہوتے وہ کمالی سوداگر کھائے ہوئے وہ کمالی سوداگر کھائے ہوئے وہ کمالی سوداگر کھائے ہوئے وہ کمالی ہوئے تھا۔ اثر تی جزیا کے ہر کن لیتا ہونے والا ہے۔ اسے سیب کھانے کی خواہش ہور ہی ہوئے والا ہے۔ اسے سیب کھانے کی خواہش ہور ہی ہوئے والا ہے۔ اسے سیب کھانے کی خواہش ہور ہی ہوئے وہ کمالی شرط پر سیب تمہیں دیتا ہوں۔ "کمان نے کما۔" وہ کیا؟"

سوداگر بولاد "میرے تجارتی ال پرجو نیکس لگتاہے وہ پوری مملکت میں معاف کیا جائے۔"کسان نے جواب دیا۔ "میری کیا مجال کہ تمہاری بات الول۔" سوداگر بولا۔" تربس ایک سفارش مجھے لکھ دے۔ میں یہ معانی آج نہیں جاہتا۔ تیرا بیٹا جب برطا ہو کروہ کھی بن جائے گاجو میرانی آنگھیں دکھے رہی ہیں تب میں یا میری اولاد تیری لکھی ہوئی سفارش اسے بتا کر اپنا مطلب

Copied From 283 015 فرورى مرورى المالية

آیک دن آیک بو ڑھا سوداگر اس سے ملنے آیا اور ایک تحریر اسے پیش کی۔ معداللہ خان نے اس کی بڑی سو بھگت کی اور تمام سلطنت مغلیہ بیس اس کے سامان تجارت پر محصول معاف کردیا۔

اجتياط

ایک دن امیرالمومنین منصور نے پزید بن مسلم سے
ابومسلم کے بارے میں مشورہ کیا۔ پزید نے کہا۔
"امیرالمومنین کی عمر راز ہو۔ مناسب یہ ہے کہ
اسے ہمشہ کے لیے خامول کردیا جائے آگہ اس کے
خرخشوں سے نجات مل جائے۔"

خرخشوں سے نجات مل جائے۔"
یہ من کر منصور خفاہو کر بولا۔
"تری مناور خطاہو کر بولا۔
"تری مناور خطاہو کر بولا۔

و تیری زبان جل جائے " یہ کیا کمہ رہا ہے " آگر تیرے درینہ حقوق ہم پر نہ ہوتے توجو سزاتواس کے لیے تجویز کررہاہے ہم تیرے لیے تجویز کرتے۔ " بیہ کمہ کراسے علم ایا گیا کہ وہ نظموں سے دور ہوجائے۔

ان ہاتوں کو آیک برت گزرنے کے بعد جب منصور نے ابو مسلم کو قتل کران تو یزید بن مسلم کو بلوایا اور یوچھا۔

چین او ہے کہ آیک بار ہم نے ابو مسلم کے بارے میں تم سے مشورہ آیا تھااور تم نے اسے ٹھکانے رکانے کامشورہ دیا تھا؟"

یزید نے جواب دیا۔ ' دعیں کیوں کر بھول سکتا ہوں۔'' منصورہ دیا تھا' وہی معقول فانا کیکن میں نے بناوتی غصے کا مشورہ دیا تھا' وہی معقول فانا کیکن میں نے بناوتی غصے کا اظہار کیا۔ اس خیال ہے، کہ بیہ بات کسی کے سامنے تہماری زبان ہے نہ نکل جائے۔ چھیلتے چھیلتے ابو مسلم تک پہنچ جائے۔ اور وہ می رے ہاتھ نہ آئے۔ اس لیے باد جوداس کے کہ تم نے بہترین رائے دی تھی۔ احتیاط باد جوداس کے کہ تم نے بہترین رائے دی تھی۔ احتیاط کانقاضایہ تھاکہ اسے ظاہم نہ ہونے دیا جائے۔'' کے متبول میں اس کی اطلاع کرادی جائے باکہ استاد اور ان کے شاکر واس کاجواب کھیں۔ سعد اللہ خان کی جماعت میں جب بیہ فرمان سنایا گیاتو سب جواب لکھنے میں لگ گئے۔ سعد اللہ خان نے کاغذ بر اپنانام اپنا لکھے میں لگ گئے۔ سعد اللہ خان نے کاغذ بر اپنانام اپنا لکھ کرجواب لکھا کہ ہند اور جمان کے اعداد برابر ہیں۔ اس لیے، شاہ ہند کو زیبا ہے کہ شاہجمال کملائے اس سے میں ہے جہاں ور کم جار عدد ہوتے ہیں۔ جملہ انسٹھ بنے ہیں۔ جہال میں ج کے تمن و کے پانچے۔ الف کا آیک اور ن کے پیائی ہما یہ اسٹھ ہوتے ہیں۔

استاد نے یہ جواب پہند نہ کیا اور سب سے نے ہیں۔
جواب را ہ کرشاہی محل بھیج دیا۔ اتفاق سے بادشاہ کے
ہتھوں میں جب یہ بلندہ آیا تو آخری کاغذاس کے ہتھ
سے کر بڑا۔ اس نے اٹھا کر سب سے پہلے اس کو بڑھا تو
یہ معداللہ خان کا جواب تھا۔ بادشاہ کو بھی جواب پہند
آیا۔ اس نے حکم بھیجا کے سعداللہ آج سے ہمار ۔ ۔
والی عملے بس شامل کرلیا جائے ایہ تقرر کیا ہوا سعداللہ فان کے دروازے کھوں خان کے دروازے کھوں خان کے دروازے کھوں خان کے دروازے کھوں دیے۔ پھر بہت جاد سعداللہ خان مغلیہ سلطنت کاوزیر





Copied From 284 2015 فروری Copied From

### واكثراليس عامر يالاجور

1 - بیشے کے لحاظ سے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور لاہور کے مضافان علاقے فرید تکریس رہائش پذیر ہوں۔ اس کے واحد بازار میں میرا کلینک واقع ہے۔ یہ علاا کہ وريائ رادي سے مصل ہے اور قدرے ليماء و ارد کرولوے کے کار خانے ہیں۔ یسال طبی سمولتول کا فقدان ہے۔ اس مٹی کا قرض چکانے کے کیے میں۔ نے ای بریش کا آغازاس علاقے سے کیااور تنس سال کا عرصه بوكيا ميس معروف خدمت بول-اكرچه ميرا مالى حالت السط در بي كي ب- ليكن محبت وشفقت ك دولیت بے بما ہے ،جس سے طمانیت قلب حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالی کی رحموں میں سے ایک رحمت میری جھوٹی بٹی شائلہ رضا (اب شائلہ امجد) ہے جس نے میری زندگی کے اِنتمائی تازک دور میں میرابراساند دیا۔ جھے اور میرے کھر کو بھونے سے بچایا۔ اس کی والدہ کو المحمل طور پر زریہ والدہ کو المحمل طور پر زریہ کرلیا۔ وہ ان اور دیکھ سکتی تھیں۔ لیکن کویائی متازیہ ہوگئی تھی۔ اس نے کارلج جاناجهو ژدراور رات رات بفرجاگ کرمال کی خدمت ک-ان کے بانک کے پاس کری ڈال کر بیٹھی رہتی ۔ اس نے نہ صرف مال کا خیال رکھا۔ آنے وال، مهمانول کو جی سنصالا میرے معمولات میں میرا۔ ب حد سائقه دوا - تعليم كاسلسله بهي منقطع نه موسف ديا -برائیویٹ ناری شروع کردی۔ نہ جانے کب اس کی وستى شعاع اور خواتمن ۋائجسٹ اور دوسر رسا تل نے ہو گئے۔وہ خود بھی مطالعہ کرتی اور ماک و

جمی منت چزیں روھ کر ساتی۔ بیٹم کے مزاج میں خوشگوار تبدیلی جھلکنے گئی۔ چرچڑے بین کی جا۔ مسکراہٹ سے ہمارا واسطہ رونے نگا۔ صحت یابی ن رفتار میں اُمی تیزی آگئی۔ پہلے ہاتھوں میں جان روئی۔ پھرواکر کے سمارے پھرواکر کے سمارے صحت میں جان سرے عبوئے بھرواکر کے سمارے صحن میں جہل قدمی ہونے گئی۔ اِس تین سال کے عبوم عرصے کے دوران شائلہ نے ہی اے میں کامیابی حاصل عرصے کے دوران شائلہ نے ہی اے میں کامیابی حاصل

## شع المحاسمة الماق الداو

ك اور في الري كورس ك ليه علاميدا قبال يونيورش ہے مسلک ہوگئ۔ شعاع سے وابستی برقرار رہی۔ اس كى والده أي جھوت، موٹے كام خود كرنے لكيس جون 2008ء ميساس كے ليے جدہ ميں مقیم آیک آر کیٹکٹ کارشنہ آگیاجو ہرلحاظ ہے بہتر لگ کھراؤے نے اکستان میں سیٹل ہونے کا اراوہ ظاہر کیا۔سبنے مشورہ دِباِکہ فرض کی ادائیگی میں ورینہ كى جائے۔ يوں ميري غم كسار جم را زاور كنت جگر جمھ ہے مجھڑ گئی۔ابورہ آمنہ اور علیدہ کی اما ہے۔اس کی مریات ان بی سے شروع ہوتی ہے اور اِن بی برحم آج آمندنے یہ کیا توعلیز ونے وہ وانجسٹ براھنے کے لیے اسے وقت ہی نہیں ملا-وہ ان معصوم ملیوں میں مگن ہوکراکٹر ہمیں بھی بھول جاتی ہے۔اس کے جانے کے بعد بھی میں نے ان رسائل کوبند سیس کیا۔ ہرمینے ہاکر باقاعد گی ہے ہم بی دے جاتا ہے۔ میں ایج سال سے ان کا قاری ہوں۔ انہیں برطے بغیر بھے رات کو نیند نہیں آتی۔شعاع کے اس سلسلے میں حصہ لینے کا یہ پہلا موقع ہے۔ شامل اشاعت ہویا ردی کی

2 - ہاری صبح حسب معمول نماز سے ہوتی ہے۔
بیکم تنبیح پکڑ وظیفے میں مشغول ہوجاتی ہیں اور میں
چھوٹے سے لان میں چہل قدمی کرلیتا ہوں۔ اس اشا
میں رضیہ سلطانہ (ملازمہ) آجاتی ہے اور وہ بیٹم کی ذیر
گرانی کھر کانظام سنجال کی ہے۔ میں دو تھنٹول کے
گرانی کھر کانظام سنجال کی ہے۔ میں دو تھنٹول کے
لیے موجا آ ہوں۔ اتنی دیر میں ناشتا تیار ہوجا آ ہے۔
تاشتے کے بعد میں کلینک کا رخ کرتا ہوں۔
تاشتے کے بعد میں کلینک کا رخ کرتا ہوں۔
رات کو جب واہیں آ ناہوں تو رضیہ

این شوہر کے ساتھ جاچکی ہوتی ہے۔ میں عشاء کی

المار شعار فروري 285 2015 ميد شعار فروري 285 ميد ماري 285 ميد من ماري ميد من م

نماز ادا کرتا ہوں۔ استے میں بیٹم کھانا گرم کرلتی ہیں۔ کھانے کے بعد دولیٹ جاتی ہیں اور میں اسٹری میں پہنچ جاتا ہوں۔ بلکی آواز میں میوزک سنتے ہو۔ نہ شعاع خواتین ڈائجسٹ کامطالعہ کرتا ہوں۔ پھر کہا دیر بعد نبیند آجاتی ہے۔ میج مجرکی اذان کے وقت جاگ

3 - واتی زندگی میں بہت حماس سجیدہ اور بهداد
تائب خض ہوں۔ اس لیے بیج براے جھے سے محبت
کرتے ہیں۔ بیٹم جب زندہ لاش کی صورت اختیا ۔
کرگی تھیں۔ بہت سی مہمان خواجین و مرد حضرات و دسری شاری کے لیے بے شار جواز پیش کرتے تھے۔
وہ افادیت بیان کرتے تھکتے نہیں تھے۔ میرے ضمیر فوافادیت بیان کرتے تھے۔
نے کوارا نہ کیا کہ جو میری زندگی میں آکیس سال ہے ۔
منامل ہے۔ اس سے منہ موڑ کرئی ہم سفر تلاش مال سے من موڑ کرئی ہم سفر تلاش و کوار اللہ کے فصل سے میں ہے سلامت اس وور کرئی جم سفر تلاش و فاشناس ولی جیت کیا۔

سی بھی جریدے کی معبولیت اور کامیابی میں جمال اوارے اور مصنفین کی کاوشیں شامل ہوتی ہیں وہیں قار تمین کی پذیرانی اور آراجی جار جاندلگنے کی وجہ بنتی ہیں۔ فار بنن کی توجہ بھی عملے میں نئی روح اور لکن کا باعث بنتی ہے۔ شعاع کے قار تمیں کے خطو ا بهت لطف وسيت بيس ميري پنديده مصعبين كي لسك كافي لمى ہے۔ محترمہ نتیم سحر قرایتی و فعت ناہر بر سجاد الله عبدالله عبدالله عبدالله اخر المراحم ورديد اشتياق عنيزه سيد المسيد سليم اور آسيه رانق شامل ہیں۔ باق ایمی بہت اچھا لکھتی ہیں۔ انج کل صائمہ آگرم چوہدری اور سائرہ رضائے چرہے ہیں۔ کنیز نبودی فائزه افتخار اور رخسانه زگار بھی اچھا لکھتی ہیں۔ قار تعن من المده أنا- نوال افضل ممن 'نمرا' آفرا' آمنه اجاآ' كرن شبير قرة العين رائے اور نوشين اقبال نوشي اور دوسری خواتین کا انتخاب اور رائے عمرہ ہوتے ہیں۔ أيك مخترمه مس سيده نبت زمره كيلاني ان مي، تبعرے کما کے ہوتے تھے وہ آج کل کد هرعائه،

بن میں اور خامیاں آزود سرے بی بناسکتے ہیں۔
اینے لیے تجزیاتی رائے دینا بہت مشکل ہے۔ میری
بنی مہتی ہے کہ آپ کی عوات و اطوار "شہر ذات"
ڈرامے کی ہیروئن سے ملئے جاتے ہیں۔ وہ بھی آپ کی
طرح بمدرداور حساس ہے ..

ہے کہ رات بارش ہوئی تھی۔ 6 ۔ جہاں تک لطیفوں کا تعلق ہے تو طنزو مزاح سے بھرپور بہت کتابیں میرے زخیرہ کتب میں موجود ہیں۔ ویسے مجھے عطاء الحق قامی کی تحریریں بہت پسند ہیں۔

مسرت الطاف احد ... كراجي ميثروول

1 یادول کی شمع روشن کی تو نئے موسموں کی اوٹ سے

رانے مناظرد کھنے گئے۔ ہم یادایک ایک کرکے ذبن پر

دستک دینے گئی۔ شعاع ہے میراتعارف میری فرینڈ

سنے کرایا۔ جب میں بی اے، میں تھی۔ تین سال تک

سینڈ ہینڈ لے کر پڑھتی رہی۔ پھرجب خط لکھنے کا شوق

پر ابواتو فروری 2010ء سے باقاعد کی ہے پڑھنا

میرا ہواتو فروری 2010ء سے باقاعد کی ہے پڑھنا

میرہ کاکیا۔

شعاع کے حوالے ہے ایک اہم واقعہ میرے ذہن میں آرہا ہے۔ ہوا کچھ ہول کہ میں اپنے کزن اسامہ سے رسالہ متکواتی ہوں ایک وفعہ میں نے اسامہ کو آگ کی میں اپنے ساتھ رسالہ کے آریخ کی رسالہ مل میں ہے۔ کو بیب اسامہ آیا تو خالی ہاتھ و میں ماریخ کو جب اسامہ آیا تو خالی ہاتھ و میں مرکبی کر ہے۔ مرسالہ کو میں دیکھ کر ہو جھا۔ "رسالہ کوالیں گئے آریخ کو میں نے اسامہ کوالیں ایم الیس کیا۔ "رسالہ طایا نہیں "تو خواب ملا "ہاں مل کیا ہے "کین میں نے کسی دوست کی جواب ملا "ہاں مل کیا ہے "کین میں نے کسی دوست کی دوست کی تعمل کیا اور شاید وہ شاپ تو کئی ہو گئی ہو

الماله شعاع فروری 28 قروری 28 قروری 28 قروری تا Copied From

کوئی ڈرامہ فیورٹ رائٹر کا ہو تو وہ ڈرامہ مس نہیں کرتی۔

3 شعاع کے ہرشارے میں کئی نہ کوئی تحریر الی ضرور ہوتی ہے جودل چھو لینے وال اور متاثر کن ضرور ہوتی ہے۔ جیسے رخسانہ نگار عد ان کے ناول "زندگی اک روشن" نے جھے بہت انسمار کیا۔ فرحت اشتیال کے ناوار وقبن روئے آنسو اور جو بیجے ہے ستک سمٹ لو" میرے موسٹ فیورٹ تاول رہے اور نمره احد کے ناولز میں "قراقرم کا آج محل" اور "جنت كے يے" أيك خوب صورت ياوين كرول ير نعش ي - صوفيه بشير كاناول واواس جاند" ول من اتر ما بوا محسوس ہوا۔اس کے علاوہ نبیلہ ابر راجہ کاناول" زندگی ك رنك" اور نبيله عزيزك ناداريس كردار موان ائے فی اور نہ برت بے نیازی "اپی مثل آپ ہیں۔ یہ محریس جارے زہنوں پر برسوں صادی رہیں گی-نبیلہ عزیزے ناول مائے نی بڑھ کرول بہت وری تک الجها ؛ جب موموكي ويته مولي الهي تك بير بات ذبن میں گروش کرتی رہتی ہے کہ کاش! مومو کی ڈاتھ نہ بولي-

الله جمال تک میری خویوں اور فامیوں کا تعلق ہے تو میں کلیوں کی طرح نرم و نازک ہوں تو بھی جمان کی طرح مضبوط بھی بمار کی طرح ر تلین تو بھی جمان کی طرح مضبوط بھی بمار کی طرح اواس میں ضدی طبیعت کی فائک ہوں کانی حد تک انا پر سبتہ ہوں موڈی ہوں اور اگر ایک بار ناراض ہوجاؤں تو جب تک کوئی کہل نہ کرے بات نہیں کرتی۔ خویوں میں سببت ہی صائمہ نے کہا کہ میرا ول بہت بواجہ کھل کر خرج صائمہ نے کہا کہ میرا ول بہت بواجہ کھل کر خرج میں ہوں۔ ندا نے کہا اپنے آپ میں رہتی ہوں۔ میں ترین ہوں۔ میں جب کسی کی طبیعت خراب ہو تو سب کھراتے بہت خراب ہو تو سب کھراتے ہیں جب کسی کی طبیعت خراب ہو تو سب کھراتے ہیں جب کسی کی طبیعت خراب ہو تو سب کھراتے ہیں جب کسی کی طبیعت خراب ہو تو سب کھراتے ہیں جب کسی کی طبیعت خراب ہو تو سب کھراتے ہیں تا ہی طرح بین کو بہت ہیں جو بین کو بہت ہیں گھراتے ہیں گھراتے ہیں جو بین کو بہت ہیں گھراتے ہیں جو بین کو بہت ہیں گھراتے ہیں جو بین کو بہت ہیں گھراتے ہیں گھراتے ہیں گھراتے ہیں جو بین کو بہت ہیں گھراتے ہیں گھراتے ہیں گھراتے ہیں جو بین کو بہت ہیں گھراتے ہیں گھراتے ہیں ہو تو سب کھراتے ہیں ہو تو سب کھراتے ہیں کہ کیں کی کھراتے ہیں ہو تو سب کھراتے ہیں کیں کی کھراتے ہیں کو بین کو بینے کیں کی کھراتے ہیں کھراتے ہیں کی کھراتے

لکھنا ہو تاہے پڑر دہ تاریخ تک۔ میری بریشانی دیکھ کر امامہ دد مرارم کہ لینے کیا۔ لیکن اب وہ شاپ بر بھی ختم ہو گیا تھا۔ ان وہ سالوں میں پہلی بار ایسا ہوا کہ شعاع کی کسی بھی تحریر پر تبھرہ نہیں کرسکی کیونکہ رسالہ چودہ تاریخ کے مطابقا۔"

2 میری زندگی اس منع کا آغازابوکی آوازیر مو آہےجو نمازے کیے جگا رہے ہوتے ہیں۔ نمازے بعد آیک مھنے کے لیے موجاتی ہوں ' تھراٹھ کرای کی ہملپ كرتى مول-ابورك افس جانے كے بعد مبح من جست پہ جاکر بودوں کو پانی دیتی ہول ان کے ساتھ باتیں کرتی ہوں 'سبزہ دیکھ کر موڈ خوشگوار ہوجا آ ہے۔ امی نے ہم بہنوں کی باری منفرر کی ہے۔ میں چھت اور سیڑھیوں اُ كى صفائي كرتى ورب اور سفتے ميں دويا تين بار كراؤيد فلوری تقصیلی صفائی کرتی ہوں۔ نداای کے ساتھ کچن ی صفائی اور رات کے کھانے کی تیاری کرتی ہے بجبکہ رباب ان کی ماب کی ہے اور صائمہ سینڈ فلور کی صفائی کرتی ہے۔ دوسرے کھانے کا کھے خاص انظام نهیں ہو تا ہے ، لیکن اگر چھے بنانا ہو توصائمہ ہی بنالیتی ہے۔ میں اس دوران فریش ہو کرشعاع کے لیے تھوڑا وقت نكال لتى براب ظهركي نماز يره كرسب أتته كهانا کھاکرہاتیں کرنے ہیں یا ریسٹ کرتے ہیں۔جبکہ میرایہ وفت صرف شعاع کے کیے بی ہو آہ۔

پھردو گفتے کہ نیوشن پڑھاتی ہوں۔ بچوں کے جانے کے بعد العراور مغرب کی تماز پڑھتی ہوں۔ تعورا و مغرب کی تماز پڑھتی ہوں۔ تعورا وقت اپ: بھانج محمد راحیل کو دبتی ہوں۔ میں رات کا کھانا بھی کھار ہی بناتی ہوں۔ کیونکہ ابو کو تو صرف ای کے ہاتھ کے کھانے ہی پہند ہیں۔ البتہ اگر ابو کا چائیز کھانے کے کھانے ہی پہند ہیں۔ البتہ اگر ہوئی ہوئی و رات کے کھانے کے بعد جس کی باری ہو' وہ ہوئی۔ برتن دھوتی ہے۔

برساد میں استہدا کے بعد رات ساڑھے بارہ بہتے تک مشاء کی نماز کے بعد رات ساڑھے بارہ بہتے تک پھرشعاع پڑھتی ہوں۔ شعاع تنہائی میں ہی پڑھناپسند کرتی ہوں۔ مالہ جھے کوئی ڈسٹرب نہ کرے۔ رڈیو سنتااجھا لگتا ہے۔ٹی وی ویکھنے کا خاص شوق نہیں آگر

المارشعاع فرورى 287 2015 Copied From V



### خالوجيلانى

مکون شیب میں عمل کر کے اوپر سے دبا کرددبارہ بیڑے کی شیب بنالیں۔سارے پہرے اسی طرح بنالیں۔ پھرتیل کر گرم توے پر گولڈن مِل کرا تارلیں۔ گرماگرم پیش کریں۔ كھڑے مسالے كايلاؤ

> فردري اجزا: حإول ايك ياؤ ربي هين عدر د جِھوٹی'بڑیالایحکی يائج 'يانچ عدو تيزيات كومك حارجارعدد سونف مثابت دهنيا ایک گھانے کا جمحہ حسب ذا كقه و ضرورت

تکمل کے کپڑے میں ثابت دھنیا 'سونف آدھی مقدار میں لونگ وار جینی تنظیات سیاہ مرج بری اور چھوٹی پالک کے پراٹھے

آرها كلو ایک ایک کپ چار'چار کپ حسّب ذا گفته'و ضرورس ضروري اجزا: روره بالاكي چکن کیابر میده ۱۳ نمک بگی

بالك، دهوكرباريك كائيلس اورددوه والكريك سي ووده خَنْك بوجائة والاركر معند الرئيس اورييس بن-اس کے بعد جگن کیور کو احجی طرح یالک میں ملا ہی۔ میدے اور آٹامیں نمک اور ایک کی تھی ملائمیں۔ س کو بانی یا دورہ سے قدرے سخت گوندھ لیس اور تھوڑی ویر کے کے رکا دیں۔ اب مناسب سائز کے بیڑے بنالیں۔ رونی بیل کر رمیان سے آدھا کاٹ لیں۔ روئی پر بالائی کی تمہ نگائیں۔ پھریانک کی تہہ نگا کررول کرنا شروع کریں۔ ادر

Copied From ابه شعاع فروري 2015

الا يَحَى بانده كر بو بلى بناليس - ايك ديمي مي كوشت ' يو ثلى اور پائی شامل کرکے اتنا پیائیں کہ گوشت گل جائے مجھر بو ٹل کو نچو زلیس اور چھلنی کی مددے کوشت اور نیخنی علیحدہ

كرليں۔ الگ بنيلي ميں تبل گرم كركے پيا ذيراؤن كريں' پھرادرک' نہس اور آدھی مقدار میں بچا ہوا کرم مسالا ہری مرجیں اور محوشت شامل کرے آخیبی طرح بھونیں . پھر بھیلے ہوئے ، اول کے ساتھ نمک اور یخنی شامل کریں۔ جب یالی خشک وجائے تواس کے اوپر زردے کا رنگ ڈال کر جاول کودم ہر رکھ دیں۔ راننے کے ساتھ بیش کریں۔

### امهيكلهي سوپ

ضروری اجزا آدها يكث اسهيكمتما ايک ایکعدد جادكب حسب ذاكفته ندکھانے کے چھیجے

اسپیکنه بال کر رکه لین ۱۱ الگ برتن مین مکهن گرم کرکے پیا، فرائی کریں پھرتماٹر کا پیسٹ اور بخی ڈال کر يكا كمين - سوب كا زها موجائة نمك ادرسياه مرج ذال كر س کریں۔ بیالے میں اسپیکنھی ڈال کر سوب والس ادر بود ہے ہے سجا کر کرم کرم چین کریں۔

قيمه كباب مسالا

ضروری اجزا: آدها کلو اورک الهسن بهیٹ ایک کھانے کا جمجہ لال مرج جمرت مسالا أوها أوهاجائ كالججير يانج عدد دو کھانے کے جمیح حسب ذا كفته ونبرورت

تيمه من مُمارِ ووبياز ادرك السن الل من محمم مسالا ' بیسن وال کر پین لیں اور کماب بتالیں۔ دیکھی میں تیل گرم کریں ہِاقی بیا زیجھے دار کاٹ کر کول کٹے نماٹروں کے ساتھ تہدلگا کمیں 'چر کہاب رکھیں 'بھرپیاز' ٹماڑ کی تہہ

> چیاتی اور را انبے کے ساتھ پیش کریں۔ كملي كأميزها

لگائيں' پھر كباب رتھيں۔ اور بيس منٹ دم پر ركھ ديں۔

ضروری اجزا: أدهاليثر ابكركب رو کھانے کے چ<u>تمح</u> ایکہ پیکٹ فريش كريم دو کھائے کے چھیے كارن عكور اخردث حسب ضرورت زكيب:

بینی میں دورہ اور چینی ملا کر یکائمیں 'تھوڑے ہے مُصندُ ہے دودھ میں کارن فکور حل کریں اور اے بورے

دودھ میں طا کردکائیں۔ مسلسل تجمید جلاتی رہیں۔ فریش کریم میں کافی ما کر تھینیں اور دودھ دالے آمیزے میں شامل کردیں۔ مصند آکرنے کے ۔لیے فرج میں رکھیں۔ پھر اس میں کئے ہوئے کیلے 'کریم اور اخروٹ شال کریں اور مزید نھنڈاکرے بیش کریں۔

### سرورق کی شخصیت ماذل \_\_\_\_\_ رابعة جميل ميك آپ مەسىسىسىت روز بيونى يارلر فوتو كرافر \_\_\_\_\_ موى رمنا

المام شعاع فروري 289 2015

Copied From Web

# 

5°4 195 1968

پرای ٹک کاڈائر یکٹ اور رژیوم ایبل لنک ہے۔ 💠 ۔ ڈاؤ نگوڈنگ سے پہلے ای ٹک کا پر نٹ پر بوبو ہر پوسٹ کے ساتھ ا پہلے سے موجو د مواد کی چیکنگ اور اجھے پر نٹ کے

> المشهور مصنفین کی گنب کی مکمل ریخ الگسیشن 💠 ویب سائٹ کی آسان براؤسنگ ♦ سائٹ پر کوئی بھی لنک ڈیڈ نہیں

We Are Anti Waiting WebSite

💠 ہائی کواکٹی پی ڈی ایف فائلز ای کی آن لائن پڑھنے کی سہولت ﴿ ماہانہ ڈائنجسٹ کی تین مُختلف سائزوں میں ایلوڈنگ سپریم کوالٹی ، نار مل کوالٹی ، کمپریسڈ کوالٹی 💠 عمران سيريزا زمظهر کليم اور ابن صفی کی مکمل رینج ایڈ فری کنکس، کنکس کو بیسیے کمانے کے لئے شریک نہیں کیاجا تا

واحدویب سائٹ جہال ہر کتاب ٹورنٹ سے بھی ڈاؤنلوڈ کی جاسکتی ہے

🗬 ڈاؤنلوڈنگ کے بعد پوسٹ پر تبھرہ ضرور کریں

🗘 ڈاؤ نلوڈ نگ کے لئے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہماری سائٹ پر آئیں اور ایک کلک سے کتاب

ڈاؤنلوڈ کریں استروہ سریں احراب کو وسب سائٹ کالنگ و بیر منتعارف کرائیر

Online Library For Pakistan



Facebook

fb.com/paksociety



بھی ملالیں۔ اس آمیزے کو چرب پر نگالیں۔ تقریبا" بیں منٹ کے بعد چرو ٹیم کر میانی سے دھولیں۔ متناسب مجسم

جسم خواہ کتنائی متناسب ہو مگر بردھا ہوا ہیں ساری خوبصورتی اور دلکتی کو بگاڑ کر رکھ دیتا ہے ' ہیٹ کم کرنے کے لیے نمار منہ ماں چائے (بغیر دودھ اور شکر کے) میں چوتھائی لیموں کا رس شامل کرکے روزانہ ایک ماہ بابندی سے تیکس تو بردھا ہوا ہیٹ کم ہوجائے گا۔ اس کے علاوہ بردھے ہوئے ہیٹ کے لیے ایک انتخابی آسان ورزش ذیل میں درج ہے۔ اس ورزش کا دہرا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو بردھا ہیں کم ہوجائے دہرا فائدہ حاصل ہوگا۔ ایک تو بردھا ہیں کم ہوجائے کا۔ دوسرے آگر ٹائلیس وزنی جیس تو ان کے وزن میں مجھی کی واقع ہوگی۔

زمین پرسیز می لید جائیں۔ ٹاگوں کو ہوامیں بلند کرکے سائنگل کی طرح پلائیں۔ بید عمل سوسے ڈیڑھ سو مرتبہ کریں۔ ابتدا میں جتنی بار بیہ عمل کرسکتی ہیں کریں بھر آہستہ آہستہ بردھا کر سو مرتبہ کردیں۔ وہ مینوں میں خاطر خواہ اثر بڑے گا۔ اس کے ساتھ غذا کو متوازان رکھیں باکہ ورزش بمتراثر کرسکے۔ دائی خواتین جنہیں سائس یا قلب کا مرض! جن

> ہوڈاکٹرےمشورے۔ کہ بغیربیدورزش نہ کریں) صحبت مینار ار روشن آ تکھیں

آنکھیں چرے کو نوب صورت بنانے میں کائی
ایمیت کی حال ہیں اس لیے ان کاصحت منداور روش
رہنا ضروری ہے۔ اس سلسلے میں رات کوسوتے وقت
اسلی شمد (اگر شمد نیم کے درخت کا حاصل کردہ ہوتو
اثر بہتر ہوگا) ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں
پھیرلیں۔ اس سے نہ مرف آنکھیں روشن اور صحت
مند ہول کی بلکہ بینائی بھی بہتر ، و بائے گی۔
مند ہول کی بلکہ بینائی بھی بہتر ، و بائے گی۔
مدد ہول کی بلکہ بینائی بھی بہتر ، و بائے گی۔
مدد ہول کی بینائی اور آنکھیں کی صحت پر مجموعی اثر پڑے
سے بھی بینائی اور آنکھیں کی صحت پر مجموعی اثر پڑے





چرے کی د لکشی کے لیے

چرے پر جھریاں عموا "عمریس اضافے یا بھر زیادہ
دھور "بیں رہنے سے پر جاتی ہیں۔ عمریس اضا۔ خوالی
کاتو کوئی علاج ممکن نہیں "لیکن جھریاں آگر دھور ہی کا
دجہ ہے ہیں تو کوشش کریں کہ دھوب میں کم نکلا
کریں اس کے علاوہ دھوب میں نگلنے سے پہلے چرے
پر ایجھے میں بلاک کا استعال کریں
جھریول سے نکنے کے لیے بہت ہی ستا اور آمان
ماسک کمریہ بھی تیارہ وسکتا ہے۔
ماسک کمریہ بھی تیارہ وسکتا ہے۔
پھراس میں ایک انڈے کی سفیدی جو کہ پہلے ہی سے
پھراس میں ایک انڈے کی سفیدی جو کہ پہلے ہی سے
پھراس میں ایک انڈے کی سفیدی جو کہ پہلے ہی سے
پھراس میں ایک انڈے کی سفیدی جو کہ پہلے ہی سے
پھراس میں ایک انڈے کی سفیدی جو کہ پہلے ہی سے
پھراس میں ایک انڈے کی سفیدی جو کہ پہلے ہی سے
پھراس میں ایک انڈے کی سفیدی جو کہ پہلے ہی ہے

المارشول فرورى 290 2015 Copied Fron